



اں کتاب کے جمله حقوق اشاعت محفوظ ہیں

جزاساؤ کے پریس Out Pai Road Ph:042-7146761

Г

رسول بلاز والمحمامير بإزار فيعل آباد

د حمان باركيت په فوالی مؤین په ارده بازار چال مور پاکستان Ph:042-7230545-7381124 Ph:041-2640194 www.quddusts.com Email: qedusis@brain.net.pk

آل مسلمانال که میری کرده اند در شهنشایی نقیری کرده اند (اقبال)

# بسم الثدار حن الرحيم

البی! مجھے تیرے پیارے نبی حضرت محمد علی کے تمام صحابہ کرام رضی التہ عنہم سے گہری محبت اور عقیدت ہے۔

البی! مجھے قیا مت کے دن سحابہ کرائم میں سے کسی ایک کائی ساتھ نصیب کروینا۔

البی! یہ بات تیرے علم میں ہے کہ میں صحابہ کرائم سے خالص تیری رمنا کی فاطر محبت کرتا ہوں۔

کی فاطر محبت کرتا ہوں۔

البی! مجھے سحابہ کرام رضی التہ عنہم کے قش قدم پر چلنے کی تو فیق عطا کر۔

آمین! یاار مم الراحمین محبود احمد خفنفر

# فرمال رواصحابيه

| 10           | خليفة المسلمين حضرت ابوبكر صعد كق رضى الله عنه     | (             |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1•4          | اميرالمومنين حضرت عمربن خطاب رضى التدعنه           | -r            |
| MA           | امير المومنين حضرت عثان بن عفان رضى الله عنه       | -٣            |
| tit          | اميرالمومنين حضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه     | , <b>–</b> /~ |
| 102          | اميرالمومنين حصرت حسن بن على رضى الله عنه          | -4            |
| 129          | اميرالمومنين حضرت معاوليه بن الى سفيان رضى التدعنه | <b>-</b> 4    |
| <b>3"(9</b>  | والي مصرحضرت عمروبن عاص رضى الله عنه               | -4            |
| <b>749</b>   | والى ابران حضرت سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه       | -1            |
| <b>m</b> 9m  | والى كوفيه دبحرين حضرت مغيره بن شعبيد رضى اللدعنه  | . – 9         |
| (*+ q        | والى يمن حضرت ابوموي اشعري رضى اللدعنه             | · -I•         |
| cra          | والى بصر وحضرت عبداللدين عباس رضى اللدعنه          | +11           |
| ram          | والى يمن حضرت معاذبن جبل رضى الله عنه              | -15           |
| ۲ <u>۷</u> ۵ | واليحمص حضرت سعيدبن عامرححي رضى اللدعنه            | -19-          |
| 791          | والىمصرحضرت عقبدبن عامرجهني رضى اللدعنيه           | -10-          |
| ۵۰۳          | والى بصره حضرت عبدالله بن عامرقر نثى رضى الله عنيه | -14           |
|              |                                                    |               |

.

•

•

.

•

.

.

.

.

|                  | نهرست | محابة الم                                                       | אנט 🐔 |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| • .              | air   | والى حجاز حضرت عبدالله بن زبير رضى الله عنه                     | -14   |
|                  | ماس   | واليحمص مضرت عمير بن سعد رضي الله عنه                           | -12   |
| ·                | ه٣٩ ا | والی مدیندو بحرین مصرت ابو ہریرہ عبدالرحمٰن بن صحر رضی اللہ عنہ | -14   |
| South the second | 021   | والى نجد حضرت ثمامه بن ا ثال رضى الله عنه                       | -19   |
|                  | ٥٨٣   | والى كوفيه حضرت مهل بن حنيف انصاري رضى الله عنه                 | -14   |
| •                | ۵91   | حضرت سلمان فارى رضى الله عنه                                    | -11   |
|                  |       |                                                                 | :     |
|                  |       |                                                                 |       |

### ابتدائيه

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين وبعد.

علم و من الا من و آشی اور عدل وانصاف کے پیامبر محبت و مودت شفقت ورافت اور نجابت و شرافت کے خوگر عزم و ہمت جرات و شجاعت اور جوش و ولولہ کے پیکر عدلیہ انظامیہ اور قانون سازی کے ماہر صدق وصفا جود و خااور میرو و قاسے انسانوں کے دل موہ لینے والے - عادلانہ عکیمانہ اور مدبرانہ طرز حکومت اختیار کرنے والے - امت مسلمہ کی سیای علمی اخلاقی روحانی عسکری تدنی اجتماعی اور انفراوی زندگی میں تکصار پیدا کرنے والے گئیرو جہانبان جہا تعار و جہاں آراء حکمر ان صحابہ کرام رضی اللہ عنه کا دل آوین دل پذیراور جہانبان جہاندار موجہاں آراء حکمر ان صحابہ کرام رضی اللہ عنه کا دل آوین دل پذیراور ولنظین علمی اور تاریخی مرقع چیش خدمت ہے۔ اس میں ایس عدد ایسے جلیل القدر مصابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جنہوں نے مندافتد ار پر جلوہ افروز ہوکر امت مسلم کی گراں قدر ضد مات مرائع ام دیں ۔

جن کی طرز تھر انی ہے انسانی معاشرے میں آسودہ حالی کی بہار پیدا ہوئی۔جنہوں نے اقوام عالم میں حکومت کوعبادت کے روپ میں متعارف کرایا۔ جن کا مقصد حیات اللہ تعالیٰ کے دین کو روئے زمین پر سرفراز وسر بلند کرنا تھا۔ ان مثالی حکمرانوں کی پاکیزہ زند میاں اور میدان سیاست میں ان کے جیرت آنگیز کا رنا ہے ہر دور کے مسلم حکمرانوں کے لیے شعل راہ بیں ان قدی نفوس سر براہان مملکت اسلامیہ کے نقش قدم پر چل کر موجودہ مسلم کے اسلامیہ کے نقش قدم پر چل کر موجودہ مسلم

حكران سرفرازى ومراح وقائل في المركر سكتے بيں۔اسلام تاريخ كى روشنى ميں ان مثالى عكم افت المحاول السي كرنے ميں كس قدر كامياني حاصل كرسكا موں اس كانتيج انداز وتو ار مین قرام ہی کرسکیل گے۔ میں نے تو صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ محیت و عقیدت کاا ظہاراللہ سبحان وتعالیٰ کی عطاء کر دہ صلاحیت کے مطابق کیا ہے۔

وگرندمن ہمال خاتم کہستم

قارئین کرام کی خدمت میں مود باندالتماس ہے کہ اگر کوئی کوتا ہی رہ گئی ہوتو اسے میری کم علمی کم منہی اور نا تجربه کاری پرمحمول کرتے ہوئے اینے مفید مشوروں سے میری راہنمائی کریں۔

اس سے پہلے" حیات صحابہ کے درختال پہلو" حیات تابعین کے درختال پہلو" ود جرنیل محابدرضی الله عنه "اور وصحابیات مبشرات رضی الله عنه" کے عنوانات سے یامان افروزاورروح پرور کتابیں منظرعام پر آپھی ہیں۔

قارئین کرام سے التماس ہے کہ وہ اپنی مخلصانہ دعاؤں میں مجھے میرے مرحوم والدین ا دراسا تذه کرام کویا در هیس \_الله سبحان و تعالی هماری دنیا بھی بہتر بناد \_اور آخرت بھی \_ وما وْ لَكَ عَلَى اللَّهُ بِعِرِيرْ سِيحانِ اللَّهُ وَبِحِمْهِ سِيحانِ اللهُ العظيم وصلى الله على النبي مجمر وعلى الله واصحابه وسلم\_

محمووا حمي غفنفر 14/4/FI

# بسم الثدالرطن الرحيم

# حرفے چند

الحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام على سيد المرسليمن وعلى أله واصحابه احمين وبعد

انسان کے عالم وجود میں آنے اور آشنا کے شعور ہوتے ہی حکمرانی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ابتدا میں قبائلی انداز حکومت تھا' ہر قبیلے کے لوگ اپنے میں ہے کسی شخص کو اپناسر براہ یا حاکم مقرر کر لینے تھے۔ اس کے آٹاراب بھی مختلف مقابات میں پائے جاتے ہیں۔ پھر بادشاہت کا دور آیا جوطویل عرصے تک باقی رہا۔ اس انتہائی ترقی یا فتہ اور جمہوری عہد میں بھی بعض ملکوں میں بادشاہت قائم ہے۔ بادشاہت کے عہد ہی میں عرب میں اسلام کا ظہور ہوا اور حضرت محمصطفیٰ میں اسلام کا ظہور ہوا اور حضرت محمصطفیٰ میں گواللہ تعالیٰ کی طرف سے بیغیر آخر الزمان بنا کر معبوت فرما یا گیا۔ اس وقت خطرع ب کے اردگر د دومضبوط بادشاہتیں قائم تھیں۔ ایک ایرانی بادشاہت جے اس وقت خطرع ب کے اردگر د دومضبوط بادشاہتیں قائم تھیں۔ ایک ایرانی بادشاہت جے اس کی رعایا تا تھا اور ایک روی ملوکیت جوعرف عام میں قیصر کے تام سے معروف تھی۔ ان د دنوں بادشاہتوں اور سلطنوں میں لوگوں پر بے حدمظالم ڈھائے جائے تھے اور اس کی رعایا تھی اور اور کے طرز قبل سے نہایت پر بیٹانی کا شکارتھی۔ ہر طرف ظلم وستم کا دور دورہ تھا۔

ان اذیت تاک حالات میں مدینه منورہ میں اسلام کی اولین حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ جس کے سربراہ یا حکمران خود خاتم النبین حصرت محمد علطی شخصے بیدا نتبائی سکون اور حد درجه نهایت اطمینان کا دورتها۔اسلام چول که سلامتی اورامن کا ند بہب ہے لہذا تمام اسلامی ملکت پر امن کا ند بہب ہے لہذا تمام اسلامی مملکت پر امن وسلامتی کا شامیانہ تنا ہوا تھا۔ مملکت کے کسی کونے اور کسی جھے میں کہیں اضطراب نہ تھا۔ ہر سواطمینان اور ہرنفس خوش و خرم۔!

یہ بادشاہت یا ملوکیت نہ تھی۔ نہ اسے قبائلی انداز حکومت سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ یہ خالص اسلام کے سانچے میں ڈھلا ہوا اصول زیست تھا۔ جس میں امیر غریت مجھوٹے بڑے کالے کورے اور مجمی عربی برابر تھے۔ حاکم محکوم کا کوئی تصور نہ تھا اور بہ حیثیت انسان کسی کوکسی برفوقیت حاصل نہ تھی۔ معیار صرف تقوی تھا۔ اس تراز و میں سب کوتولا اور اس کیا نے سے سب کو مایا جاتا تھا۔ اور پھر قرآن کے الفاظ سے فیصلہ کیا جاتا تھا کہ

ان اكرمكم عند الله اتقاكم

بارگاہ خدا وندی میں سب سے زیادہ لائق تکریم وہی ہے جوتفویٰ شعاری میں سب سے بردھا ہوا ہے۔

نی عظی کے وصال کے بعد آپ کے رفقائے عالی مقام کا دور آیا جنہیں صحابہ کرام کے پرعظمت لقب سے پکارا جاتا تھا'تاریخ انہائی فخر اور احترام کے ساتھاس گروہ کا ذکر کرتی ہے اور فیصلہ ویتی ہے کہ انبیاء کے بعداس سطح ارض پراور چرخ نیل گوں کے پنچ آج تک کوئی الی جماعت بیدانہیں ہوئی جوصحابہ کرام کی ہم سری کا وعویٰ کر سکے اور نہ آئندہ قیامت تک پیدا ہوگی۔

محآبہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ مقدی جماعت بے شارخصوصیات کی حامل تھی اوران میں سے بعض حضرات میں بعض خصوصیات خاص طور سے بے حدنمایاں تھیں۔ جن میں ایک خصوصیت حکمران کی تھی۔ جن حضرات بلند مرتبت میں یہ خصوصیت یائی جاتی تھی۔ انہیں خود نبی عظی نے بھی بعض مقامات پر والی اور حاکم مقرر فر مایا اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے عہد بابر کت میں بھی ان کی اس خصوصیت وصلاحیت سے فاکدہ اٹھایا گیا۔ داشدین کے عہد بابر کت میں بھی ان کی اس خصوصیت وصلاحیت سے فاکدہ اٹھایا گیا۔ اس کا تفصیلی تذکرہ جمارے عزیز دوست محمود احم غفن فرنے اس کتاب میں کیا ہے جو

حکمران صحابہ' کے نام سے معرض تصنیف میں لائی گئی ہے۔اس موضوع کی بینہایت اہم کتاب ہے بلکہ پہلی کتاب ہے جس میں صحابہ کرام کی اس جماعت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جنہوں نے مختلف مقامات میں واد حکمرانی وی۔

ید کتاب بڑی اہمیت کی حامل ہے۔اس کے مطالعے سے پتا چاتا ہے کہ اسلام سم فتم کی حکمرانی کی مفین کرتا ہے اور مسلمان حکمران کے اصل فرائض کیا ہیں؟

برادر محودا حمر خفن فرکوانلد تعالی نے ترجہ وتصنیف کی صلاحیتوں سے خوب نواز ا ہے۔

اس سے قبل ان کی جو کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان میں جرنیل صحابہ حیات صحابہ کے درخشاں پہلؤ میں ان میں جرنیل صحابہ کے درخشاں پہلؤ معابیات مبشرات ' فضائل قرآن فضائل اسلام' وجوت الی اللہ اور مبلغین کے اوصاف جج وعمرہ قرآن وسنت کے آکینے میں اصول دین عید میلا دالنی کی شرکی حیثیت احادیث قد سیہ وغیرہ متعدد کتابیں شامل ہیں۔ حکمران صحابہ ان تصانیف میں قابل قدراضا فہ ہے۔

ال كتاب بيس اكيس محابة كالمذكره كيا كياب جنبول في اسلام مملكت محقف علاقول بيس حكومت كي معالم اسلام محموجوده حكمران اس كتاب كومشعل راه بناكر دنيا و المخرت بيس معادت بحرى زندگى بسركر سكتے بيں ..

صحابہ کرام کی حیات طیبہ کو منصئہ شہود پر لا نا ان کے کارناموں کو تکھار کر پیش کرنا اور لوگوں کے علم ومطالعہ میں لا نا بہت بڑی سعادت اور عظیم خدمت ہے۔ اس تم کی کتابوں سے مستفید ہونا نہایت ضروری ہے۔

محمداسحاق بھٹی ۱۹۹۸ء بریل ۱۹۹۸ء ۱۲-ذی الجبہ ۱۳۱۸

# مثالي حكومت مثالي حكمران

# اسلامي حكومت كى ياليسى:

رسول الله عظی کے وصال کے بعد جب مسلمانوں نے اتفاق رائے سے حضرت ابو کرصدیق رضی اللہ عند کو خلیت کے بعد جب مسلمانوں نے اسلامی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے اپنی محکومت کی یالیسی واضح کرتے ہوئے اپنی مہلی تقریر میں فرمایا!

" لوگوا میرے کندھوں پر حکومت کی بھاری ذ مدداری ڈال دی گئی ہے حالا نکہ میں تمہارے درمیان بہترین آ دمی خدھا۔ مجھے تمہارے مشورے اور تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر میں ٹھیک ٹھیک ٹھیک کام کروں تو میر ہے۔ اللہ تعاون کرواورا گرکج روہوجاؤں تو مجھے سیدھا کر دو صدق امانت ہے اور کذب خیانت۔ اللہ تعالی نے جیابا تو میں تمہارے کمزوراور طاقتور افراد کے درمیان کسی قسم کا امتیاز روانہ رکھوں گا۔ تمہارے کمزورکوطاقتور سمجھوں گا ادراسے اس کا حق واپس دلاؤں گا۔ تمہارے طاقتور کو کمزورگردانوں گا اور دوسروں سے چھینا ہوا حق اس کا حق واپس دلاؤں گا۔ جو تو م جہاد فی سبیل اللہ کوچھوڑ دیتی ہے اللہ تعالی اس کوذلیل و خوار کردیتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری عام ہوجاتی ہے اللہ تعالی اس کوگونا گوں مصائب میں جمالا کردیتا ہے۔

''لوگو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول عظیمہ کی اطاعت و فرمانبر داری کرتا رہوں'تم بھی میری اطاعت کر ولیکن جب میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول عظیمہ کے احکام وقوانین کی نافر مانی کروں' تو میری اطاعت نہ کرو۔'' ایک بارمسلمان حکمران کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فر مایا!

"الله تعالیٰ کے احکام وہی شخص نافذ کر سکتا ہے جو نہ تو دوسروں کی نقالی کرے نہ مداہنت ہے کام لے اور نہ اہواء واغراض کے پیچھے چلے۔الله تعالیٰ کا تھم وہی شخص نافذ کر سکے گا جس کی قوت کار میں بھی اضمحلال نہ پیدا ہو۔ جو فیاض اور وسیع القلب ہواور جو ت کے معالے میں اپنی جماعت سے زمی نہ برتے۔

حضرت عمر رضی الله عنه جب خلیفه ہوئے تو حضرت علی رضی الله َعنه نے ان سے فر مایا:

''اگرتم اپنے رفیق تک پہنچنا جا ہتے ہوتو اپی قبص میں پیوندلگایا کرو' تہہ بند اونچار کھو'اپنی جوتی خودگا نٹھالیا کرو' موزے میں جوڑ لگالیا کرو' امیدیں کم کرو اور پیپٹ بھرکرنہ کھاؤ۔''

#### سر براه کے حدود وافتیارات:

اسلامی مملکت کے سربراہ کے حدود واختیارات کیا ہیں۔اسے ملت کی خدمت کے عوض کس فتم کے حقوق حاصل ہوتے ہیں نیز اپنے عوام کے ساتھ اس کا طرز عمل کیسا ہوتا چاہئے اس کا ذکر دوسر سے خلیفہ راشد نے اپنی متعد دتقریرون میں کیا۔ایک مرتبہ فر مایا! دوسر سے خلیفہ راشد نے اپنی متعد دتقریرون میں کیا۔ایک مرتبہ فر مایا! دوسی خص (کی اطاعت) کاحق اتنا اہم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہور بی ہوئی ہوئی ہوں تا ہم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہور بی ہوئی ہوئی ہوا ہے۔ مجھے مسلمانوں کے مال کے سلسلے میں تین ہی باتیں مناسب نظر آتی ہیں اسے حق کے ساتھ وصول کیا جائے وقت کی راہ میں ہی باتیں مناسب نظر آتی ہیں اسے حق کے ساتھ وصول کیا جائے وقت کی راہ میں دولت دیا جائے اور باطل پی صرف ہونے سے روکا جائے۔ میراحق تمہمارے مال میں بسل کے سر پرست کا ہوتا ہے۔اگر میں دولت مند ہوا تو اس مال میں سے کچھ نہ لوں گا اورا گر ضرورت مند ہوا تو صرف بقدر ضرورت کھانے کے لیے لوں گا۔''

'' میں کسی شخص کوکسی پرزیادتی کرنے کاموقع نہ دوں گا۔ایسا کرنے والے کا ایک گال زمین پر ہوگا اور دوسرا میرے قدموں کے نیچئے یہاں تک کہ وہ حق کے

آ م ميرانداز هوجائے۔''

"دلوگو! مجھ پرتمہارے بچھ حقوق اور ذمہ داریاں ہیں۔ میں انہیں شارکرتا ہوں تا کہتم ان کے متعلق میر ااحتساب کرسکو۔ میری یہ ذمہ داری ہے کہ تمہارے خراج اور وظیفے کی رقم مقررہ طریقوں سے وصول کروں اور جب اموال میرے ہاتھ آ جا کیں تو انہیں فھیک مصرف پرصرف کروں۔ میری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ میں تمہاری مرحدوں کا شخفظ کروں متمہیں ہیں تمہاری سرحدوں کا شخفظ کروں متمہیں ہلاکت کے منہ میں نہ دھکیلوں اور سرحدوں پرطویل عرصے تک مامور نہ کئے رکھوں۔"

(اپ عمال ہے خطاب کرتے ہیں) ''سند ہیں نے تہہیں آمرہ جابر بنا کرنہیں ہادی
ورہنما بنا کر بھیجا ہے تا کہ لوگ تم ہے ہدایت حاصل کریں ۔ تہہیں چاہئے کہ مسلمانوں کوان
کے حقوق فراخد لی کے ساتھ عطا کر و انہیں مار کر ذکیل و خوار نہ کر و نہاں کی تعریفیں کرکے
انہیں آزمائش میں ڈالو ۔ ان کی طرف ہے بے فکر ہوکر اور درواز ہے بند کر کے نہ بیٹے دہوکہ
طاقتورلوگ کمزورں کو کھا جائیں ۔ ان پر کسی دوسر ہے کور جیج دے کرظلم نہ کرو ۔ ان کے ساتھ
طالم نہ سلوک نہ کرواور کھا رہے جنگ کرنے میں ان کی قوت اوراستعداد کالی الحاظر کھو۔
فالم نہ سلوک نہ کرواور کھا رہے جنگ کرنے میں ان کی قوت اوراستعداد کالی الحاظر کھو۔
''لوگو! میں تہمیں شہروں کے گور زوں پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں صرف
اس لیے بھیجا ہے کہ عوام کو دین برحق کی تعلیم دیں اور نبی تفیظے کی سنت سکھا کئیں۔
اس لیے بھیجا ہے کہ عوام کو دین برحق کی تعلیم دیں اور ان کے ساتھ عدل وانصاف
ان کا مال غنیمت ان کے درمیان تقسیم کریں اور ان کے ساتھ عدل وانصاف

ايك اورموقع پرفر مايا!

''لوگوہم تم پریفق رکھتے ہیں کہ ہمارے پیٹھے پیچے بھی ہماری خیرخواہی کرواور بھلائی کے کاموں میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہو۔ سنوالهام کی بردباری اور زم روی عزیز نہیں اور نہ ہی اس خرم روی عزیز نہیں اور نہ ہی اس سے بروھ کرکوئی شے نفع بخش ہے۔ ای طرح امام کی تندمزاجی اور ہے تدبیری

ے زیادہ اللہ کے نزویک کوئی اور تند مزاجی اور بے تدبیری ناپندیدہ نہیں اور نہ
اس سے بڑھ کرکوئی شے نقصان دہ ہے۔ جوابیخ ماحول میں امن وعافیت کی راہ
اختیار کرتا ہے او پر سے بھی امن وعافیت عطا ہوتی ہے۔''
کار کنوں کا معیار مل

اسلامی حکومت کے گورنروں اور انظامیہ کے حکام کے لیے مل کا معیار کیا ہے اور ان کے فرائفل کس نوعیت کے ہیں۔ ان کی نشاندہ ی خلفائے راشدین وقتا فو قتا کرتے رہے۔ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے یزید بن سفیان رضی اللہ کوشام کی مہم پرامیر بنا کر بھیجا تو انہیں نصیحت کی:

"ابیس فائدہ پہنچاؤ۔ اقرباپروری کا یہی وہ سب سے برا خطرہ ہے جس سے میں فائدہ پہنچاؤ۔ اقرباپروری کا یہی وہ سب سے برا خطرہ ہے جس سے میں فررتا ہول۔ رسول اللہ عظافہ نے فرمایا: اگر کسی شخص کومسلمانوں کا حاکم مقرر کیا جاتا ہے اور وہ کسی غیر مستحق آ دمی کو (محض نواز نے کے لیے) افسر بنا دیتا ہے اس پراللہ اس کا کوئی عذر قبول نہ فرمائے گا یہاں تک کہ اس کوجہنم میں داخل کر دےگا۔ "

O

حضرت عمر فاروق رضی الله عند نے ابوموی اشعری رضی الله عند کولکھا:

"الله کے نزدیک سب سے زیادہ سعادت مندگران وہ ہے جس کے سبب اس کی رعایا کوسعادت نفییب ہواور سب سے بد بخت گران وہ ہے جس کے ہاتھوں
اس کی رعایا تباہ ہوجائے۔ ویکھوتم راہ راست سے نہ ٹما 'ور نہ تمہارے مال بھی کے روہوجا کے۔ ویکھوتم راہ راست سے نہ ٹما 'ور نہ تمہارے مال بھی کے روہوجا کمیں گے۔ اگرتم نے ایسانہ کیا تو تمہارا حال اس جانور کا ساہوگا جس نے زمین پر یکھ سبزہ دیکھا اور بے صبری سے چرنے لگا تا کہ موثا ہو جائے ''
حالانکہ اس موٹا ہے میں اس کی موت مضمر ہے۔''
ایک مرتبہ جمعہ کے خطبے میں فرمایا:

''میں اپنے افسروں کو تمہار ہے یہاں اس لیے نہیں بھیجنا کہ وہ تمہار ہے منہ پر چیت ماریں یا تمہارا مال و دولت چھین لیں۔ میں تمہار ہے پاس انہیں اس لیے بھیجنا ہوں کہ وہ تمہیں تمہارا دین اور تمہارے نبی علیا کے سنت سکھا کمیں۔ جس کھیجنا ہوں کہ وہ تمہیں تمہارا دین اور سنت سے ہٹا ہواسلوک کیا جائے اسے جا ہیے کہ اپنا معاملہ میرے سامنے پیش کرئے اس ذات کی شم جس کے قبضے میں میری جان معاملہ میرے سامنے پیش کرئے اس ذات کی شم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ میں متعلقہ افسر سے اس مظلوم کا بدلہ لے کرر ہوں گا۔''

حضرت عمر رضی اللّه عنه نے ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللّه عنه کو جوشام میں تھے ایک مکتوب میں لقین کی!

'' میں تمہیں ایک ایبا خط لکھ رہا ہوں جس میں امکانی حد تک میں نے اپنی اور تمہارادین سلامت رہے تمہاری خیرخواہی کی ہے۔ پانچ باتوں پڑمل کرو گئے تو تمہارادین سلامت رہے گااورتم بہترین اجر کے سزاوار ہوگئے۔

- ا۔ جب سی مقدے کے دونوں فریق تمہارے پاس آئیں' تو ضروری ہے کہ عادل سے کہ تا کہ عادل سے کہ
  - ۲۔ کمزورکوایے قریب آنے دوتا کہاس کوتقویت ہواوراس کی زبان کھل سکے۔
- س۔ غریب الوطن پر دیسیوں کی طرف جلد توجہ کیا کر وٴ کیونکہ اگر انہیں زیادہ عرصے تک روکے رکھا گیا'تووہ اپنا کام چھوڑ کر داپس چلے جا ئیں گے۔
- سم۔ ان کا کام خراب کرنے کی ذمہ داری اس پر ہے جس نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ گی۔ ۵۔ جب تک ہم کسی مقدے میں مناسب فیصلے تک نہ پہنچ سکو فریقین میں صلح کرنے کی کوشش کرو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بنو ثقیف کے ایک شخص کو عامل مقرر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

'' دیکھووہاں جاؤنو خراج وصول کرنے کے لیےلوگوں کا کوئی جاڑے یا گرمی کا

سہارے وہ محنت مزدوری کرتے ہوں 'ندایک درہم کی خاطر کسی کوکوڑا مارنا' نہ کسی کوایک یا فراس کی خاطر کسی کوکوڑا مارنا' نہ کسی کا سامان نیلام کرنا' کیونکہ ہمیں بیچم دیا گیا ہے کوایک پاؤل پر کھڑا کرنا' نہ کسی کا سامان نیلام کرنا' کیونکہ ہمیں بیچم دیا گیا ہے کہ ہم ان سے صرف ان کی ضروریات سے فاضل اموال وصول کریں۔ اگر تم نے میرے ان احکام کی خلاف ورزی کی تو میرے مواخذے سے پہلے اللہ تعالیٰ میرے مواخذہ کرے گا اور میں تمہیں معزول کردوں گا۔''

حضرت على رضى الله عنه نے اپنے ایک گورنر کعب بن ما لک کولکھا:

''اپنے کام کسی نائب کے سپر دکرواوراپنے رفقاء کی ایک جماعت ساتھ لے کر سواد کی ایک ایک بیان کے افسروں سواد کی ایک ایک بیتی کا دورہ کرو۔ وہاں کے باشندوں سے ان کے افسروں کے احوال دریا فت کرواوران کی سیرت اور کردار کا جائزہ لو۔اللہ تعالیٰ نے جو امور تمہاری گرانی میں دیئے ہیں' انہیں اللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری کرتے ہوئے انحام دو۔

''جان رکھو کہ بید دنیا فانی ہے۔ اس زندگی کے بعد آخرت کی زندگی آنے والی ہے اور ابن آدم کے اعمال کا پورار یکارڈمحفوظ ہے۔ تم جو پچھ کر چکے ہواس کا بدلہ پاؤ گے اور جونیکیاں آگے روانہ کر دیں' وہ سب تمہار ہے سامنے آئیں گی لہٰذا بھلے کام کروتا کہ بھلاا نجام ہو۔''

Ö

عمر بن عبدالعزیزؓ نے زمام خلافت ہاتھ میں لینے کے بعد مندرجہ ذیل فرمان اسلامی افواج کے سپدسالا رکے نام جاری کیا۔

'' ہرحال میں تقوی اختیار کرو۔اللہ تعالی کا تقوی بہترین سروسامان موثرترین تدبیر اور حقیقی طاقت ہے۔ وثمن کی تدبیروں اللہ تعالی کی معصیت سے ڈرو۔ گناہ وثمن کی تدبیروں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ہم اپنے دشمنوں پران کے گناہوں کی وجہ سے غالب آجاتے ہیں ورنہ ہم نہ تو ساز وسامان میں ان کے برابر ہیں نہ تعداد میں۔اس لحاظ سے ہم ان کا مقابلہ کر

ہی نہیں سے ہے پھراگر ہم اور وہ دونوں معصیت اور خدا سے سرکشی میں برابر ہوجا کیں تو وہ قوت اور تعداد میں ہم سے بڑھ کر ثابت ہوں گے۔ یادر کھؤاگر ہم ان پر حق کی بدولت فتح نہیں پا سے تو اپنی قوت کے بل پر بھی غالب نہ آسکیں گے۔ کسی کی دشنی سے زیادہ اپنی گرائی ہوں سے اجتناب ہی کی کرو۔ خوب سمجھ کنا ہوں سے چو کئے رہو۔ سب سے زیادہ فکر گنا ہوں سے اجتناب ہی کی کرو۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم پر پھھ فاظم قرر ہیں جوسٹر وحضر میں تمہارے افعال کو جانتے ہیں'ان سے شرم کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کر کے انہیں ایڈ انہ پہنچاؤ' خصوصاً ایسی حالت میں کہ تمہارا وعویٰ ہے کہ تم راہ خدا میں نکلے ہوئے ہو۔ اس غلط فہنی میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ ہمارے دشمن گئے گزرے ہیں اس لیے اگر چہ ہم گنا ہمار ہیں' لیکن وہ ہم پر غالب نہیں ہمارے دشمن گئے گزرے ہیں اس لیے اگر چہ ہم گنا ہمار کی وجہ سے بدترین لوگوں کو مسلط کر ہما سے اپنی بہت سے قو میں تھی جن پر ان کے گنا ہوں کی وجہ سے بدترین لوگوں کو مسلط کر ویا گئے۔ ایسی بہت سے قو میں تھی جن پر ان کے گنا ہوں کی وجہ سے بدترین لوگوں کو مسلط کر ویا گئے۔ ایسی بہت سے قو میں تھی جن پر ان کے گنا ہوں کی وجہ سے بدترین لوگوں کو مسلط کر ویا گئی وہ کے اللہ تعالیٰ کی مدد جا ہو۔ میں بھی اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد جا ہو۔ میں بھی اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد جا ہو۔ میں بھی اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے دامن سوال پھیلا تا ہوں''

یہ وہ فریان ہے جو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے مختلف صوبوں کے گورنروں کے نام جاری کیا:

" میں نے جہیں حکومت کا جو کام سپر دکیا ہے اور جوافتیارات تفویض کئے ہیں۔
ان کی انجام دہی میں اختیاط اور خداخونی سے کام لو۔ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح اواکرو اللہ تعالی کے اوامر کی انباع کر واور اس کے نواہ بی سے مجتنب رہو۔
غیر ضروری امور میں الجھنے کی بجائے 'اپنی ذات 'اپ عمل اور ان امور پر نظر رکھو جو جہیں اپنے رب یک پہنچا 'میں۔ رعیت کے معاملات اور اس کے ساتھ اپنے طرزعمل پر بھی ہروقت نگاہ رکھو۔ تم خوب جانے ہوکہ تحفظ و نجات کا انحصار اس بات پر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فر ما نبر داری کرتے ہوئے سنزل مقصود بات پہنچ جاؤ۔ اس یوم موجود کے لیے وہی چیز تیار رکھوجووہاں کام آنے والی ہو۔

اپنے اور دوسروں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات واحوال میں عبرت کا بے ایس سامان ہے۔ وہ ہمارے وعظ و نصیحت سے زیادہ موثر ثابت ہو گئے ہیں۔'

الكوران (عام) نيام المونين عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه كي خدمت ميں لكھا:

"میراشهراجر رہاہے اس کی آبادی اور مرمت کے لیے پچھر قم جاہیے"

عمر بن عبد العزيز رضى الله عندفي جواب مين تحرير كيا:

"اپینشهر کوعدل وانصاف کے ذریعے مشحکم اور آباد کرو۔ اسے ظلم وستم اور بند گان خدا کی حق تلفی سے پاک رکھو۔ شہر کی آبادی اور مرمت اس طرح ہوگی۔"

ایک مرتبه ایخ گورنرون اور حکام کے متعلق فر مایا:

جو خض ہماراعامل ہے'اس میں پانچ باتیں ہونی جاہیں۔

ا۔ لوگوں کی ضروریات کو مجھ تک پہنچائے۔

۲۔ حق وعدل کےخلاف کوئی بات مجھ سے سرز دہونے لگے تو فوراً ٹوک دے۔

س- حق کے تمام معاملات میں میرے ساتھ تعاون کرے۔

م۔ امانت و دیانت سے کام لے تا کہ نہ حکومت کے خزانے کو نقصان ہونہ لوگوں پر زیادتی۔

۵۔ ہمارےسامنے سی کی چغلی نہ کھائے۔

# حكمران عمل كى كسوفى ير:

خلفائے راشدین مثالی اسلامی حکمران تھے۔ اپنی ذات کا کم سے کم بارمسلمانوں کے بیت المال پرڈالتے۔ عام مسلمانوں کی مشکلات ومصائب میں برابر کے شریک ہوتے اور آخرت کی جوابد ہی کے احساس سے ہروقت بے چین اور مضطرب رہنے۔

پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عنہ کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ بعثت نبوی علی خلیفہ سے پہلے قریش میں سب سے بردیتا جراور دولت مند شار کئے جاتے تھے۔ عہد اسلام میں بھی یہی مشغلہ جاری رہا۔ خلافت کا بارسر پرآیا' تو ان کا سارا دقت مسلمانوں کے معاملات ہی میں صرف ہونے لگا۔ تھوڑی ہی فرصت ملتی' تو کپڑوں کے تھان اٹھا کر بازار میں پہنچ جاتے۔ آخر صحابہ کرام رضی الله عنہم نے آپس میں مشورہ کیا اور وظیفہ مقرر کر دیا۔ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ منے عام مسلمانوں کو اس فیصلے کی اطلاع دیتے ہوئے کہا:

قوم جانتی ہے کہ میرا کاروبار' میرے اہل وعیال کی حاجت روائی سے قاصر نہ تھا' لیکن اب جب کہ مسلمانوں کے کام میں دن رات مصروف رہتا ہوں۔ ابو بکر (رضی اللّٰہ عنہ ) کا خاندان حسب ضرورت ان کے مال سے کھائے گااوران کا کام کرےگا۔''

پھر جب تک زندہ رہے بیت المال سے بس اتنا حاصل کرتے رہے جس سے ان کا اور اہل وعیال کے جسم وروح کا رشتہ برقر اررہے اور روزہ مرہ کی ناگزیز ضروریات پوری ہوتی رہیں۔حسب کفایت بکری کا گوشت اہل وعیال کے کیڑے اور کھا نابیان کا وظیفہ تھا۔ خود انہیں وو چا دریں ملتیں 'جب پر انی ہو جاتیں' تو بیت المال کو واپس کر کے دوتری لے لیتے۔سفر کے وقت سواری بیت المال سے مہیا کی جاتی۔

وفات کے وقت اپنی صاحبز ادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فر مایا:

"جب سے خلافت کا بار میر ئے کندھوں پر پڑا ہے میں نے معمولی سے معمولی سے علمولی سے غذا اور موٹے جھوٹے کپڑے پر قناعت کی ہے۔ مسلمانوں کے مال میں سے میرے پاس ایک عبشی غلام ایک اونٹ اور اس پر انی چا در کے سواجو میر سے تن پر ہے اور پھر نہیں ہے۔ میرے بعد بیتمام چیزیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه (جنہیں جانشین مقرر کرویا گیا تھا) کو واپس دے کران سے بری ہوجانا۔"

أكل حلال:

ورع وتقوی حضرت ابو بکررضی الله عنه کی زندگی کا سب سے درخشال بہلوتھا۔اس باب میں آپ زمانہ جاہلیت میں ممتاز ہے۔ایک بارایک محص آپ کوکسی نامعلوم راسنے سے لے کرچلا اور بولا: ''اس راہ میں آ وارہ منش اور بدمعاش رہتے ہیں کہ اس طرف سے گزرنے میں بھی حیا دامن گیر ہوتی ہے۔''

یہ سنتے ہی آپ رک گئے اور یہ کہہ کر واپس چلے گئے'' میرے قدم ایسے شرمناک رائے کی خاک سے آلودہ نہیں ہو سکتے۔''

اسلام لانے کے بعداس خوبی کواور جلاملی۔ ایک مرتبہ ایک غلام نے کھانے کی کوئی چیز لاکر چیش کی تناول فر ما چکے تو اس نے کہا: ''آپ جانئے ہیں یہ چیز مجھے کہاں سے فی؟''

فرمايا:''بتاؤ''

"میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کی فال کھولی تھی فال کیا کھولی تھی' یونہی دھوکا دیا تھا۔ آج اس سے ملاقات ہوئی' تو اس نے اس کے صلے میں یہ کھانا دیا۔''

غلام نے کہا:

یہ سنتے ہی آپ نے منہ میں انگلی ڈال کر جو پچھ کھایا تھائے کر دیا۔فر مایا کرتے تھے جوجہم اکل حرام سے پرورش یا تاہے جہنم اس کا بہترین ٹھکانا ہے۔'' ایمان کی امتیازی نشانی:

شرم وحیا حضرت عثان عنی رضی الله عنه کا المیازی وصف تھا۔ اس قدرشر میلے تھے کہ خود حضور علی اس حیا کا پاس کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عائش سے حجرے میں رسول الله علی ہے ساتھ تشریف فر ماتھے۔ زانوئے مبارک کا بچھ حصہ کھلا ہوا تھا۔ حضرت عثان عنی رضی الله عنہ کے آنے کی اطلاع ملی تو حضور علی سنجل کر بیٹھ گئے اور زانوئے مبارک پر کپڑ اورست کرلیا۔ اہل محفل نے حضرت عثان عنی رضی الله عنہ کی اور زانوئے مبارک پر کپڑ اورست کرلیا۔ اہل محفل نے حضرت عثان عنی رضی الله عنہ کی آمد پراس اہتمام خاص کی وجہ پوچھی تو فر مایا: ''عثان رضی الله عنہ کی حیا ہے فرشتے بھی شر ماتے ہیں۔''

#### ديانت وإمانت:

چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مسلمانوں کی امانت بیت المال کی جس طرح امانت واری فرمائی اس کا اندازہ اس سے پلیجا سکتا ہے کہ ایک دفعہ نارنگیاں آ کمیں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک نارنگی اٹھا لی۔ جناب امیر رضی اللہ عنہ نے ویکھا تو چھین کر لوگوں میں تقسیم کر دی۔ مال غنیمت تقسیم کرتے تو برابر حصے لگا کر بڑی احتیاط سے قرعہ ڈالتے تھے کہ اگر پچھی رہ گئی ہوئتو خود اس سے بری ہوجا کیں۔ ایک مرتبہ اصفہان سے مال آیا۔ اس میں ایک روثی بھی تھی۔ خود اس سے بری ہوجا کیں۔ ایک مرتبہ اصفہان سے مال آیا۔ اس میں ایک روثی بھی تھی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام مال کے ساتھ اس روٹی کے بھی سات کلڑے کئے اور قرعہ ڈال کرتھ ہم فرمایا۔ ایک باربیت المال کا تمام اندوختہ تھیم کر کے اس میں جھاڑو دی اور دو رکعت نماز ادا فرمائی کہ وہ قیامت کے روز ان کی امانت و دیانت کی شاہد رہے۔ آپ کی ذات گرامی ذہرو ورع کا نمونہ تھی۔ دنیوی شان وشکوہ سے ذرا دلچیں نہ تھی۔ کوفہ تشریف لائے تو دار الا مارت کے بجائے ایک میدان میں فروکش ہوئے اور فرمایا: ''عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ ان عالی شان محلات کو تھارت سے دیکھا' مجھے بھی اس کی حاجت نہیں میں اللہ عنہ نے ہمیشہ ان عالی شان محلات کو تھارت سے دیکھا' مجھے بھی اس کی حاجت نہیں کی سب سے بوی نعمت تھی۔ ایک مرتبہ عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے دستر خوان پر پوچھا:

کی سب سے بوی نعمت تھی۔ ایک مرتبہ عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے دستر خوان پر پوچھا:

د' امیر المونین آپ پرند کا گوشت پسنہ بیں فرماتے؟''

فرمایا: ''ابن زبیررضی الله عنه خلیفه وقت کومسلمانوں کے مال میں صرف دو بیالوں کا حق ہے۔ ایک خود کھائے اور اہل وعیال کو کھلائے اور دوسرا خلق خدا کے سامنے پیش کرے۔''

## بيت المال يرحكمران كاحق:

حضرت عمرضی الله عنه نهایت ساده زندگی بسر کرتے تھے۔ساده کھاتے پیتے اورساده پہنتے۔ بیت المال سے ضرورت سے زیادہ ایک کوڑی بھی نہ لیتے تھے۔ مال غنیمت آتا تو عام مسلمانوں کے برابر حصہ لیتے۔ایک مرتبہ کسی نے ان سے بیچھا:

"الله تعالی کے مال میں ہے آپ اپنے لیے کیا جائز مجھتے ہیں؟"

فرمایا: 'دوجوڑے کپڑے ایک گرمیوں کے لیے اور دوسراسرویوں کے لیے ۔ جج بیت اللہ اور عمرہ کے لیے ایک احرام اس کے علاوہ میرے اور میرے گھر کے ہر فرد کے لیے اتنا کھانا جو ایک عام آدمی کے لیے ضروری ہے۔ اس سے نہ چھے کم نہ کچھڑیا دہ۔''

جب بہی کوئی ہنگامی ضرورت پڑ جاتی تو مسلمانوں کا اجتماع بلاتے اور ان سے اجازت لے کر بیت المال سے بچھ لیتے۔ایک مرتبہ آپ کی طبیعت ناساز ہوگئی اور دوا کے

کیے شہد کی ضرورت پڑی۔گھر میں شہد نہ تھا' البتہ بیت المال میں موجود تھا۔ منا دی کے ذریعے مسلمانوں کوجمع کیا' منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا:

'' مجھے دواکے لیے شہد کی ضرورت ہے۔ اگرتم اجازت دوتو بیت المال ہے لے لوں ورنہ مجھے پرحرام ہے'

مسلمانوں نے شہد لینے کی اجازت دی تو بیت المال کے شہد کو ہاتھ لگایا۔ رعایا کے دکھ سکھ کی فکر:

جس زمانے میں عرب شدید قط سے دو جارتھا' حضرت عمرض اللہ عنہ کے پاس دوغن زیون سے چیڑی ہوئی روٹی آئی۔ آپ نے پوچھا'' آج کل کیا سب لوگوں کواس شم کا کھانا میسر ہے؟''جواب ملائیں۔'آپ نے ای وقت کھانا واپس کردیا۔ جب تک قحط دور نہ ہوگیا'نہ گوشت کھایا ورندروغن زیتون کو ہاتھ لگایا۔

ذمه داری اور آخرت کی بازیرس کا اس قدراحساس تھا کہ ہروفت کرزہ براندام رہتے ۔ تھے۔ رات کی تنہائی میں بیٹھ کرروروکر اس ذمه داری سے عہدہ بر آ ہونے کی دعائیں کرتے۔ ایک دن بیوی نے اصرار کیا ۔ کرتے۔ ایک دن بیوی نے و کیولیا۔ وجہ پوچھی۔ آپ نے ٹالنا چاہا' مگر بیوی نے اصرار کیا ۔ تو فرمایا:

' میں اس امت کے چوٹے بڑے اور سیاہ وسپید سارے معاملات کا ذمہ دار ہوں۔
ملک میں پھیلے ہوئے سارے غریب فقیر بنوااور کم شدہ قیدی میرے سپر دہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قیامت کے دوزان کے متعلق بھی سے سوال کرے گا اور رسول اللہ علیٰ ان کی طرف سے مدی ہوں گے۔ میں جب اپنی ذمہ داری اور قیامت کے دن اس کی جواب وہی کا تصور کرتا ہوں تو مارے خوف کے میرے رو نگئے کھڑے ہوجاتے ہیں اور آنونکل آتے ہیں۔ میں ہول تو مارے خوف کے میرے رو نگئے کھڑے ہوجاتے ہیں اور آنونکل آتے ہیں۔ میں اس معاطے پرجس قدر غور کرتا ہوں اس قدر میری حالت غیر ہوتی جاتی ہے۔
اس معاطے پرجس قدر غور کرتا ہوں اس قدر میری حالت غیر ہوتی جاتی ہو۔
بعض لوگ آپ کے گریہ و بھا پر افسوس کرتے 'آپ جواب دیتے! تم لوگ میرے رونے پر افسوس کرتے ہو حالا نکہ اگر فرات کے کنارے بکری کا ایک بچ بھی ہلاک ہوجائے تا یہ تو عمر رضی اللہ عنداس کے بدلے میں پکڑا جائے گا۔''

#### ذ مه داري کااحساس:

ایک بدوامیر المونین حضرت علی بن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوااور پچھ مانگا۔ امیر المونین نے فرمایا۔

"میرے گھر میں آج کی روثی کے سوااورکوئی چیز ہیں۔"

بدو مایوس ہوکر چلاگیا۔وہ بلند آواز سے کہتا جار ہاتھا: ''بخدا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آب سے میرے تعلق بازیرس کرے گا۔''

امیر المونین رویزے اور اتنا روئے کہ بیکی بندھ گئے۔ پھر بدوکو بلایا اور اپنے غلام کو

آ وازدی۔

• • قنبر میری زره لے آؤ''

قنمر زرہ اٹھالایا۔ امیر المونین نے زرہ بدوکودیتے ہوئے کہا: ''دیکھوتہیں کوئی ٹھگ نہ لے۔ یہ بڑی قیمتی زرہ ہے۔ اس سے میں نے رسول اللہ عظی کے چرہ مبارک پرائم تی ہوئی پریشانیوں کو بار بادور کیا ہے۔''

''امیرالمونین بدو کے لیے بیں درہم کافی تھے۔' قنبر نے عرض کی۔ ''قنبر!اگرید نیا میرے لیے سونا اور چاندی بن جائے اور میں سب کی سب اس شخص کو دے دوں' تب بھی مجھے کوئی کوفت نہ ہوگی۔اگر اللہ تعالی نے مجھ سے اس مخص کے بارے میں جو میر نے سامنے کھڑا ہے باز پرس کی' تو میں کیا جواب دوں گا۔''

#### دولت کے فتنے سے خوف:

امیان سرگوں ہو گیا۔ دار الحکومت مدائن سے مال غنیمت سے لدے ہوئے قافلے مدینۃ النبی علی کے ۔ اس چھوٹے سے شہر میں جب رسول الله علی کے ۔ اس چھوٹے سے شہر میں جب رسول الله علی نے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے اسلامی ریاست کی بنیا در کھی تھی تو اس وفت کون کہ سکتا ہ کہ یہ مختصری ریاست دوعشروں کے اندر دنیا کی دو ہڑی طاقتوں کا تختہ الش دے گی اور ہ لوگ جن کے افلاس کی وجہ سے پیٹ سکڑے رہتے تھے اور جن کی تلواروں پر نیام کے بجائے چیتھڑ ہے لیٹے رہتے تھے ایک دن وہ عظیم فاتح بن کر ابھریں گے۔ ان کے قدموں میں قیصرو کسریٰ کی دولت کے ڈھیر ہوں گے اور ان کے پرچم نا قابل تنجیر قلعوں کے برجوں پر اہرار ہے ہوں گے۔لیکن میسب پچھلوگوں نے اپنی آئکھوں سے دیکھا۔ حق کے برجوں پر اہرار ہوں گے۔لیکن میسب پچھلوگوں نے اپنی آئکھوں سے دیکھا۔ حق کے علمبر دار ابر باراں بن کر دور دور تک چھا گئے اور اب روم وایران سے فاتحین مال غیمت لیے اس چھوٹی سی بیٹی طافت کا مرکز بن چھی تھی۔

امیرالمونین عمر بن خطاب رضی الله عنه کوخبر ملی ۔ قافلہ مدائن سے مال غلیمت لے کرآ پہنچا ہے۔ تھم دیا کہ سمارا مال مسجد کے حق میں ڈھیر کر دیا جائے ' پھرخو دبھی تشریف لے آئے اور فر مایا:'' جب تک میں اس مال و دولت کو قسیم نہیں کر دیتا اسے آسان کی نیلی حیت کے سوااور کوئی حیت نہیں ڈھانے گی۔''گویا دوسرے الفاظ میں اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کو اگر مال کی ضرورت ہوتو اسے بیت المال میں بند کر کے نہیں رکھا جاسکتا۔

ایران سے آنے والی ساری دولت معجد کی دوصفوں کے درمیان رکھ دی گئی تھی۔
امیر المونین رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ کوطلب فر مایا اور انہیں پہر دینے کا حکم ویا۔ انہوں نے مال چا دروں سے ڈھانپ دیا اور دات بھر باری بری جاگر کر پہرہ دینے رہے۔ صبح امیر المونین نشریف لائے۔ ان کے ساتھ کئی بلند مرتبہ اصحاب رسول تھے۔ حکم دیا: '' چا دریں ہٹا دو' اور پھران کی آنکھوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو پہلے بھی خواب و خیال میں بھی نہ آیا تھا۔ جو اہرات موتوں اور نے ایک ایسا منظر دیکھا جو پہلے بھی خواب و خیال میں بھی نہ آیا تھا۔ جو اہرات موتوں اور رہی تھیں۔ کوئی دئیا پرست بادشاہ ہوتا تو اس کا چہرہ خوتی سے چمک اٹھتا' آنکھیں دیکئے منصوب رہی تھیں اور وہ اپنے بہما ندہ دار الحکومت کو ایک عظیم و جدید شہر میں بدل دینے کا منصوب بنانے لگنا۔ ایک ایسا عظیم شہر جے دیکے کر دنیا دیگ ہوجائے جو ایس عظیم قوم ۔ کے شایان شان ہوجس کی تلواروں نے اپنی عظمت و شوکت خود منوالی تھی سے بیک نہیں اس عظیم قوم کے عظیم ہوجس کی تلواروں نے اپنی عظمت و شوکت خود منوالی تھی سے بیان سے تھا میں اس عظیم تو م کے عظیم ہوجس کی تلواروں نے اپنی عظمت و شوکت خود منوالی تھی سے بیک نہیں اس عظیم تو م کے عظیم ہوجس کی تلواروں نے اپنی عظمت و شوکت خود منوالی تھی سے بیک نہیں اس عظیم تو م کے عظیم ہوجس کی تلواروں نے اپنی عظمت و شوکت خود منوالی تھی سے بیک نہیں اس عظیم تو م کے عظیم ہوجس کی تلوار و ن نے اپنی عظمت و شوکت خود منوالی تھی سے بیک نہیں اس عظم کیا در اور کی تو میں کی تو اور کی تو کی تھوں کی کی کیا کہ کو کیا کی کی کی کی کو کی کے خوالی کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کو کی کی کھوں کیا کہ کو کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کھوں کی ک

سربراہ کارومل بالکل مختلف تھا۔اس کے چہرے پراداس کی پر چھا کمیں پھیل گئی اور آئکھوں ہے آنسو سنے لگے۔

عبدالرمن بن عوف رضی الله عنه جیرت میں ڈوب گئے۔" امیر المولین'' انہوں نے کہا'' یہ تو شکر کا موقع ہے اور آپ رور ہے ہیں؟''

اور واقعی یہ بات جیرت میں ڈوب جانے والی تھی۔ مگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نظامیں بہت گہری تھیں۔ انہیں دولت کی اس چکا چوند کے جلومیں آنے والے شب وروز نے لزا دیا تھا۔ کہنے لگے'' عبد الرحمٰن تم بجا کہتے ہو۔ لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ کس قوم کو بیسب کچھ دیتا ہے اس قوم کے دلوں میں ایک دوسر سے بعض وعناد کے نئی جڑ پکڑ لیتے ہیں'۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ ایک لیحے کے لیے خاموش رہتے ہیں۔ ایک نظر مال و دولت کے اس انبار ڈالتے ہیں' ایک لمبی آ و بھرتے ہیں اور فرماتے ہیں:''اے ابن عوف رضی اللہ عنہ میں نے رسول اللہ علیہ کا یہ ارشاد گرامی سنا ہے کہ مجھے اپنی امت کے فقر وافلاس سے عنہ میں نے رسول اللہ علیہ کا یہ ارشاد گرامی سنا ہے کہ مجھے اپنی امت کے فقر وافلاس سے کے میں فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے ڈر ہے تو اس بات برکہ دولت دنیا کے درواز ب

قارس ہے آیا ہوا مال تقتیم ہونے کی خبر دارالخلاف میں پھیل گئ تھی۔ لوگ جوق درجوق چھے آتے تھے۔ جو بھی آتا دم بخو د کھڑا ہوکر دولت کے اس انبار کود کیصے لگتا جس سے سورج کی طرح شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ ان سید ھے ساد ھے لوگوں نے ہیر ۓ جوا ہرات اور موتیوں کا نام تو سنا تھا' گر زندگی میں پہلی بار و کیھنے کا موقع نلا تھا۔ سونے چاندی کے زیورات انہوں نے او نچے خوشحال گھرانوں میں بے شک دکھیے تھے' لیکن اس طرح دھیر دول کے ڈھیر چھوٹی بڑی ڈلیوں کی صورت میں ان کی آئیمیں پہلی بارو کھر ہی تھیں۔ دھیر دول کے ڈھیر وکی ڈلیوں کی صورت میں ان کی آئیمیں پہلی بارو کھر ہی تھیں۔ امیر المونین رضی اللہ عنہ نے عبدالرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور دوسرے ساتھیوں سے یوچھا: '' کہیے کیا خیال ہے بیزروجوا ہر کس طرح تقتیم کئے جا کیں' ہاتھوں سے یا صاع سے ناپ کر۔''

ہرایک نے اپناخیال ظاہر کیا۔ آخرامیر المونین نے فیصلہ کیا کہ بیدولت ہاتھوں ہی

تے تقسیم کی جائے۔اس وقت تک وظا کف وغیرہ کے رجسٹر نیار نہیں ہوئے تھے چنانچہ لوگ آتے گئے اور امیر المونین انہیں اپنے ہاتھ سے ان کا حصہ عطا کرتے گئے۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہونے سے پہلے زروجوا ہر کا ایک فکڑا بھی صحن مسجد میں ندر ہا۔

انقلاني اقدام

''مروان کے بیٹو اِشہیں عزت وشرف اور مال ومنال میں بہرہ وافرمل چکا ہے۔میرا خیال ہےامت کی آ دھی بلکہ دوتہائی دولت تہارے قبضے میں ہے۔''

صبح کاوفت بھااور دشق کا قصر شاہی تجتیں سنتیں سال کا ایک وجیہہ وشکیل نوجوان شاہی خاندان کے مردوں سے خاطب تھا۔ اس کے چہرے سے عجیب قسم کی اداس شبک رہی تھی۔ اس کا جسم موٹا تازہ تھا اور اس عیش و علم کا مظہر جس میں وہ بل کر جوان ہوا تھا اور جو ہفتہ پہلے تک اس کی زندگی کا سب سے نمایاں اور شوخ رنگ تھا 'لیکن اب اس پر خدا خوفی اور آخرت کی باز پرس کا احساس چھا چکا تھا۔ سننے والوں کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ شاید وہ سجھ گئے تھے کہ نوجوان کیا کہنا چاہتا ہے وہ ایک وم پکار اٹھے: '' بخدا جب تک ہماری گرون پر سرموجود ہیں مینیں ہو سکتا۔ ہم نہ تو اپنے باپ وادا کو ظالم اور غاصب بنا کیں گے اور نہ نہیں و سکتا۔ ہم نہ تو اپنے باپ وادا کو ظالم اور غاصب بنا کیں گے اور نہ ایک اور خطاس و قلاش۔''

نوجوان نے صبر وسکون کے ساتھ ان کا احتجاج سنا اور بولا: ''ناجائز دولت نا جائز اجرام کو مٹانے میں میری مدد شہر ہے۔ رعایا کی املاک پر قبضہ بکسر حرام ہے اس ناجائز اور حرام کو مٹانے میں میری مدد شہر وگئ تو تم لوگ جس عزت و شرف کی بنیاد پر اپناحق جتار ہے ہواس سے میں تمہیں محروم کر دوں گا اور ذلت ورسوائی تمہارا مقدر بن جائے گ۔' نوجوان کی آ واز بلند ہوگئی اور اس کے زیرو بم میں غصہ بجل کی طرح لہرائے لگا: ''میرے پاس سے چلے جاؤ۔' اس نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ یہ جلس کے برخواست ہونے کا اعلان بھی تھا اور اس بات کا نوٹس بھی کہ جن حرام اور نا جائز املاک اور جا گیروں سے تم از خود دہتبر وار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتو میں انہیں زیر دی چین کران کے اصل مالکوں کودے دول گا۔''

بنواميہ بروبرداتے ہوئے اٹھے اور چلے گئے۔ ایک بوڑھا اموی تلملاتے ہوئے پکارا۔

عبدالعزیز نے جب عمر بن الخطاب رضی الله عنه کی پوتی سے شادی کی تھی، تو میں نے اس وقت کہد دیا تھا کہ ہمار بے خون میں عمر فاروق رضی الله عنه کا خون ہمی شامل ہو چلا ہے اور اس کا ایک روز ہمیں خمیاز ہ بھگتنا پڑے گا۔ اس نے بچ کہا تھا۔ نو جوان عمر بن عبدالعزیز عمر بن خطاب رضی الله کے صاحبز اور عاصم کی بیٹی ام عاصم بیٹا ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبدالما لک مرنے سے پہلے اسے اپنا جانشین نا مز دکر گیا تھا۔ تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی عمر کی کا یا پلٹ مرنے سے پہلے اسے اپنا جانشین نا مز دکر گیا تھا۔ تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی عمر کی کا یا پلٹ گئی۔ وہ سلطنت میں پیدا ہونے والی ایک ایک خرابی کا قلع قمع کرنے پر تلا ہوا تھا اور اس کا قائد سے پہلے شاہی خاندان سے کرنا جا ہتا تھا۔

نو جوان خلیفہ قصر شاہی ہے اٹھ کر مسجد میں پہنچا۔ عام مسلمان منادی کے ذریعے پہلے بنی جمع ہو چکے متھے وہ منبر پر کھڑا ہوا اور بولا:

''لوگو! بنوامیہ نے ہمیں عطیات اور جا گیریں دیں۔ خدا کی قتم نہ تو انہیں دینے کا کوئی حق تھااور نہ ہمیں لینے کا۔اب میں بیسبان کےاصلی حقداروں کوواپس کرتا ہوں اور اس کا آغازا نی ذات اور خاندان سے کرتا ہوں۔''

لوگوں نے جیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں اپنی ساعت پر یقین نہ
آ تا تھا، لیکن یقین آ یا یانہیں اپنے عبدگی سب سے بردی معاشی اصلاح کا اعلان ہو چکا تھا
اور پھران کی آ تکھوں نے جومنظرد یکھا اس سے وہ سب دم بخو دہوکررہ گئے۔ خلیفہ عمر بن
عبدالعزیز نے اپنے غلام کی طرف دیکھا اور کہا: ''اسنادشاہی کا خریطہ لے آؤ۔''خریطہ پہلے
ہی اس کے پاس تھا۔عمر نے خریطہ مزاحم کے حوالے کیا۔ انہوں نے ایک وثیقہ بلند آ واز سے
ہی اس کے پاس تھا۔عمر نے خریطہ مزاحم کے حوالے کیا۔ انہوں نے ایک وثیقہ بلند آ واز سے
پڑھ کرسنایا اور عمر بن عبدالعزیز کو دے دیا۔ عمر کے ہاتھ میں قینجی تھی۔ انہوں نے اس سے
اس دستاویز کے پرزے پرزے کردیئے۔ دوسرے وشیقے کا بھی یہی حشر ہوا' پھر تیسرے اور
چوشے کا' یہ سلسلہ صبح شروع ہوا تھا۔ عمر کے بعد دیگرے زمینوں اور جا گیروں کے وشیقے قینچی
سے کاٹ کاٹ کر پھینک رہے تھے۔ نا گہاں موذن نے اللہ اکبراللہ اکبر کی صدا بلند کر کے
اعلان کیا کہ ظہر کا وقت ہوگیا ہے اور عمر نے آخری دستاویز کے بھی پرزے اڑا دیئے۔
اعلان کیا کہ ظہر کا وقت ہوگیا ہے اور عمر نے آخری دستاویز کے بھی پرزے اڑا دیئے۔

یم عمر بن عبدالعزیز خلافت سے پہلے بوی شان وشوکت سے رہتے تھے۔وہ خود کہا کرتے تھے کہ پورے خاندان میں مجھ سا دلدادہ عیش اور خوش پوش کوئی نہ تھا۔ مزاح کی نفاست کا یہ حال تھا کہ جب ان کے لباس پرایک مرتبہ سی کی نظر پڑ جاتی تھی' تو ان کے نزدیک وہ پرانا ہوجاتا تھا'لیکن جب ان پرخلافت کی ذمہ داری آن پڑی' تو ان کے شب و روز بدل گئے۔اب حال یہ تھا کہ صرف ایک جوڑ ابدن پر ہوتا اور وہ بھی پیوندلگا ہوا۔ اس کو دھودھوکر بہنتے۔غذا نہایت معمولی اور سادہ ہوتی تھی۔

عربن عبدالعزیز کا انقال ہوا' تو عالم اسلام میں گویا پھر سے گھپ اندھیرا چھا گیا۔
انہوں نے ساڑھے تین برس پہلے جب زمام حکومت ہاتھ میں کی' تو ایسا ہی اندھیرا چھا یا ہوا
تقا۔ بنوامیہ ملوار کے زور سے مسلمانوں کی گردن پرمسلط ہوئے تھے۔ غصب ونہب ان کی
الیسی کا بنیادی پھر تھا' لیکن عمر بن عبدالعزیز مند خلافت پر بیٹے تو اندھیری رات حجیث
گی۔ابو بکرصدیت رضی اللہ عنہ وعمرضی اللہ عنہ کا دور پلیٹ آیا۔مسلمانوں نے سکھ کا سانس
لیا۔لیکن اب پھروہی تاریخی تھی اور وہ ہی امت مسلمہ۔عرکے انقال سے مسلمانوں کی روثن
امیدیں پھر ختم ہوگئیں۔ یغم عمر کے خاندان کا غم نہ تھا' پوری امت کا غم تھا۔ وہ بنوامیہ کے
واحد'' بادشاہ' تھے جن کے انقال پرمسلمانوں کا ایک آیک گھر ماتم کدہ بن گیا۔فقہا ایکا ایک
وفد غزدہ امت کی طرف سے تعزیت کا پیغام لے کے ان کے بیوی فاطمہ بنت عبدالملک کی
خدمت میں حاضر ہوا۔ اہل اسلام کو جوز بردست صدمہ ہوا تھا' اس کا اظہار کیا اور کہا:
در کون واقف ہوسکتا ہے۔''

فاطمه نے گہری ٹھنڈی سانس لی اور کہا

''خدا کی شم روز ہے اور نماز میں وہ آپ لوگوں سے بڑھ کرنہ تھے'لیکن میں نے خوف خدا میں کسی انسان کو ان سے بڑھ کرنہیں پایا۔ اللہ تعالی ان پر رحمت نازل کرئے انہوں نے اپنے جشم و جان کی ساری صلاحیتیں عام انسانوں کے لیے وقف کر دی تھیں۔ عوام کے کاموں کے سلطے میں دن بھر بیٹھے رہتے حتی کہ شام ہو جاتی۔ پھر بھی کچھ کام باقی

رہے تو رات کے وقت بیٹھ کر انہیں پورا کرتے۔ ایک روز شام کولوگوں کے کا موں سے فارغ ہو گئے تو وہ چراغ طلب کیا جوآپ ذاتی خرج سے جلایا کرتے تھے اور دور کعت نماز اوا کی۔ پھراپی ہفتی پر ٹھوڑی فیک کر بیٹھ گئے۔ سپیدہ سحر نمو دار ہونے تک اس حالت میں رہے۔ جب ہوئی توروزے سے تھے۔ میں نے عرض کی:

"آجرات کوئی خاص بات تھی جوہیں بیرحال دیکے کے بیرہ کا ذمددار ہوں۔
"بال مجھے خیال آگیا کہ ہیں اس پوری امت کے سپید و سیاہ کا ذمددار ہوں۔
پھر مجھے زمین کے ختلف گوشوں میں پھیلے ہوئے غریب الوطن خستہ حال 'بھکاری '
مختاج 'مفلس مجبور ومظلوم قیدی اور اس قبیل کے دوسر کوگ یاد آگئے۔ مجھے یہ
اقساس ہوا کہ اللہ تعالی ان سب کے بارے میں مجھ سے محاسبہ کرے گا اور حضور
نی کریم عیلی ان کے معاملے میں مجھ سے مقدمہ لڑیں گے۔ میں ڈرگیا کہ خدا
کے آگے میراکوئی عذر نہ چلے گا اور حضور نبی کریم عیلی کے میں درگیا کہ خدا
قائل نہ کرسکوں گا۔ اس پرمیری روح لر اٹھی اور مجھ پرخوف طاری ہوگیا۔"
قائل نہ کرسکوں گا۔ اس پرمیری روح لر اٹھی اور مجھ پرخوف طاری ہوگیا۔"
تو اس طرح تریخ گئے جس طرح پانی سے نکلے دلی مجھلی تر پی ہے۔ پھر ذور
تو اس طرح تریخ گئے جس طرح پانی سے نکلے دلی مجھلی تر پی ہے۔ پھر ذور
ترور سے رونے گئے۔" بھر فاطمہ نے کہا خداکی قسم میری والی تمناتھی کہ کاش
تو اس طرح تریخ گئے جس طرح پانی سے نکلے دلی مجھلی تر پی ہے۔ پھر ذور

گورنراور حکام:

حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ مدائن کے گورنر تھے۔ بیت المال سے چار ہزار درہم مشاہرہ ملتا تھا'لیکن ایک درہم بھی اپنے او پرصرف نہ کرتے۔ سب کے سب غریبوں اورمسکینوں میں بانٹ دیتے اوراپنی گزراوقات کے لیے تھجور کی چٹائیاں بناتے۔ زندگی بھر ذاتی مکان نہ بنایا صرف ایک عبا آپ کے پاس تھی اس کو بچھاتے اور آ دھی اوڑھ لیتے۔ گورنر کاسا نھاٹھ باٹھ اورخو بوکوئی بات بھی تو ان میں نتھی ۔ گھر کا سواد اسلف بازار سے خود لاتے۔ زندگی اتنی سادہ تھی کہ اجنبی بہجان نہ پاتے کہ شہر کے گورنر یہی ہیں۔ ایک

روز بازارے آرہے تھے۔ایک امیر شخص نے جوآئے کی بوری خریدنے کے بعداس انتظار میں تھا کہ سی غریب کو بریگار میں پکڑے انہیں موٹا تازہ دیکھ کر بریگار میں پکڑلیا' بوری ان کے سرپرلا دی اور گھر کولے چلا۔راستے میں واقف کارمل گیا۔اس نے کہا:

''اےامیروحا کم شہرُلا ہے بیہ بوجھ میں اٹھالوں''۔

ظالم دولت مند نے بیسنا تو رنگ فق ہوگیا، قدموں پر گر پڑا اور عذر کرنے لگا کہ بندے سے بیحرکت نادانستہ ہوگئی۔ مجھے معاف فرمایئے اور بوجھ سرسے اتار ڈالیے۔ حضرت بلمان فاری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ''میں نے تم سے دعدہ کیا تھا کہ تمہاری گھر تک پہنچا ہی گا۔ مجھے اپنا قول پورا کرنے دو' چنا نچہ آپ نے بوری اس کے گھر تک پہنچا ئی اورا تارنے کے بعد کہا: ''میں نے تو تیرا کام کر دیا اب تو مجھ سے عہد کر گھ آئندہ کسی کو بیگار میں نہیں پکڑے گا۔'' نیز فرمایا: ''اتنا بوجھ اٹھایا کر جواٹھا سکواور کسی پر کا گھر نے دئی نہ کرنی پڑے۔''

ایک دن اپنے خادم کوکسی کام کے لیے کہیں بھیجا اور خود آٹا گوند ھنے لگے اسنے میں ایک دوست آگیا۔ پوچھا:''خادم کہاں۔ ہے؟''جواب دیا: ایک کام سے باہر بھیجا ہے۔ مجھے یہ بات بہند نہیں کہاں پر دو کاموں کا بوجھ ڈالوں' چنا نچہ ایک کام خود کر رہا ہوں اس میں حرج بھی کیا ہے؟''

O

خمص کے گورنزعمیر بن سعدرضی الله عنه کودار الخلافت مدینه ہے امیر المونین عمر بن خطاب کا فرمان پہنچا: ' مدینة تشریف لا ہے اوراپی رپورٹ پیش سیجے۔'

عمیر بن سعدرضی اللہ عنہ فور آاٹھ کھڑ ہے ہوئے عمیر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے شام کی فتو حات میں نمایاں حصہ لیا تھا۔ وہ بڑے ہی جری اور شجاع سپاہی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک برس قبل انہیں حمص کا گور زمقر رکیا تھا۔ ان کا دستور تھا کہ وہ اپنے گور نروں کی کارکر دگی اور طرز عمل کا جائزہ لیتے رہتے تھے چنا نچہ دیکھنا چاہتے تھے کے عمیر رضی اللہ عنہ ان کے اعتماد پر پورے انزے ہیں یانہیں۔

کی دن بعدایک محف معجد نبوی میں داخل ہوا۔ وہ ننگے پاؤں تھا۔ جسم غبارے اٹا ہوا۔ ایک موٹا ساڈ نڈ اہاتھ میں تھا۔ چند برتن ایک رسی سے بندھے کندھے پر لٹک رسے متھے۔

حضرت عمر مضی اللہ عندا ہے دیکھ کراٹھ کھڑے ہوئے آ گئے بڑھے اور گرمجوثی سے خیر مقدم کیا۔

''عمیررضی اللہ عنہ آ گئے؟ آپ پرسلامتی ہو کہیے کیا حال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا۔

''الله تعالی کاشکر ہے''عمیر رضی الله عنہ نے امیر المومنین سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔

''کیامیراخط کی اتھا یا اپنے آپ ہی چلے آئے؟''امیرالمونین نے دریافت کیا۔
''آپ کا خط ملاتھا۔ پڑھتے ہی اپناسارامال واسباب لے کرچل کھڑا ہوا۔''
حضرت عمرضی اللہ عنہ نے جیرت بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بھی نے تھا اور وہ کہدر ہے تھے کہ اپناسارامال واسباب لے آیا ہوں۔
عنہ کے پاس کچھ بھی نے تھا اور وہ کہدر ہے تھے کہ اپناسارامال واسباب لے آیا ہوں۔
''کہاں ہے وہ مال واسباب؟'' انہوں نے پوچھا۔ ان کی آ واز میں جیرت کروٹیس لے رہی تھی۔۔

"کیوں کیابات ہے؟" عمیر رضی اللہ نے کہا۔" یہ میراسو نا ہے۔" انہوں نے ڈنڈ ا
زمین پر مارتے ہوئے کہا۔" سفر کے دوران ضرورت پڑتی ہے تو میں اس سے اپنا تحفظ کا
کام بھی لیتا ہوں اور تھک جاتا ہوں تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا ہوں۔" عمیر رضی اللہ عنہ
سانس لینے کے لیے تھوڑی دیر رکے اور پھر کند ھے پر لٹکتے ہوئے بر تنوں کی طرف اشارہ کر
کے کہا۔" یہ میرا تو شددان ہے۔ یہ پانی پینے کا کٹورا ہے۔ یہ ناگزیر چیزیں ہیں اوران میں
سے کوئی بھی فالتونہیں ہے۔" عمیر رضی اللہ عنہ ایک لمباسانس لے کرفاموش ہوگئے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بردی سادہ عیش و تکلف سے پاک زاہدانہ زندگی بسر کرتے
سے کوئی عمیر رضی اللہ عنہ تو ان سے بھی بازی لے گئے تھے۔ ایک شخص حمص ایسے زر خیراور

خوشحال صوبے کا سال بھر گورنررہاوریہ سادگی اور بیز ہد! حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پچھ یوں محسوں ہوا جیسے وہ عمیر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں بڑی پر تکلف زندگی بسر کر رہے ہیں۔ان کا جی بھرآیا اور روبڑے بھر دعاکے لیے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا:

''اےاللہ اس سے پہلے کہ میرے اندر تبدیلی پیدا ہو مجھے اپنے ان رفیقوں کے ساتھ ملا دے جواس حجرے میں ابدی نیندسور ہے ہیں۔اے اللہ مجھے ان کے سامنے رسوانہ کرنا۔''

پھرعمیررضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے'' معاف کرنا بھائی' میرے جذبات قابومیں ندر ہے ہے۔'' ندر ہے تنے۔اچھااپنی کارکردگی بیان سیجئے۔''

"میں نے مسلمانوں سے زکو قاور غیر مسلموں سے جزید لیااور وہ ان لوگوں نے بے چون و چرا بڑی فرمانبرداری سے دیا۔ پھر میں نے اسے ضرورت مندوں میں تقسیم کر ویا۔ امیر المومنین اگر ایک درہم بھی باقی بچتا تو بخدا میں اسے آپ کی خدمت میں لے آتا۔ "عمیر رضی الند عند نے جواب دیا۔

''اچھا'آپاب واپس تشریف لے جائے۔''حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کار کروگی کی رپورٹ من کرکہا۔

''میں چندروز اپنے گھر والوں کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔''عمیر رضی اللّٰدعنہ نے کہا اور حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے اجازت دے دی۔

عمر رضی الله عندا ہے گھر چلے گئے ۔ حضرت عمر رضی الله عند نے ایک شخص کو ایک تھیلی رو پوں کی دی اور کہا:

'' حبیب! عمیررضی الله عنه کے ہاں پنچے۔ تین دن تک ان کے گھر میں رہے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے رہے کھانا بالکل سادہ تھا۔ جو کی سوکھی روٹیاں او پر زیتون کا تھوڑا سا تیل۔ حبیب نے تھیلی عمیررضی اللہ عنہ کود ہے دی اور کہا: امیر المونین نے جھے آپ کا حال دیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔''عمیررضی اللہ عنه نے تھیلی لے لی۔ اسے کھولا مٹھی برسکے نکا لے اور اپنے ایک غریب پڑوی کو بجھوا دیئے۔ عمیررضی اللہ عنه اس طرح اپنے غریب محلے اور اپنے ایک غریب پڑوی کو بجھوا دیئے۔ عمیررضی اللہ عنه اس طرح اپنے غریب محلے

داروں کورقم بھجواتے رہے۔ یہاں تک کہ صلی ختم ہوگئی۔

صبیب نے سارا قصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوآ کرسنایا۔ انہوں نے عمیر رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔ عمیر رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔ عمیر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ تو انہیں کپڑوں کے دوجوڑے اور ایک اونٹ کے بار برابر گیہوں دیا۔ عمیر رضی اللہ عنہ نے گیہوں لینے سے انکار کر دیا'' میرے ہاں سال بھر کے لیے غلہ موجود ہے جھے گیہوں کی حاجت نہیں ہے۔''عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا۔

چندروز بعد حمص کا گورنراپنے صوبے کی طرف روانہ مور ہاتھا۔ اس شان سے کہ پاؤں میں جوتے نہ تھے ہاتھ میں ایک موٹا ڈنڈ ااور کندھے پرایک رسی سے بندھے ہوئے تین برتن لئک رہے تھے۔

O

تونس کی بندرگاہ سوس میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ بیلوگ قاضی ابوعمر محمد کو رخصت کرنے آئے تھے۔ قاضی ابوعمر شمالی افریقہ کے چیف جسٹس تھے اور سسلی جارہے تھے۔ سسلی کی حکومت نے شالی افریقہ کی حکومت سے ان کی خدمات مستعار کی تھیں۔ بید ۲۸ ھے کا ذکر ہے جب شمالی افریقہ پر بنواغلب حکمران تھے اور سسلی پر اسلامی پر چم لہرار ہاتھا۔

قاضی ابوعمر نے جہاز برسوار ہونے سے بہلے مجمع سے خطاب کیا:

''سوس کے لوگو دیکھو یہ میرا کمبل ہے'یہ میری قمیص ہے اور اس بڑے سے تھلے میں میری قبیص ہے اور اس بڑے سے تھلے میں میری کتابیں ہیں اور دیکھو یہ میری حبشن لونڈی ہے۔اس کے پاس ایک چغداور کمبل ہے اور میں ان چیزوں کے ساتھ سلی جارہا ہوں۔اب و کیھئے واپسی پر کیا پچھساتھ لا تا ہوں۔اچھا خدا حافظ۔''

سلی میں قاضی ابو عمر محمد کا بروی گر مجوثی سے استقبال کیا گیا۔ انہیں رہنے کے لیے ایک شاندار قصر ملا۔ قاضی نے کل پرنگاہ حقارت ڈالی اور کہا''ا تنابز امحل میں کیا کروں گا؟ یہ تو بروے لوگوں کے رہنے کا ہے۔ میں تو اللہ تعالی کا ایک حقیر اور عاجز بندہ ہوں۔' یہ کہہ کر ایک چھوٹا سامکان اپنے لیے بہند کیا اور حبش سمیت اس میں فروکش ہو گئے۔ جلد ہی ملک بھر میں قاضی ابو عمر کے زہد وتقوی علم وضل فراست و بصیرت اور بے جلد ہی ملک بھر میں قاضی ابو عمر کے زہد وتقوی علم وضل فراست و بصیرت اور بے

لاگ عدل وانصاف کا چی او گیا۔ قامنی ایک حب شخواہ بھی نہ لیتے۔ وہ خوداور ان کی لونڈی سوت کات کات کر گزر بسر کرتے۔ ایک روز وہ عدالت سے غیر حاضر رہے۔ لوگ انہیں و کی شخصان کے گھر پہنچ اور سششدر رہ گئے۔ قاضی صاحب چھوٹے سے جمرے میں کھر دری جنائی پر دراز تھے۔ بھداسا تکمیس کے نیچ رکھا تھا۔ لوگوں کو دیکھ کراٹھ بیٹھے اور کہا'' دوستو! میں نے مقدور بھر آپ کی خدمت کی ہے۔ اب میں بوڑھا ہوگیا ہوں۔ اتنا بوڑھا کہ بارگراں اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ میں نے امیر سے کہا ہے' مجھے سبکدوش کرو یجئے۔ میں بارگراں اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ میں نے امیر سے کہا ہے' مجھے سبکدوش کرو یجئے۔ میں زندگی کے آخری دن اینے وطن میں گزارنا جا بہتا ہوں۔'

قاضی صاحب کی درخواست منظور کرنی گئی۔سلی کے لوگوں نے اشکبار آ تکھوں سے انہیں رخصت کیا۔

سوس کی بندرگاہ پرذبر دست ہجوم تھا اور قاضی ابوعمران سے کہدرہے تھے:
''سوس کے لوگو! میں آپ کے درمیان پھر آ گیا ہوں۔ دیکھو جو مال و
دولت ساتھ لے کرگیا تھا وہی واپس لایا ہوں۔ آپ لوگ گواہ رہیں۔ میں نے
اپنے منصب سے کوئی نا جائز نہیں اٹھایا۔'

## تنقيدوا حتساب:

امیرالمومنین حفرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے لوگوں کواپی حکومت اوراپنے عمال پر نکتہ چینی کی کھلی آزادی و ہے رکھی تھی۔ چنا نچہ معمولی سے معمولی تخص بھی خود خلیفہ وقت کا احتساب کرنے سے نہ بچکیا تا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے کئی بار حضرت عمر رضی الله عنه کو مخاطب کر کے کہا: ''اتق الله یا عمر'' اے عمر رضی الله عنه الله عنه الله سے ڈرو۔'' حاضرین میں سے ایک شخص نے اسے ٹو کا۔ حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا: ''نہیں کہنے دواگر بیلوگ نہیں ایک تو ہے مصرف ہیں ادراگر ہم ان کی نہ ما نمیں تو ہمارا کوئی فائدہ ہیں۔''

وہ اپنے عہد کے عظیم فاتح ' حکومت اور توم کے امیر نظے کیکن زہد وقناعت کا پیمال تھا کہ جسم بھی نرم اور ملائم کپڑے سے مس نہ ہوا۔ بدن پر بارہ بارہ پوند کا کرتا ' سر پر پھٹا ہوا عمامہ اور یاؤں میں بھٹی ہوئی جو تیاں ہوتی تھیں۔ اسی حالت میں وہ قیصر و کسریٰ کے غیروں سے ملتے اور وقودان کی بارگاہ میں باریاب ہوتے۔ آیک مرتبہ ام المومنین حضرت اکثہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باکشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باکشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی صاحبزادی حضرت هصه رضی اللہ تعالی عنہا نے باکشہ المومنین! اب اللہ تعالی نے خوشحال کر دیا ہے۔ بادشا ہوں کے سفیراور قبائل عرب کے وقود آتے رہے بین اس لیے آپ کوا پنا طرز معاشرت بدلنا چاہئے۔ فرمایا: ''افسوس صد فسوس! دونوں اہل ایمان کی ما ئیں ہوکر مجھے دنیا طبی کی ترغیب دیتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا! تم رسول اللہ علی کی اس حالت کو بھول گئیں کہ تہمارے گھر میں صرف ایک کیٹر اتھا جس کو دن کے وقت بچھاتے تھے اور دات کو اور شقے تھے۔ حضصہ رضی اللہ تعالی عنہا میں اللہ تعالی عنہا میں اور نے ترب تبجد کے لیے نہ اٹھ سے۔ بلال رضی اللہ عنہ اوان کی میں میں دی تو آپ نے فرمایا: ''حضصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیکیا گیا؟ میں دی تو آپ نے فرمایا: ''حضصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیکیا گیا؟ میں دی تو آپ کی کھی ۔ اس وقت آپ نے فرمایا: ''حضصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیکیا گیا؟

خطرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کے انقال کے بعد حضرت عمر رضی الله عنه نے زمام خلافت ہاتھ میں کی تو ابوعبیدہ بن جراح رضی الله عنه اور معاذبن جبل رضی الله عنه نے انہیں حسب ڈیل مشتر کہ خطاکھا:

"اعررضى الله عنه آپ پرسلامتى مور"

ہم نے آپ اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ اپنی ذاتی اصلاح ور بیت کی فار میں گم رہے تھے اور اب آپ پر پوری امت کی وے داری آن پڑی ہے۔ امیر المونین آپ کی مجلس میں اعلی واد نی اور شریف ووضیع ہر سم کے لوگ بیٹھیں سے ۔وشمن بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سے اور دوست بھی اور ہر صحص عدل وانصاف سے بہرہ ور ہونے کا حقد ار ہے۔ آئے مرضی اللہ عنہ فرراسو چئے آئی حالت میں آپ کیا طرز ممل اختیار کریں سے ہم ہم آپ کو اس ون سے ورائے ہیں جب خدائے جبار کے سامنے لوگ سرگوں کھڑے ہوں سے ورائے ہیں جب خدائے جبار کے سامنے لوگ سرگوں کھڑے ہوں کے دل خوف ودہشت سے لرزرہے ہوں سے اور خدائے جبار وتبار کے آسے ان کی ساری

جمت بازیال بے کار ہوکررہ جائیں گی۔اس روز سب لوگ اس کے حضور عاجز ونا تواں اور بے بس ہوں گے۔اس کی رحمت کے امید وارا وراس کے عذا ب سے لرزاں وتر سال۔
ہم سے بیصد بیٹ بیان کی گئی ہے کہ آخری زیانے میں اس امت کا معاملہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا جو ظاہر میں تو دوست ہوں گے اور در پردہ وشمن ۔ ( ظاہر میں وہ امت کی بہی خوابی کے مدعی ہوں گئے لیکن عملاً اس کے ساتھ بدخوابی کریں گے ) امت کی بہی خوابی کریں گے ) اور ہم اس بات سے اللہ تعالی کی بناہ ما گئے ہیں کہ بھارے اس خط کو دیکھ کر آپ مارے اس خط کو دیکھ کر آپ مارے اس خط کو دیکھ کر آپ مارے اس خط سے کہیں غلط تاثر نہ لیں۔ہم نے بیہ خط صرف اخلاص اور بہی خوابی کے ہمارے اس خط کو دیکھ کر آپ مارے اس خط سے کہیں غلط تاثر نہ لیں۔ہم نے بیہ خط صرف اخلاص اور بہی خوابی کے ہمارے اس خط سے کہیں غلط تاثر نہ لیں۔ہم نے بیہ خط صرف اخلاص اور بہی خوابی کے

حضرت عمر رضی الله عنه نے اس خط کے جواب میں ان حضرات کولکھا: (تم دونوں پرسلامتی ہو)!

جذبے ہے آپ کولکھا ہے۔ والسلام علیک ۔''

تہہارامشتر کہ خط ملا۔ میں اس کے جواب میں اور کیا کہوں کہ عمر کے پاس نہ تبدیر ہے نہ قوت۔ یہ مرایا اگر مل سکتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ تم نے جھے اس انجام ہے ڈرایا ہے جس ہے ہمارے پیشر ولوگ ڈرائے گئے تھے۔ شب وروز کی بیرگردش جوانسانوں کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے اس چیز کو جودور ہے قریب لارہی ہے ہمزئ چیز کو بوسیدہ بناتی چلی جاتی ہے اس چیز کو جودوں ہوتی جاتی کہ دنیا کی عمر تم ہوجائے گی اور آخرت نمودار ہوگی بوری ہوتی جاتی جاتی میں پہنچ جائے گا۔ تم نے اپنے خط میں اس اور آخرت نمودار ہوگی ، جب ہر خص جنت یا جہنم میں پہنچ جائے گا۔ تم نے اپنے خط میں اس جائے گا جو بظاہر اس کے دوست ہوں گئ گر در پردہ دشمن۔ یا در کھوتم وہ لوگ نہیں ہوجن جائے گا جو بظاہر اس کے دوست ہوں گئ گر در پردہ دشمن۔ یا در کھوتم وہ لوگ آئیں ہوجن کے بارے میں یخا جو بطاہر اس کے دوست ہوں گئ ہے۔ نہیز مانہ وہ وہ وہ ت تو ایسا ہوگا جب لوگ ایک دوسرے کی طرف راغب ہوں گئو د نیادی مفادات کے لیے۔ تم نے لکھا ہے کہ اللہ کی پناہ میں تہارے خط سے کوئی غلط تا ٹر لوں۔ بلا شبہ تم بچ کہتے ہو۔ تم نے جذبہ خیرخوا ہی ہے لکھا۔ "میں تہارے خط کھنے بند نہ کر دینا ، میں تم دونوں کی نصیحت سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ "میں تہارے خط کھنے بند نہ کر دینا ، میں تم دونوں کی نصیحت سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ "میں تم دونوں کی نصیحت سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ "میں تم دونوں کی نصیحت سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ "میں تم دونوں کی نصیحت سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ "میں تم دونوں کی نصیحت سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ "میں تم دونوں کی نصیحت سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ "میں تم دونوں کی نصیحت سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ "میں تم نے بیاز نہیں تم دونوں کی نصیحت سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ "میاد کی تعریف کی اس تم تو بیت بی تر نہ کر دیا 'میں تم دونوں کی نصیحت سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ "میں تم نے بیاز نہیں تم تو بیت کر دیا 'میں تم تو بیت کی تو بیاد کی تعریف کیا تعریف کی تعریف ک

رج کا زمانہ تھا۔ اسلامی مملکت کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے لوگ عرفات کے میدان میں جمع سے۔ امیر المونین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جج سے پہلے اپنے گورنروں کے نام فرمان جاری کیا تھا کہ وہ سب جج کے موقع پران سے ملیں 'چنانچ تمام گورنر بھی موجود سے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمر شااور رسول اللہ عنظیٰ پر درود وصلوٰ قوسلام کے بعد مسلمانوں کوتقو کی اور خدا ترسی کی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی 'چرفر مایا:

''لوگو! میں نے اپنے عمال کواس لیے بھیجا ہے کہ داست بازی کے ساتھ تمہارے معاملات کی دکھیے بھال کریں'اس لیے بھیجا ہے کہ داست مال وجان سے تھیلیں اور عزت و آبروپر دست درازی کریں۔اگر کسی شخص پران میں سے کسی نے کوئی ظلم کیا ہے' تو وہ کھڑ اہوجائے۔''

پورے مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے گئے۔ دو (تک کوئی آ دی کھٹر ادکھائی نددیتا تھا۔ پھرایک شخص آ ہستہ اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جزیرة العرب فارس شام اور مصرتک پھیلی ہوئی وسیع وعریض سلطنت میں صرف ایک آ دمی تھا جو سارے مجمع میں شاکی تھا 'پھراس کی آ واز بلند ہوئی:

''امیرالمونین'آپ کے عامل نے مجھے بےقصور سوکوڑے مارے ہیں۔'' مجمع کی خاموثی اور گہری ہوگئ۔امیر المونین کے چہرے پر غصے کی اہر دوڑ گئی۔اس عامل سے دریافت کیا۔اس نے بے چون و چراا پے قصور کا اعتراف کرلیا۔حضرت عمررضی اللّٰدعندنے فریادی سے یو چھا:

''کیاتم بھی اسے سوکوڑے مارنا جا ہے ہو؟ آؤاس مخص سے قصاص لو۔'' عجب نظارہ تھا۔ ظالم اور مظلوم دونوں کھڑے تھے۔ ظالم کارنگ فتی تھا۔ بدن پر رعشہ طاری تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آ مے کس کی مجال تھی کہ چون و جرا کرتا۔ وہ جس نے اپنے بیٹے پر صد جاری کرنے سے درینے نہ کیا تھا' ایک ظالم عامل اس کے احتساب سے کیسے فی سکتا تھا؟ سب دم بخو د بیٹھے تھے۔ مظلوم کے ہاتھ میں کوڑا دے دیا گیا۔ عامل نے اپنے ساتھیوں پرایک نظر ڈالی جیسے بزبان خاموش کہدر ہاہو کوئی تواضے اور اس نضیحت اور رسوائی سے بچاہئے۔

مصرے گورنرعمرو بن العاص رضی الله عند ہمت کر کے اٹھے اور بڑے بیت کہتے میں عرض کیا:

"بیر کیسے ہوسکتا ہے کہ اس عامل سے اس مخص کا قصاص نہ لوں جب کہ میری ان آئھوں نے رسول اللہ علی کوخود اپنے سے قصاص لیتے دیکھا ہے۔ اے مخص آگے بردھو اور قصاص لو۔ "عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔

''احِیانو ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اس مخص سے کسی طرح راضی نامہ کرلیں۔''عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پھرعرض کیا۔

" ہاں اگر میکی بات پر راضی ہوجا تا ہے تو جھے کوئی اعتراض نہیں۔ "
گورنروں کی جان میں جان آگی۔ انہوں نے اس مخص کو گھیر لیا۔ بڑی منت ساجت کے
بعدوہ فی کوڑادود ینار کے حساب سے دوسود ینارز رفد سے لینے پر رضا مند ہوگیا۔
امیر المونین عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عمال سے پھر خطاب کیا اور فر مایا:
"سنو تم لوگ مسلمانوں کو مار کر انہیں ذکیل وخوار نہ کروًان کی حق تلفیاں کرکے
انہیں کفر کی طرف مت دھکیلواور انہیں لے کر جنگلوں اور دلدلوں میں نہ کھے وکہ وہ
تباہ و ہر با دہوجا کیں۔ "

امیر المونین عمر بن خطاب رضی الله عنه کوشکایت پینجی که مصر کے گورنر عمر و بن العاص رضی الله عنه نے خاصی دولت المصی کرلی ہے۔ محکمہ احتساب کے افسر اعلی محمد بن مسلمہ رضی الله عنه کوطلب کیا اور ایک فرمان دے کرمصرروانہ کیا۔ فرمان میں لکھا تھا: ''محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ آرہے ہیں'اپنی ساری دولت ان کے سامنے رکھ دوئیہ جس قدر مناسب سمجھیں گے لے لیں گے۔

محمہ بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فسطاط پنچے۔عمر ورضی اللہ عنہ بڑے تپاک ہے پیش آئے وارسی اللہ عنہ بڑے تپاک ہے پیش آئے قصرا مادت میں تھہرایا اور ہدیہ جیجا۔ انہوں نے واپس کر دیا۔ عمر ورضی اللہ عنہ کو بڑا ملال ہوا 'کہا'' تم نے میرا ہدیہ واپس کر دیا' حالا نکہ رسول اللہ علیہ نے قبول فرمایا تھا۔''کہا'' میں بڑا فرق ہے'اس میں تو تملق پوشیدہ ہے۔''

کھانے کے وقت دونوں بزرگ دسترخوان پر بیٹے۔کھانا خاصا پر تکلف تھا' گرمجمہ بن مسلمدرضی اللہ عند نے ہاتھ تک شدلگایا۔'' کیا عمر رضی اللہ عند نے تہمیں میراطعام کھانے سے روکا ہے؟''عمر ورضی اللہ عند نے یو چھا۔

''نہیں' روکا تو نہیں' انہوں نے جم بھی نہیں دیا۔' محمہ من اللہ عند نے جواب دیا' پھراپنے تھیلے میں سے جو کی روٹی نکائی اس پرنمنک چھڑ کا اور کھانے گئے گھانے کے بعد باتیں شروع ہوئیں' عمرورضی اللہ عنہ خاصے برہم تھے۔ کہنے گئے۔''خدااس ون کا برا کر بے جب میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا والی بنیا قبول کیا۔ میں نے وہ زمانہ و یکھا۔ ہے جب میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا والی بنیا قبول کیا۔ میں نے وہ زمانہ و یکھا۔ ہے جب عاص بن وائل (عمرورضی اللہ عنہ کے باپ کا تام ہے) کمواب و و بیا کی قباؤیب تن جب عاص بن وائل (عمرورضی اللہ عنہ کے باپ کا تام ہے) کمواب و و بیا کی قباؤیب تن کرتے تھے اور خطاب لکڑیوں کا گھالا و سے پھرتا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ کا حال بیتھا کہ بکری کے بالوں کا ایک کرتا ہوتا تھا جس سے پوراجہم بھی نہیں ڈھکٹا تھا۔ آج وہ جمھ پر حکر انی جنا کہ بالوں کا ایک کرتا ہوتا تھا جس سے پوراجہم بھی نہیں ڈھکٹا تھا۔ آج وہ جمھ پر حکر انی جنا کہ بالوں کا ایک کرتا ہوتا تھا جس سے پوراجہم بھی نہیں ڈھکٹا تھا۔ آج وہ جمھ پر حکر انی جنا

''تمہاراباپ عاص اور خطاب دونوں جہنم کے کیڑے ہیں' رہاتمہارا معاملہ تو عمر رضی اللہ عنہ مسے کہیں بہتر ہیں اور اگروہ تمہیں گورنر نہ بنائے تو آج کے کی کسی گھائی میں بکر یوں کا وود دورو ہے ہوئے نظر آئے ۔''

اور بھی کئی گرما گرم با تیں ہوئیں۔ آخر عمر ورضی اللہ عند نے اپنی ساری دولت جمہ بن مسلمہ رضی اللہ عند بیت المال میں جمع مسلمہ رضی اللہ عند بیت المال میں جمع مسلمہ رضی اللہ عند بیت المال میں جمع کرواد یا اور باقی واپس کردی۔

محمہ بن مسلمہ رضی اللہ عنہ مدینے روانہ ہوئے تو عمرو رضی اللہ عنہ دور تک انہیں چھوڑ نے گئے اور گلے لگ کررخصت کیا۔

O

امیر المونین عمر بن الخطاب رضی الله عنداین احباب کی محفل میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی: '' آپ گورنر بناتے ہیں تو اس پر شرا لط عائد کرتے ہیں' گر پھر نہیں و کیھتے کہ وہ ان شرا لط کی یابندی کررہاہے یانہیں؟''

حفزت عمر رضی الله عنه کارنگ متغیر ہوجا تا ہے اور جوابد ہی کا خوف آلیتا ہے۔ پوچھتے ہیں:''کیوں بھائی کیابات ہے؟ کس گورنر کی بات کر دہے ہو''؟

''مصرکے گورنرعیاض بن غنم رضی الله عنه کی۔وہ آپ کی شرائط کی پابندی نہیں کرتا ان کی خلاف ورزی کرتا ہے۔''

امیر المومنین اسی وفت دو آ دمیوں کا ایک تحقیقاتی کمیشن روانہ کرتے ہیں کہ جاؤ صورت حال کا پیتذکروٗ اگر میخص سچ کہتا ہے تواسے میرے پاس لے آؤ۔''

دونوں اصحاب مصر بہنچتے ہیں اور لوگوں سے دریا فت کرتے ہیں۔ شکایت درست نکلتی ہے۔ پھر گورنر ہاؤس بہنچتے ہیں اور باریا بی کی اجازت جا ہتے ہیں۔

''اس دفت ملنے کی اجازت نہیں۔''محور نرکہلا بھیجتا ہے۔

انہیں کہدوہ باہر نکلیں ورنہ ہم دروازے کوآگ لگادیں گے۔'امیر المؤنین رضی اللہ عنہ کے فرستادہ کہتے ہیں۔ ایک جاکرآگ لے آتا ہے۔ گورز کو خبر ملتی ہے تو وہ باہر نکل آتے ہیں۔ کے فرستادہ کہتے ہیں۔ایک جاکرآگ لے ایک حال تاہے۔ گورز کو خبر ملتی ہے تو وہ باہر نکل آتے ہیں۔ ایک حارب میں اللہ عنہ کے قاصد ہیں۔ آپ کو ابھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔' دونوں کہتے ہیں۔

عیاض رضی الله عنه کہتے ہیں۔ '' ذرائھہریۓ میں زاوراہ لے لوں۔'' قاصد کہتے ہیں۔ نہیں آپ گھر نہیں جاسکتے۔'' وہی باہر ہی سے انہیں ساتھ لیتے اور منزلوں پر منزلیں سطے کرتے ہوئے امیر المومنین رضی اللہ عنه کی خدمت میں لا حاضر کرتے ہیں۔ عیاض رضی اللہ عنه بدو تھے مصر کی آب وہوا میں خاصے گورے چٹے اور موٹے ہو

گئے تھے۔سلام کرتے ہیں' تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں:''افسوس ہے تو کون ہے؟''

" عياض بن عنم رضي الله عنه " ب كا گور نرمصر . "

'' میں نے تمہیں گورنر کچھ شرائط پر بنایا تھا' مگرتم نے انہیں قابل اعتنا تک نہیں سمجھا ان کی خلاف ورزی کی' بخدا میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔'' پھر عمر رضی الله عندا پنے غلام کو حکم دیتے ہیں' اون کا ایک چغہ ایک لاٹھی اور بیت المال کی تین، سوبکریاں لاؤ۔''

تکم کی تعمیل ہوتی ہے۔

'' يه چيغهٔ لاَهِي اور بكريال لوُ فلال جَكَه چلِّے جا وَاور جِراوَ۔''

امير المومنين عياض رضي القدعند سے كہتے بيل \_

گرمیوں کا موسم اور پھر یہ مشقت۔عیاض بن عنم رضی اللہ عنہ سائے بیر، آجاتے ہیں۔ وہ تذ تذب کے عالم میں کھڑے ہیں۔ انکار کی مجال ہے اور نقیل کا یارآ۔ انہیں متنذ بذب پاکر امیر المونین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ''کیوں؟ تنہیں تامل ہے؟ میں نے متنذ بذب پاکرامیر المونین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ''کیوں؟ تنہیں تامل ہے؟ میں نے متنہ ارب کود یکھا ہے۔ یہ چغداس کے چغے سے اور بیدائھی اس کی لاٹھی سے بہتر ہے۔ انہوا ور براؤ۔ سبال کی سائل کو ان کے دودھ سے محروم نہ رکھنا۔ یہ بھی انہوا ور براؤ اور چراؤ۔ سبال کی سائل کو ان کے دودھ سے محروم نہ رکھنا۔ یہ بھی جان لوک عمر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے بیت المال کی ان بکریوں سے کسی قتم کا کوئی فائدہ منہیں اٹھایا۔ نہ دودھ پیا اور نہ ان کا گوشت ہی کھایا۔''

عیاض بن عنم رضی الله عند ابھی تک دم بخو د کھڑے ہیں۔ عمر رضی الله عند فر ماتے ہیں: ''سنانہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟''

عیاض رضی الله عنه پھر بھی چپ رہتے ہیں۔عمر رضی الله عنه تین باریبی الفاظ کہتے ہیں۔ تیسری بارعیاض رضی الله عنه زمین پر گر پڑتے ہیں مگر عمر رمنی الله عنه کا فیصلہ اٹل ہے ، وہ اپنی سزا تا فذکر کے رہتے ہیں۔ چند روز بعد عیاض رضی اللہ عنه کوطلب کرتے ہیں اور م فرماتے ہیں: عمران جمانی می این م دور می مد متمهد براس می جمعینی می این می میسیم

''ابار گرمین تههیں واپس مصر بھیج دوں اور تمہار امنصب بحال کر دوں تو تم کیسے انسان ثابت ہو گئے؟''

''جیبا آپ چاہیں گے۔''عیاض رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں۔ امیر المونین انہیں گورنری پر سحال کردیتے ہیں۔عیاض رضی اللہ عنہ مصر پہنچے ہیں تو وہ بالکل بدلے ہوئے انسان ہیں۔عمر رضی اللہ عنہ کے درہ احتساب نے ان کی گورنری کے کس طرح بل فکال دیئے ہیں۔

Commence of the Commence of th

اور پھروہ بہترین گورنر ثابت ہوتے ہیں۔

آ بادشاه بوری

# خلیفهاول حضرت ابوبکرصد بق رضی الله عنه

بلاشبہ لوگوں میں سے کوئی شخص ایبانہیں جس کا جان و مال کے اعتبار سے ابو بکررضی اللہ عنہ سے بڑھ کرمجھ پر کوئی احسان ہو۔ (فرمان نبود نورانی چبرہ اکبرابدن جبریابدن کشادہ بیشانی کال ذراد ہے ہوئے دراز قد کیک کمر میں قدرے جسکا کو گہری چکیلی رعب دار آئھیں کہ برانہ چال و حال میٹی رسلی دکش گریگو میدان سجارت کا شہوار شرافت نجابت صداقت اور امانت کا پیکر جودو سخا مبرو و فا اور صدق و صفا کا خوگر ہمت وعظمت جرات و شجاعت اور عزم و استقلال سے آراستہ عفت وعصمت خاندانی و جابت اور اخلاتی پاکیز گی کا دلی احساس رکھتے ہوئے زمانہ جالمیت میں بھی شراب و شاب سے قطعی اجتناب کرنے والا صبیب کبریا شافع روز جزاء حضرت محمصطفے شکھی کی رسالت پرسب سے پہلے ایمان لانے والا سفر وحفز غارا ور قبر میں رفاقت رسول علیہ السلام کا شرف حاصل کرنے والا جس نے رسول اقدی علیہ علیہ کی دولت نار کردی جس کی سخاوت کا تذکرہ قرآن مسول اقدی علیہ میں اس طرح کیا گیا ہے۔

وسيجنبها الاتقى الذي يوتى ماله يتزكى وما لاحد من نعمت تجزى الابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى-

(سورت الليل:٢١٠١٧)

''اوراس (جہنم) سے دورر کھا جائے گا۔اس انتہائی پر ہیز گارشخص کو جو پا کیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے۔اس پرکسی کا کوئی احسان نہیں۔جس کا بدلہ اس نے دینا ہو۔ وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے بیدکام کرتا ہےاور ضروروہ اس سے خوش ہوگا۔''

جس کا نام عبداللهٔ کنیت ابو بکر ُلقب صدیق اور منتیق تھا۔ والد کا نام عثان اور کنیت ابوقیا فیھی ۔اورسلسلہنسب بیتھا۔ عبدالله بن عثان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مره بن کعب بن لوی بن غالب \_

> والده کا نام سلمی اور کنیت ام الخیرتھی ۔ اور ان کاسلسله نسب بیتھا۔ سلمی بنت صحر بن مالک بن عامر بن عمر و۔

جس نے حضرت خدیجہ الکبریؓ کے بعد لیکن امت میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی اس وقت آپ کی عمر ۳۸ برس تھی ۔

جے مکہ معظمہ میں مشہور ومعروف تا جر ہونے کا اعز از حاصل تھا۔ جے سفر ہجرت میں رسول اقدس علی کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا۔

جے غارثور میں رسول اقدس عظی کے ساتھ قیام کرنے کی سعادت ملی۔ جے قرآن تھیم میں'' اذھ ما فی الغار'' کے نورانی تذکرے کا خلعت عطاکیا ۔

جے جنگ بدر میں رسول اقدی ﷺ نے اپنے ہمراہ عرایش (چھپر) میں مجاہدین کی کمان کے فرائض سونیے۔

جس نے غزوہ تبوک کے لیے اپنے گھر کا تمام اٹا ثدلا کررسول اقدس عیالتے کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔

جے حج فرض ہونے کے بعدسب سے پہلے امیر الحجاج ہونے اعزاز حاصل ہوا۔ جے رسول اقدس علی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں مسجد نبوی کا امام مقرر کر دیا تھا۔ جس نے رسول اقدس علیہ کی زندگی میں صحابہ کرام کوستر ہ نمازیں پڑھانے کی سعادت حاصل کی۔

جے خلفائے راشدین میں خلیفہ رسول علیہ کے نام سے پکارا گیا اور باقی خلفاء کو امیر المومنین کے لقب سے یا دکیا گیا۔

جس نے اپنے دور خلافت میں مانعین زکوۃ کے خلاف کے برسر پریکار ہونے اعلان کیا۔ جس نے اسودعنسی مسیلہ کذاب طلحہ اسدی اور مساۃ سجاج جسے مدعیان نبوت کا قلع قبع کرنے کے لیے فوج کشی کی اور ان کے خطر ناک عزائم کوخاک ہیں ملادیا۔
جس نے مندخلافت پرجلوہ افر دز ہوتے ہی اسام بن زیدرضی اللہ عند کی قیادت میں سلطنت رو ہا کے مشہور مقام موتد کی جانب کشکر اسلام کوروانہ کیا جس کا فیصلہ رسول اقدس علیق نے کیا ہوا تھا۔

جس نے اپنے دور خلافت میں قرآن تھیم کوایک جلد میں جمع کرنے کا کارنامہ سرانجام دیا۔

م آیئے اسمحن امت کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنے دلوں کومنور کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ:

مند ظلافت پرجلوہ افروز ہونے کے بعد حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کا قوم سے پہلا خطاب:

" ايها الناس الى عليكم وليت عليكم ولست بخيركم ال احسنت فاعينونى وال اسات فقومونى الا ال الضعيف منكم قوى عندى حتى احذ الحق له الا وال القوى فيكم ضعيف عندى حتى احذ الحق اخذ اطبعونى ما اطعت الله ورسوله فاذا عصيت فلا طاعة لى عليكم"

"الوگو! مجھے تہارا حکر ان بنایا گیا ہے اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں الحصاکام کروں تو تم میری مدد کرنا اور اگر خلطی کا ارتکاب کروں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ آگاہ رہنا کہ تم میں سے کمزور شخص میرے نزدیک طاقت ور ہے یہاں تک کہ میں اس کا حق ولا ددں خبر دار تم میں سے طاقت ور میرے نزدیک کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول کرلوں۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم بھی میری اطاعت کرتا جب میں نافر مانی کروں تو تم برمیری اطاعت لازم نہیں۔"

حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ نے زندگی کے خطرناک تاریخی سفر ہجرت میں رسول اقدس عليه كالجمر پورساته ديا۔ دوران سفر ديوانه وار والهانه انداز ميں بھي آپ کے آ گئے بھی پیچیے بھی دائیں اور بھی بائیں چلتے کہ اگر دشمن کسی طرف ہے کوئی وار کرے تو اسے اپنے جسم پر سہہ لیں۔اور پیارے نبی علیہ بالکل محفوظ و مامون رہیں۔ غار تورمیں پہلے داخل ہوکراس کی صفائی کا اہتمام کیا اور تمام بلوں کے منہ بند کر دیے کہ سمسى بل سے كوئى حشرات الارض ميں سے موذى كيٹر انكل كركوئى گزندند پہنچا سكے۔ايك بل باتی رہ گیا کوئی چیز اس میں ٹھونسنے کے لیے دستیاب نہ ہوسکی تو اپنے یاؤں کی ایڑی اس پر جما دی۔ رسول اقدس علی ہے عرض کی کہ آپتھوڑی دیر آ رام کرلیں۔ آپ صدیق اکبررضی الله عنه کی گود میں سرر کھ کرمحواستر احت ہوئے عار کا پرسرار ماحول ہو کا عالمُ دسمن كاخوف اورسر پرمنڈ لانے والےخطرات كے باوجودرسول اقدس علاق برے آ رام وسکون ہے میٹھی نیند کی آ عوش میں چلے گئے ۔ آ ٹکھاس وفت کھلی جب صدیق اکبر رضی اللّٰہ عندگی آئکھ ہے آنسو کا گرم قطرہ آیے کے رخ اطہر پرگرا۔ دیکھا کہ صدیق اکبر رضی الله عنه کے چبرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ بوچھا! کیا ہوا ہے؟ عرض کیا' سانب نے ایر ی کوڈس لیا ہے۔آ ہے لعاب دہن لگایا' درد جاتار ہا۔ متمن غار کے دہانے پر پہنچ الله عنديق رضى الله عنه همرا كئ - كهني سكك كهاب كميا موكا ؟ لسان رسالت عارشا دموا: تحبرا یے نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے!

یہ ادااللہ سبحانہ و تعالی کو اتنی پیند آئی کہ اس نے قیامت تک کے لیے اسے اپنی سجی اور مقدس کتاب میں محفوظ کر دیا۔ارشا دربانی ہے۔

الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذهما فى الغار اذ يقول لصاحبه لاتخزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه و ايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى و كلمة الله هى العليا و الله عزيز حكيم التحان "اگرتم اس كى مدنيين كرو كالبته الله ني تواس كى مدونيين كرو كالبته الله ني تواس كى مدونيين كرو كالبته الله ني تواس كى مدونيين كرو كالبته الله ني تواس كى مدوني جب اسان

لوگوں نے نکال دیا تھا جو کا فرہوئے۔ جب وہ دومیں کا دوسرا تھا۔ جب وہ وونوں غارمیں تھے۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہ رہاتھا کئم نہ کراللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے اس پراپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مددا یسے شکروں سے کی جوتم کونظر نہ آتے تھے۔ اور کا فروں کی بات کو جیج کر دیا اور اللہ کی بات تو اونجی ہی ہے اور اللہ زیردست دانا بینا ہے۔''

حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه نے رسول مقبول علیه الصلوٰ قا والسلام کے ساتھ السی والہانہ محبت کی جس کی نظیر نوع انسانی میں نہیں ملتی ۔ انہیں زندگی میں ہی لسان رسالت ہے جنت کی بشارت مل میں گئی ۔ رسول اقدس میں شائے نے ارشا وفر مایا:

ابوبكر عقيق الله من النار\_

ابوبکرجہنم ہے آزاد ہے۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه نے ارشا دفر مایا۔

ان الله تعالى هوالذي سمى ابابكر على لسان رسول الله صديقا.

''یقیناً الله وه ذات ہے جس نے رسول الله علیہ کی زبانی ابو بکر کا نام صدیق رکھا۔''

بلاشبہ یہ وہ اعزاز ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوری امت میں منفر دنظر آتے ہیں۔ جب تاریخ انسانی کا جیرت انگیز واقعہ معراج کی صورت میں رونما ہوا تو رسول اقدس سی شیش آنے والے واقعات و مشاہدات کا تذکر ہ صناوید قریش کے سامنے کیا تو وہ اپنی ہنسی پر قابونہ پاسکے۔ از راہ نداق صدیق آکبر رضی اللہ عنہ ہے کہا۔ لوس لوا پنے پیشوا کا عجیب وغریب انکشاف۔ کہتا ہے کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس مسجد اقصی اور پھر ساتوں آسانوں کی سیر کر آیا ہوں۔ ابو بکر تم ان کی میر کر آیا ہوں۔ ابو بکر تم ان کی ہر بات کو پچ مانتے ہو۔ جمیس بھی مجبور کرتے رہتے ہو کہ ہم ان پر ایمان ابو بکر تم ان کی ہر بات کو پچ مانتے ہو۔ جمیس بھی مجبور کرتے رہتے ہو کہ ہم ان پر ایمان سے تی الیمان سے تی سے تاکہ کیا ہے بات کس سے تی الیمان سے تاکہ کیا ہے بات کس سے تی الیمان سے تی ہو ہے انہ کیا ہے بات کس سے تی سے تاکہ کیا ہے بات کس سے تی ہو ہے انہ کس سے تی سے تاکہ کیا ہے بات کس سے تی ہو کہ تا ہوں۔

ہے؟ کہنے لگے آپ کے پیرومرشد سے ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ صدیق اکبرضی اللہ عنہ نے سنتے ہی برجستہ ارشا دفر مایا:

''سرداران قریش میری بات کان کھول کرس لو۔ اگر سے بات میرے پیرومرشد ھادی برخق حضرت محمد علیقے کی زبان مبارک سے نکلی ہے تو میں صدق دل سے اس کی سے اُن کوشلیم کرتا ہوں۔ مجھے اس کے سے ہونے میں ذرا برابرکوئی شک نہیں۔''

حضرت ابوبکرصد بی رضی الله عنداننهائی رقیق القلب ہے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو آنھوں ہے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی۔ ان کی مخلصانہ دعوت پرلبیک کہتے ہوئے حضرت عثمان بن عفان مضرت زبیر بن عوام مضرت عبدالرحمان بن عوف مضرت سعد بن ابی وقاص مضرت طلحہ بن عبداللہ حضرت عثمان بن مظعون مضرت ابوسلمہ اور حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہم جیسی ابوعبیدہ بن جراح مصرت ابوسلمہ اور حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ جسی حلیل القدر ستیاں دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ ایک ون رسول اقد س علیہ نے شاعر اسلام حضرت حسان بن ٹابت رضی اللہ عنہ ہو چھا۔ کیا تم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کوئی شعر کہا ہے؟

عرض کیا کیوں نہیں ساعت فر مائمیں۔

اذا تذکرت شحوا من احی ثقة فاذکر احاك ابابکر بما فعلا فاذکر احاك ابابکر بما فعلا حير البرية اتقاها واعدلها بعدالنبی واوفاها بما حملا والثانی التالی المحمود مشهده واول الناس منهم صدق الرسلا جبتہیں قابل اعتاد بھائی کاغم یادآ ئے تواپے بھائی ابو بر توان کے کارنا ہے کی بناء پر یادکرلیا کرو۔
وہ نی اقدس عَی تعدم محلوق میں تقوے اور عدل کے اعتبارے بہتر ہے۔

انہوں نے جوذ ہے داری لی اسے بورا کر دکھایا۔

وہی ٹانی اوز آپ عظی کے بعد متصل ہیں۔جن کی مشکلات میں موجودگی قابل قدر کارنامہ ہے۔لوگوں میں وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے رسولوں کی تقیدیت کی۔

رسول اقدس عظی ہے ارشاد س کرمسکرائے اور ارشاد فر مایا۔ حسان تم نے سے کہا۔ واقعی ابو بکراییا ہی ہے جس کا اظہارتم نے اپنے اشعار میں کیا ہے۔

مسجد نبوی کی تقییر کے لیے مدینہ منورہ کے دویتیم بچوں سھل اور سھیل سے جوز مین خریدی گئی تھی اس کی تمام قیمت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی جیب سے ادا کی ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جود وسخا کا اعتراف کرتے ہوئے رسول اقد س تالیقی ارشا دفر مایا۔

ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر ''ابو بکر کے مال نے جو مجھے فائدہ دیا اتناکسی اور کے مال نے مجھے فائدہ نہ دیا۔''

وہ صحابہ کرام جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مفلسی اور تنگدستی کے دور میں جانی اور مالی قربانیاں پیش کیس۔ قرآن کریم میں ان کی عظمت ورفعت اور سربلندی کا تذکرہ ان نورانی الفاظ میں کیا ہے۔

لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا\_(سرهٔ صدید:۱۰)

"" تم میں ہے جن لوگوں نے فتح ہے پہلے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں لڑے۔
ان لوگوں کے برابر وہ لوگ نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور اللہ کی۔
ان لوگوں کے برابر وہ لوگ نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور اللہ کے۔

اس آیت کریمہ میں جن جودوسخا سے پیکرصحابہ کرام رضی اللہ عنبما کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرفہرست میں۔ رسول اقدس علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسانات کا اعتراف کرتے ہوئے ارشادفر مایا۔

انه لیس من الناس احد امن علی فی نفسه وماله من ابی بکر\_(بحواله بخاری شریف)

'' بلاشبہلوگوں میں سے کوئی شخص ایسانہیں جس کا جان و مال کے اعتبار سے ابو بکررضی اللہ عنہ سے زیادہ مجھ پر کوئی احسان ہو۔''

لسان رسالت سے خراج محسین کے بیرالفاظ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ادا کیے گئے ہیں۔اس اعتبار ہے وہ پوری امت میں متاز اور منفر دو کھائی دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ غزوۂ تبوک کے موقع پر رسول اكرم على نے مجاہدین کے لیے چندے كی اپیل كی تو میرے دل میں خیال آیا كه آج ابو بكررضى الله عنه سے سبقت لے جانے كابر استبرى موقع ہے۔ ميں اپنا نصف مال اٹھا كر لايا اورسرور عالم ﷺ كے قدموں ميں ڈھير كر ديا۔ ديگر صحابہ كرام نے بھى اپنى اپنى گنجائش کےمطابق اس کارخیر میں حصہ لیا۔ رسول اکرم ﷺ نے دریا فت کیا کہ اے عمر أً آجتم نے اللہ کی راہ میں کتنامال دیا ہے؟ عرض کی یارسول اللہ میں نے اپنی کل دولت کا نصف آب کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اور باقی نصف گھر چھوڑ آیا ہوں۔حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه سے بوجھا کہ آج آپ کتنا مال الله کی راہ میں صرف کرنے کے ليه لائ بين؟ عرض كى يارسول الله علي من في آج ابنا تمام مال آب كى خدمت میں پیش کردیا ہے۔ یین کرحضرت عمر علط ایکارا مھے کہ ہم امور خیر میں ابو بکر صدیق رضی الله عنه ہے بھی سبقت نہیں لے جاسکتے۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه کے فرزندار جمند حضرت محمد بن حنیفه رضی الله الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابا جان سے پوچھا۔ رسول الله علی کے بعد سب سے افضل واعلیٰ بہتر و برتز کون ہے؟

فر مایا۔ ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ۔ میں نے پوچھا ان کے بعد کون افضل و اعلی

فر مایا ۔عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہاان کے بعد افضلیت میں تو آپ کا

ہی نمبرآ تاہے۔

فر مایا نہیں ہیں تو صرف امت مسلمہ کا ایک فر دہوں۔ (بحوالہ بخاری شریف) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا۔ پوری امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدین رضی اللہ عنہ ہیں۔ جواس کے خلاف کھے گاوہ جھوٹا ہے۔ میں اسے اختر اء پر دازی کے جرم میں کوڑے ماروں گا۔

(بحواله تاریخ ابن عساکر)

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ مجھے کوئی شخص ابو بکرصدیق رضی الله عنه اور عمر بن خطاب رضی الله عنه سے افضل واعلی قر ار نه دے۔ اگر کسی نے ان سے بہتر قر ار دیا تو میں اسے وہی سزا دوں گا جو کسی بہتان تر اش کو دی جاتی ہے۔ (بحواله مندابولعلی)

جلیل القدر صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه نے نہایت ادب واحترام سے رسول اقدس ﷺ سے بوچھا۔ یارسول الله علی آپ کواس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟

فرمايا ـ عا ئشەرضى اللەعنها

میں نے عرض کی۔''مردوں میں؟''

فر مایا۔اس کا باپ ابو بکرصد بق رضی الله عنه

میں نے بوچھااس کے بعد؟

فر ما یا ۔عمر بن خطاب رضی الله عنه- (بحواله بخاری شریف)

خادم رسول حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله علیہ فیار شاوفر مایا دمیری امت میں سب سے زیادہ رخم دل ابو بکر ہے۔

احکام اللی کی تعمیل میں سب سے زیادہ سخت عمر بن خطاب ہے۔

سب سے زیادہ حیادار عثمان بن عفائ ہے۔

سب سے زیادہ حلال وحرام کے مسائل جانے والا معاذ بن جبل ہے۔

سب سے بہتر قاری ابی بن کعب ہے۔

ہرامت کا ایک الین ہوتا ہے اور اس امت کا مین ابوعبیدہ بن جراح ہے۔

(بحواله مندامام احمهٔ ترمذی)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول افکدس علیہ نے ارشا و فر مایا۔ ابو بکر کو ہمیشہ فلبی سکون واطمینان میسر رہے گا۔ کیونکہ اللہ تعالی نے اس کے بارے میں بیار شادفر مایا۔

فانزل الله سكينته عليه

الله تعالیٰ نے اس پر سکینت طاری کر دی۔

الهذاسكون واطمینان اور ابو بمرصدیق لازم و ملزوم بیں۔قرآن کریم میں حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کو نبی اگرم عظیم کا ساتھی قرار دیا گیا۔ جیسا کہ ارشا در بانی ہے۔ ادھ مافی الغار اذیقول لصاحبہ لاتحزن ان الله معنا۔ "جب دونوں غار میں تھے۔ جب وہ اپنے ساتھی ہے کہ رہے تھے مم نہ کر کہ اللہ بھارے ساتھ ہے۔ ب

تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ میں''صاحب'' سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔

حسرت عا مُشرصد یقدرضی الله عنها فرماتی ہیں۔ کدابا جان نے عمر بھرکسی بھی اٹھائی ہوئی شم کوٹو شنے نہ دیا۔ یہاں تک گشم کے کفارے کی آیت نازل ہوگئ۔

(بحواله بخاری شریف)

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه نے ارشاد فر مایا۔ میں الله کی قسم کھا کریہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی ہے آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کی شاک میں نازل ہوئی۔

والذى جاء بالصدق و صدق به اولئك هم المتقون ـ اورجوسيائى كرآيا ورجس نے اس كى تصديق كى وہ متى ہيں ـ

حضرت ابوهریره رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اقدس عظیمہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں مال خرج کیا تواسے آ واز دی جائے گی کہا سالہ کے بندے آ واس دروازے سے جنت میں داخل ہوجاؤ۔ نمازی کونمازے دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صدقہ و خیرات کرنے والے کو صدقہ دینے والوں کے لیے مخصوص کیے گے دروازے سے بلایا جائے گا۔ روزے دارکانام'' باب الریان' سے پکارا جائے گا۔'

بیس کر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے عرض کیایا رسول الله عظیمہ وہ لوگ تو بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے جن کا نام جنت کے تمام درواز وں سے پکارا جائے گا۔ فرمایا ہال۔ مجھے امید ہے کہتم بھی ان میں شامل ہوگے۔ (بحوالہ بخاری شریف) امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کا اعز از حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کو حاصل ہوگا۔

رسول الله علية في ارشا دفر مايا:

''امت میں سب سے زیادہ جس نے میرا ساتھ دیاوہ ابو بکر صدیق ہے۔اللہ کے سوااگر میں کسی کو اپنا خلیل ہنا تا تو وہ ابو بکر ہی ہوتے میراخلیل تو صرف اللہ ہے۔' (بحوالہ بخاری وسلم)

حضرت ابوھریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اقدس علیہ نے اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ آج تم میں سے روز ہ کس نے رکھا ہے؟

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه نے کہا میں نے یارسول الله علیہ۔
''اچھا یہ بتاؤ کہ آج کسی جنازے میں شرکت کس نے کی ہے؟''
حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه نے کہا۔''میں نے یارسول الله علیہ ۔''
پھر بوچھا آج کس نے کسی مسکین کو کھا نا کھلا یا ہے؟
حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے کہا'' میں نے یارسول اللہ علیہ ''

پھردریافت کیا کہ آج کسی بیار کی تیار داری کس نے کی ہے؟ حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ نے کہامیں نے یارسول اللہ عظیہ '' بھری محفل میں صرف صدیق اکبررضی اللہ عنہ ہی وہ منفر دشخص تھے جنہوں نے تمام سوالات کا مثبت جواب دیتے ہوئے عرض کیا کہ بیسب کام کرنے کی آج مجھے سعادت نصیب ہوئی ہے۔

رسول اقدس عظی نے ارشاد فرمایا جس شخص میں بیہ خوبیاں ایک ساتھ جمع ہو جا کیں وہ جنتی ہے۔ (بحوالہ سلم شریف)

#### 000

حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت بڑے دولت مند تاجر تھے۔ دیانت امانت اورصدافت و راستبازی میںمشہور تھے۔علم' حسن اخلاق اورفہم وفراست کی وجہ سے ہر دلعزیز تھے۔ زمانہ جاہلیت میں دیتوں کا تمام مال ان کے یاس جمع ہوتا تھا۔رسول اقدس عظیم کے ساتھ بجپین سے رفافت تھی لیعض تجارتی سفروں میں بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوا۔ جب حضرت محمد علیقہ کو نبوت عطا کی گئی اور آپ نے خفیہ طور پر اسلام کا پیغام بعض محر مان راز کے سامنے پیش کیا'ان میں حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّٰہ عنہ نے بلاحیل و حجت اسے قبول کر لیا۔ چونکہ پہلے سے دل کا آئینہ صاف تھا۔ اعتماد کی فضاء قائم تھی۔ آپ علیہ کی سچائی اور اخلاص کے قائل تھے۔ لہذا کوئی دلیل یو حصنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی ۔ فورا آ ب علیفٹو کی دعوت پر لبیک کہا اور دائر ہ اسلام میں داخل ہو گئے۔حضرت ابو بکر کے دل کا آئینداس قدرصاف وشفاف تھا کہ جب انہیں اسلام قبول کرنے کو کہا گیا تو بغیر کسی تر د داور ہچکیا ہٹ کے فوراا سے قبول کرلیا۔ رسول اقدس علی نے ارشا دفر مایا۔ میں نے جب سی کواسلام کی دعوت دی تو اس نے کسی نہ کسی انداز میں پس و بیش اور تو قف کا اظہار کیا سوائے ابو بمر کے۔ جب میس نے اس کے سامنے اسلام کا تذکرہ کیا تو اس نے بلا چون و جرا فورا اسی وقت اسلام کی دعوت کوقبول کرلیا۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے حلقہ اثر میں بڑی تیزی سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ ان کی دعوت سے متاثر ہو کر بڑی قد آ ورشخصیات دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔

حضرت ابو بمرصد بی رضی الله عنه کو ہر وقت یہی فکر وامن گیررہی تھی کہ زیادہ سے رئیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو جا کیں اور اپنے آپ کوجہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل ہو جا کیں۔ چہارسواسلام کا بول بالا ہو۔ مکہ معظمہ امن کا گہوارہ بن واضل ہونے کے ستحق ہو جا کیں۔ چہارسواسلام کا بول بالا ہو۔ مکہ معظمہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ یہاں سے شرک بت پرسی اور برائیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ تمام لوگ رسول الله عقالیہ کے جھنڈ سے تلے جمع ہو جا کیں۔ اپنے اور برگانے سب اسلام کے دامن کو پکڑ لیس۔ اسلام اخوت کی فضاء قائم ہو' سب آپس میں شیر وشکر ہو جا کیں۔ حضرت ابو بکر صد ایق رضی الله عنہ نے اپنے مال باپ کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے بہت کوشش کی اور آخر کا رائے مقصد میں کا میاب ہوگئے۔

#### 000

حضرت ابو برصد یق رضی الله عند کے والدگرای ابو قافی عثان بن عامر کا شار کمد کے شرفاء اور معززین میں ہوتا تھا۔ یہ فتح کمد تک اپنے آ بائی نظریات پر قائم رہے۔ ہونہار بیٹے کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اکثر کبیدہ فاطر رہتے تھے۔ ابتدائی دور میں اسلام کا مستقبل انہیں تاریک نظر آتا تھا۔ دلی خوابش تھی کہ ہونہار و سعادت مند بیٹا شاہراہ اسلام پر مسلسل آ کے بر ھنے کی بجائے واپس لوٹ آئے۔ لیکن بیٹے کا سیندا نوار اسلام سے جگرگا اٹھا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے جودلی سکون انہیں میسر آچکا تھا۔ جس کی روحانی لذت اور سرور سے یہ آشنا ہو چکے تھے۔ اس کا اندازہ کسی اور کو کیا ہوسکا تھا۔ جب الله تعالی نے رسول اقدس قبالیہ کو غلبہ عطاکیا اور آپ فاتحانہ انداز میں مکم معظمہ میں داخل ہوئے تو اس وقت شوکت اسلام کا منظر دیدنی تھا۔ آپ نے پیغیرانہ فیاضی کا شوت دیتے ہوئے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کے والد شوت دیتے ہوئے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکر رضی الله عند آئیں ابوقا فہ کے دل میں اسلام قبول کرنے کی رغبت پیدا ہوئی تو صدیق اکبر رضی الله عند آئیں وابی ساتھ لے کر رسول اقد سی عقبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے آئیں دیکھتے اپنیس دیکھتے اپنے ساتھ لے کر رسول اقد سی عقب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے آئیس دیکھتے اپنیس دیکھتے سے ساتھ لے کر رسول اقد سی عقب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے آئیس دیکھتے

ہی ارشاد فر مایا اس پیرانہ سالی میں انہیں تکلیف دی مجھے کہا ہوتا تو میں خود ان کے پاس پہنچ جاتا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے عرض کی یا رسول الله علی قبول سیجیے آج آج کے خدمت میں ان کا حاضر ہونا ہی ضروری تھا۔ آج میری خوش بختی 'سعادت اور مسرت کا دن ہے۔ آپ نے محبت' شفقت اور مسرت کا دان ہے۔ آپ نے محبت' شفقت اور مسرت کھراا نداز اختیار کرتے ہوئے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرااور کلمہ طیبہ پڑھاتے ہوئے دائر ہ اسلام میں داخل کیا۔

باپ بیٹا اور شاہ عرب وعجم عظیم کے چبرے خوش سے تمتما اٹھے۔حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے زندگی کی ۹۷ بہاریں دیکھیں۔ اپنے سعادت مند بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعدین ۱۴ ججری کواس دنیائے فانی ہے کوچ کر گئے۔ مندیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعدین ۱۴ الیہ راجعون۔

حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه کی انفرادی دعوئت ہے بہت سی قابل قد رہستیاں حلقه بگوش اسلام ہو چکی تھیں ۔ابتدائی دور میں خفیہ طور پر اسلام کی دعوت پیش کی جاتی تھی کیکن ان کا د لی شوق پیرتھا کہ برسرعام ببا نگ دہل اسلام کی حقانیت کا اعلان کیا جائے چنانچەرسول اكرم على سے اجازت لے كراسلام كى افاديت افاقيت و عالمگيريت كے موضوع پر بیت الله کی د بوار کے سائے میں سر داران قریش کے سامنے برجستہ فا صلانہ خطاب کیا۔شرک و بت برستی کے نقائص بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے۔اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خالق ما لک ماراز ق مشکل کشا' حاجت روااور قادر مطلق ہونے کا برملااعلان کیا اور تمام بتوں کے بے بس' بےشعور اور بے کار ہونے کا ببا تگ دہل اظہار کیا۔ ہیہ جارحانہ انداز دیکھ کرسر داران قریش مشتعل ہو گئے۔ غصے سے آ گ بگولا ہو کر جاروں طرف ہے آپ پر بل پڑے۔ بوردی ہے اتنا مارا کہ آپ زخموں سے چور مد ہوش ہو كراؤ كھڑاتے ہوئے گر پڑے۔ عتبہ بن رہيد جوتے كے ساتھ آپ كے چہرے برسلسل ضربیں لگا تارہا۔ یہاں تک کہ آپ کے چہرے برناک کے ابھارتک ورم آ حمیا۔ آپ کے قبیلے بنوتیم کےافرادیہ اندوہناک منظرو کمچر ہے تھے۔ قبائلی عصبیت نے جوش مارا

اور میدان میں کودیڑے۔انہوں نے جوش وخروش اور ولولہ و ہمت سے کام لیتے ہوئے تمام ناعاقبت اندليش دشمنول كو پيچھے دھكيل ديا اور حضرت ابوبكرصديق رضي الله عنه كوا تھا كرلے كئے اور گھر چھوڑ آئے۔ آپ بے ہوش تھے والد ابوقیا فیہ اور قبیلے کے دیگر لوگ ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے۔ قبیلے کے بعض افراد نے حرم میں جا کریداعلان کر ویا کہ اگر ہمارے قبیلے کے قابل احرّ ام شخص ابو بکر کو پچھ ہو گیا تو ہم اس کے بدلے میں عتبہ بن رہیعہ کی گردن اڑا دیں گے۔ ابو قحافہ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر بہت رنجیدہ خاطر ہوئے۔ آپ کی ماں ام الخیرنے اپنے لخت جگر کی حالت دیکھی تو آئکھوں میں آ نسو بھرآ ئے۔راز وقطاررونا شروع کر دیا۔ بڑی دیر بعد جب صدیق اکبررضی اللہ عنہ کو موش آیا آئنگھیں کھولیں۔ مال کوآبدیدہ دیکھا۔ جاروں طرف نظر د دڑائی۔اپنے لخت جُكركو موش مين ويكيركر مال كى جان مين جان آئى محبت بھر انداز مين فر مايا بيا كھ كھا بی لو۔ فر مایا اماں جان مجھے میہ بتا کیں پیارے نبی حضرت محمر ﷺ کا کیا حال ہے؟ جب نک میں آپ کو دیکھے نہیں لوں گااس ونت تک نہ میں کچھ کھاؤں گااور نہ ہی کچھ ہیوں گا۔ مال نے کہا بیٹا مجھے اس بات کاعلم ہی نہیں آپ کے پیر دمر شدر ہتے کہاں ہیں ورنہ میں ابھی جا کران کا حال دریا فت کر آتی۔

فرمایا ''اماں جان ام جمیل بنت خطاب سے پوچھ آؤاں کو اچھی طرح معلوم ہے۔'' مال بھا گی بھا گی ام جمیل کے پاس گئے۔اس سے دریا فت کیا کہ حضرت محمہ علیہ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے خطرے کے پیش نظر ٹھکانہ بتانے سے اعراض کیا جب اسے صدیق اکبر ؓ کے زخمی ہونے کا پتہ چلاتو اسی وقت ان کی والدہ کے ہمراہ ان کے گھر تشریف لا میں۔ چہرے پر گہرے زخم و کیھے افسوس ہوا۔ جب قدرے اندھ اچھا گیا تو مسول اقدس علیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ دارار قم میں تشریف فرما تھے۔ جب یہ مسول اقدس علیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ دارار قم میں تشریف فرما تھے۔ جب یہ مرفقت یہی فکر دامن گیررہتی ہے۔ کہ میری اماں جان مرض کیا۔ یارسول اللہ علیہ محمل ہوقت یہی فکر دامن گیررہتی ہے۔ کہ میری اماں جان مرض کیا۔ یارسول اللہ علیہ میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کریں گی۔ کب کفر سے تائب ہوکر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کریں گی۔

ازراہ کرم ان کے لیے دعا سیجئے کہ یہ بھی مشرف بداسلام ہوکر جنت کی مستحق ہوجا کیں۔
آپ نے ان کے سامنے اسلام کی بنیادی با تیں پیش کیں۔ ان کا دل تو پہلے ہی امادہ ہو چکا تھالیکن آپ کی دعوت کا اس قد رجلد اثر ہوا کہ اس وقت پکاراضی کہ پارسول اللہ سیکیائی میں بت پرتی کی آلائشوں سے پاک ہو کرصد ق دل سے دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا کر انہیں دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عندا پی والدہ کو اسلام قبول کرتے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ زخموں کا احساس جاتا رہا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی بہت لمبی عمر پائی۔ آپ سعادت مند بیٹے ابو بکرصدیق کو مندخلافت پر جلوہ افروز ہوتے ہوئے دیکھا۔ لیکن آپ خاوند ابو تحافہ ابو بکرصدیق کو مندخلافت پر جلوہ افروز ہوتے ہوئے دیکھا۔ لیکن آپ خاوند ابو تحافہ عثان بن عامرسے پہلے اس دنیائے فانی سے کوچ کرگئی تھیں۔

انا لله و انا اليه راجعون\_

حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه کایه کتنا برا اعز از ہے که خود صحابی باپ صحابی ماں صحابیۂ بیٹا صحابی بیٹی ام المونین صحابیہ۔اس اعتبار سے حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه تمام صحابہ میں منفر داور ممتاز نظر آتے ہیں۔

#### 000

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شجاعت 'بہادری اور جراکت وہمت میں ممتاز حیثیت کے حامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ہم نے رسول اقد س علی کے حفاظتی اقد امات کے پیش نظر ایک چھیر بنایا اور پھر یہ اعلان کیا گیا آج یہاں کون پہرہ دے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اپنی تلوار لہراتے ہوئے آگے بڑھے اور اس خطرناک جگہ پر پہرہ دینے کے لیے کھڑے ہوگئے۔ جب بھی بھی کسی مشرک نے اس طرف قدم اٹھایا آپ نے فورا آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ زیادہ بہادر اور دلیراور جرائت مند تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے پچشم خود دیکھا کہ رسول اقد س علی شی رئین کے زغے میں ہیں کوئی آپ کا میں نے پچشم خود دیکھا کہ رسول اقد س علی شرکین کے زغے میں ہیں کوئی آپ کا

گریبان پکڑے اپنی طرف سی جے رہا ہے۔ کوئی آپ کو دھکیل رہا ہے اور کوئی نصے سے یہ رہا ہے کہ تم وہی ہوجس نے صرف ایک معبود کا تصور پیش کیا ہے؟ اور ہمارے سب معبود وں کو باطل قرار دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نازک ترین موقع پر بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پورے جوش و جذب ہے آگے بڑھے۔ کسی کا گریبان چاک کیا۔ کسی کوز ور دار مکہ رسید کیا اور کسی کو پکڑ کر ایسا زور دار دھکا دیا کہ وہ قلابازیاں کھاتا ہوا دور جاگر ااور آپ نے با آواز بلند کہا! او عقل کے اندھو! آئ تم اس عظیم ہستی کوئل کر دینا چاہتے ہوجو تہ ہیں صرف یہ کہتا ہے کہ میرار ب اللہ ہے۔ تف ہے تعظیم ہستی کوئل کر دینا چاہتے ہوجو تہ ہیں صرف یہ کہتا ہے کہ میرار ب اللہ ہے۔ تف ہے مارکر رونے گئے جس ہے ان کی داڑھی مبارک تر ہوگئی۔ روتے روتے پھریوں گویا مارکر رونے گئے جس ہے ان کی داڑھی مبارک تر ہوگئی۔ روتے روتے پھریوں گویا فرعون کا مومن بہتر تھا یا صدیق آئر رضی اللہ عنہ بہتر ہیں۔ سب ساتھی فاموش رہے۔ فرعون کا مومن بہتر تھا یا صدیق آئر رضی اللہ عنہ بہتر ہیں۔ سب ساتھی فاموش رہے۔ فرعون کا مومن بہتر تھا یا صدیق آئر مرضی اللہ عنہ بہتر ہیں۔ سب ساتھی فاموش رہے۔ فرعون کا مومن بہتر تھا یا صدیق آئر موضی اللہ عنہ بہتر ہیں۔ سب ساتھی فاموش رہے۔ فرعون کا مومن بہتر تھا یا صدیق آئر موضی اللہ عنہ بہتر ہیں۔ سب ساتھی فاموش رہے۔ فرعون کا مومن بہتر تھا یا صدیق آئر موضی اللہ عنہ بہتر ہیں۔ سب ساتھی فاموش رہے۔ فرنے نے فرمایا بولئے کیون نہیں؟

غاموش کیوں ہو؟ مجھے جواب دو؟

پھرخود ہی فرمانے گئے۔اللہ کی قسم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک لیجہ آل فرعون کے مومن کی زندگی کے ہزار لمحات ہے بہتر ہے۔اس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا اور انھوں نے برسر عام اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور اپنی جان کی بھی کو چھپائے رکھا اور انھوں نے برسر عام اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور اپنی جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں گی۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه کی جانب سے حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه کی خدمت میں بیخراج تحسین ان کی شجاعت و بہادر کی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ بخاری شریف میں فضائل صحابہ کے ضمن میں بیروایت ندکور ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبدالله بن عاص رضی الله عنه سے بوجھا کہ مجھے کوئی ایبا واقعہ بتا ئیں جو آپ کے زدیک مشرکین کی جانب سے رسول اقد می عظامی پر ڈھائے جانے والے مظالم میں سب سے زیادہ سخت ترین اور ہولناک ہو۔ انہوں نے فر مایا ایک روز

میں نے ویکھا کہ رسول اکرم علی نے نماز پڑھ رہے تھے۔عقبہ بن الی معیط آپ کے گلے میں چا ورڈ ال کراہے بٹ وے رہاتھا جس ہے آپ بڑی مشکل میں مبتلا ہو گئے۔اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ آپ نے بیازک ترین صورت حال ویکھتے ہوئے اس بد بخت کوزور دار جھٹکا دیا جس سے وہ قلابازی کھا تا ہوا دور جا گرا۔اس موقع پر آپ نے اپنی زبان مبارک سے جو کلمات کے انہیں قر آن تھیم کا جزبنا ویا گیا۔' آپ نے فرمایا۔

اتقتلون رجلاا ان يقول ربى الله و قد حاء كم بالبينات من ربكم\_(غافر:١٤)

'' کیاتم اس شخص کوتل کروینا جا ہے ہوجو یہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے اوروہ تمہارے لیے واضح دلائل لے کرآیا ہے۔''

#### 000

حضرت ابو بمرصد بیق رضی الله عنه کویداعز از حاصل ہے کہ ہرنازک ترین موقع پر اُنتہا کی جرات وشجاعت ہے انہوں نے رسول اقدیں علی کے دفاع کاحق ادا کیا۔ حضرت ابو بمرصد بیق رضی الله عندانتہاءور ہے کے زیرک وانشمنداورز ووفہم تھے۔ شاہ امم سلطان مدینہ علی نے ایک روزیدارشادفر مایا۔

ان الله خير عبدا بين الدنيا و بين ماعنده فاختار ذالك العبد ماعنده\_

''الله تعالیٰ نے ایک بندے کو و نیا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے میں اپنے لیے ایک چیز کو پہند کیا جو اللہ کے ایک چیز کو پہند کیا جو اللہ کے ایک چیز کو پہند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔'' (بحوالہ بخاری ومسلم)

رسول اکرم علیانی کی زبان مبارک سے یہ بات سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عندزار وقطار رونے گئے۔ یارسول اللہ علیانی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! صحابہ کرام انہیں روتا اور آپیں بھرتا دیکھ کر بہت افسر دہ' زنجیدہ خاطر اور جیران و پریشان

ہوئے۔ کہ ابو بھڑ کو اچا تک ہے کیا ہوا ہے؟ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ فر مان نہوی میں عبد سے مرادخود آپ کی ذات اقدس ہے۔ اور جو پچھاللہ تعالیٰ کے پاس ہے بینی آخرت کو بیند کرنے سے مراد آپ علیہ السلام کی وفات حسرت آیات ہے۔ نوسب انگشت بد ندال رہ گئے۔ اور حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کی فہم وفراست کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ رسول اللہ عنہ فی سے۔ رسول اللہ عنہ کی صلاحیتوں اور بے شار ذاتی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہیارشاد فر مایا تھا۔

لا ینبغی لقوم فیهم ابوبکر ان یومهم غیره. ''کسی قوم کوبیزیب نہیں دیتا کہ جس میں ابو بکر موجود ہوکوئی اس کے علاوہ ان کی امامت کرائے۔''

بخاری ومسلم شریف میں ندکور ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے قبل از رحلت خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ اللہ بندے کو قیام دینا اور روائگی آخرت کا اختیار دیا ہے۔ اس خطاب کے آخر میں ریبھی ارشاد فر مایا''مسجد نبوی میں ابو بکر کے دروازے کے علاوہ تمام دروازے بند کرد کے جائیں۔''

علاء ومحدثین کااس بات پراتفاق ہے کہاس حدیث میں حضرت ابو بکررضی اللّٰدعنہ کی خلافت کی طرف واضح اشار ہ ملتا ہے۔

حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اقدس علیہ کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی آپ نے اسے فرمایا۔ پھرکسی وقت آنا اس نے برجت کہا اگر آپ تشریف فرما نہ ہوئے تو رسول اقدس علیہ نے ارشاد فرمایا۔ بایں صورت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مسائل دریافت کر لینا۔ دراصل وہ خاتون چند دین مسائل دریافت کر لینا۔ دراصل وہ خاتون چند دین مسائل دریافت کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے فرمایا اگریس اس دنیائے فانی سے کوچ کر جاؤں تو مسائل حل کروانے کے لیے ابو بکر سے رجوع کرنا۔ بیصدیث بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پردلالت کرتی ہے۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله عظی نے آپی آخری

علالت و بیاری کے دنوں میں ارشاد فر مایا۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔
حضرت عاکثہ رضی اللہ عنھا نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وہ بڑے نرم دل ہیں وہ آپ
کے مصلے پر کھڑ ہے ہو کر نما زنہیں پڑھا تکیں گے۔ آپ نے دوبارہ ارشا دفر مایا جا وَ ابو بکر
سے کہو کہ نماز پڑھا کیں۔ ہیں نے پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب آپ
رسول اقد سے بھی خدمت میں عرض کریں۔ انہوں نے یہی عرض کیا کہ حضرت ابو بکر
صدیق کی بجائے حضرت عمر کو نماز پڑھانے کا کہہ دیں۔ تو آپ نے فر مایا۔ کہ ' جا وُ
ابو بکر ہے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ تم یوسف علیہ السلام ما نند ہو۔ البذا حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اقد س علیہ کی موجودگی میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔'
دربوالہ بخاری وسلم)

یہ حدیث بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر دلالت کرتی ہے۔
ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ معمول کے مطابق نماز پڑھا رہے تھے۔
دوران جماعت رسول اقدس علیہ تشریف لے آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے
لگے۔ آپ نے اشارے سے منع کر دیا اور خودان کی دائیں طرف بیٹھ کرنما زادا کی۔
(بحوالہ بخاری شریف)

یہ حدیث بھی اس بات پر ولالت کرتی ہے۔ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امت میں سب سے افضل تھے اور وہی خلیفہ رسول ہونے کے حق دار تھے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ رسول اقدس علاقے نے کھڑکی سے پر دہ ہٹا یا مسکرا تا ہوا چبرہ جھلملانے لگا' ایسا دکش ودلا ویز منظر ہم نے پہلے بھی نہ دیکھا تھا۔ آپ نے حضرت ابو بکر رضی الله عنہ کو تھم ویا کہ جماعت کرائیں۔ پھر پر وہ لئکا دیا اس کے بعد وفات تک ہمیں آپ علیہ السلام کی امامت میں نمازیڑھنے کی سعادت نصیب نہ ہو تکی۔ (بحوالہ بخاری ومسلم)

اس حدیث ہے بھی خلافت صدیق اکبڑ کی طرف واضح اشارہ ملتاہے کیونکہ رسول اقدس علی کے بیاری کے ایام میں مسلسل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی نمازلوگوں

کو پڑھاتے رہے۔

#### 000

سن ۱۰ ہجری جیت الوداع سے فارغ ہوکر جب رسول اقدس علیہ مدیدہ منورہ تشریف لا کے اور آتے ہی بیار ہوگئے۔ بیاری روز بروزشدت اختیار کرتی گئی جس سے آپ بہت کمزور ہوگئے۔ کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ مجد نبوی میں جانا مشکل ہوگیا۔ حضرت الو بکرصدین رضی اللہ عنہ کوا مامت کے فرائض سرانجام دینے کا تھم دیا۔ سن ۱۲ رہے الاول الھ پیرکو بیاری میں قدرے افاقہ ہوا۔ کھڑکی کا پروہ ہٹا کراپنے جانثار صحابہ کونماز پڑھتے دیکیا مسکرائے انہیں اللہ کے حضور کھڑے دیکھ کراطمینان کا اظہار کیا۔ لیکن بیاری سے افاقہ تھوڑی دیر کے لیے تھا۔ پھر دوبارہ بیاری کا شدید حملہ ہوا اور آپ خالق حقیق سے جا ملے۔ حضرت ابو بکڑاس وقت اپنے گھر میں تھے اس حادثے کی خبر حضرت سالم بن جا ملے۔ حضرت ابو بکڑاس وقت اپنے گھر میں تھے اس حادثے کی خبر حضرت سالم بن عبید شنے دی۔ آپ اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف لے عبید شنے جہاں آپ کا ایک یمنی چا در میں لیٹا ہوا جسدا طہر محواستر احت تھا۔ چبرے سے چا در الفائ پیشانی کو بوسہ دیا۔ آنسو بہائے ہوئے زار وقطار روتے ہوئے فر مایا۔

" یارسول الله عظی میرے مال باپ آپ پر قربان آپ زندگی میں بھی پاک و صاف رہے اور اب موت کے بعد بھی پاک و صاف ہیں۔ مجھے سم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جوموت آپ کے مقدر میں تھی وہ آگئی۔ اب کوئی دوسری موت اللہ آپکو ہرگز نہ دے گا۔"

یہ تعزیق کلمات اداکر نے کے بعد حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ مبعد نبوی میں تشریف لائے یہاں عجیب منظرتھا۔ سراسیمکی کا عالم تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ منم واندوہ سے نٹر ھال ہے یہاں عجیب منظرتھا برضی اللہ عنہ کی محبت وارفکی وثیفتگی کا یہ عالم تھا کہ وہ بڑے جوش وجذ ہے ہے با آ واز بلند پکار پکارکر کہ رہے ہے جس نے میرے بیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو دلا سہ دیتے ہوئے آگے برھے۔ حضرت حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو دلا سہ دیتے ہوئے آگے برھے۔ حضرت

عمررضی الله عنه کوتسلی دی اور مجمع کوخطاب کرنے ہوئے ارشا دفر مایا۔

"فمن كان يعبد محمدا فان محمدا قدمات و من كان يعبدالله فان الله حيى لا يموت قال الله تعالى ر مامحمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات اوقتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيحزى الله الشاكرين-"

"جومجر علی کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ حضرت محمد علی وفات پانچے ہیں ادر جواللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی۔اللہ تعالی نے ارشاو فر مایا۔"محمد ایک رسول ہیں جن سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے اگر ان کوان میں سے کسی کوموت آجائے یا اسے تل کردیا جائے کیا تم اپنی تم اپنی ایز بوں کے بل پلٹ جاؤ کے اور جوش ایسا کرے گا وہ اللہ کو سیجھ نقصان نہیں بہنچا سکے گا اور اللہ شکر کرنے والوں کو عقریب جزادے گا۔"

### 000

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کایه خطاب ایباا ثر انگیزتھا کہ سامعین میں سے ہر ایک کی آنکھوں ہے آنسورواں تھے۔

شاہ ام سلطان مدینہ علاقہ دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ فتنہ پرداز منافقین نے کدم انگر ائی فی۔ مسلمانوں کا شیراز ہ بھیر نے کی خفیہ سازش تیار کی گئی ابھی جہیز و تلفین کا مرحلہ در پیش تھا کہ خلافت کا مسئلہ کھڑا کر دیا گیا۔ انصار مدینہ سعد بن عبادہ کی قیادت میں اپنے دارالندوہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے ان کا موقف یہ تھا کہ خلافت کے حقد ارانصار ہیں۔ مہاجرین کا نظریہ تھا کہ خلافت کاحق ہمارا ہے۔ کیونکہ ہم نے اسلام کی سربلندی کے لیے زیاوہ قربانیاں دی ہیں۔ ایک میر تجویز بھی سامنے آئی کہ ایک امیر انصار ہیں سے بنالیا جائے اور دوسرا مہاجرین ہیں سے۔ دونوں کے اختیارات کیسال ہوں۔ دارالندوہ میں یہ بحث طول بھڑ چکی تھی' ایک ہنگامہ بریا تھا۔ کوئی بھی دستبردار

ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق 'حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم دار الندوہ میں تشریف لائے ہنگامہ آرائی کا مشاہدہ کیا۔ نازک ترین صورت حال کو پیش نظر رکھتے ہوئے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کیا اور انصار کو مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا:

میرے انصاری بھائیو میں کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ انصاریدینہ نے مہاجرین کی مدد کی۔ اسلام کی سرفرازی سربلندی کے لیے قربانیاں دیں۔ رسول اقدی علیہ کی خدمت میں کوئی د قیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔انصار کےمحاس ہے کسی کو ا نکارنہیں لیکن جہاں تک خلافت کا تعلق ہے۔ یا خلیفہ رسول کے چناؤ کا معاملہ ہے ہیہ نہایت ہی نازک ترین مسلہ ہے اس سلسلے میں ہمیں جذباتی نہیں ہوتا جا ہیے۔ دراصل تمام عرب قریش کے علاوہ کسی کی حکومت کوتشلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔میری مخلصاً ندرائے میہ ہے کہ یہاں سب کے سامنے عمرین خطاب رضی اللہ عنہ اور ابوعبیدہ بن جراح رضی الله عنهما موجود ہیں ان میں ہے کسی ایک کواپنا حکمران بنالیں 'یہ بات سنتے ہی حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنيه يكدم الخصے اور فر مايا۔ ''اے ابو بكر آپ پوري امت میں سب سے زیادہ بہتر' افضل اور اعلی ہیں۔ آپ ہمارے سردار ہیں زندگی بھر رسول اقدی علی کا بے پناہ اعمّاد اور قرب آپ کو حاصل رہا 'لایئے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔'' یہ منظر دیکھ کرسارا ہنگامہ کا فور ہو گیا۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح نے بھی آ گے بڑھ کرآپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر تمام انصار ومہاجرین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کے خلیفته الرسول ہونے پر اتفاق کا اظہار کر دیا۔ اس طرح ا چا تک ابھرنے والے ایک خطرناک فتنے کی سرکو بی بردی ہی حکمت عملی اور دانشمندی ہے كردى گئى۔منافقین كی بدگھناونی سازش تقى كەمھاجرين وانصار كے درميان اختلا فات كى ایک الی خلیج پیدا کروی جائے جس سے بیآ پس میں دست وگریبان ہو جا ئیں۔اور بالهمى لرائى اس قدرطول پكر جائے كەاسىختى كرناكسى كےبس كى بات نەجواوراس طرح اسلام کا روشن چراغ دیکھتے ہی دیکھتے گل ہو جائے۔لیکن حضرت ابو بگرصدیق رضی اللہ عنہ کی بروفت مداخلت اور فہم وفراست اور عقل و دانش کی وجہ سے بگڑے ہوئے حالات پر بہت جلد قابویالیا گیا۔

#### 000

امت مسلمہ کی بیخوش بختی تھی کہ شاہ اہم سلطان مدینہ علاقے کے اس دنیائے فانی سے کوچ کر جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جسے جلیل القدر زیرک معاملہ فہم اور بہا درصحا فی خلیفتہ اسلمین کی مسند پرجلوہ افروز ہوئے۔اور دوسال تین ماہ دس دن کی قلیل مدت میں سلطنت کو مضبوط بنیا دوں پر استوار کیا۔ آپ نے خلافت کا قلمدان سستھا لتے بی بی یالیسی بیان جاری کیا۔

یاایها الناس انی قدولیت علیکم ولست بخیر کم فان احسنت فاعینونی وان اسات فقومونی-

لوگو! میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں۔ حالا نکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدو کرو۔اورا گر کوئی برائی کروں تو تم مجھے سیدھا کردینا۔

الصدق امانة والكذب حيانه

سچا کی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔

والضعیف فیکم قوی عندی حتی ازیح علیه حقه ان شاء الله تمهارا کمزورفردمیرے نزدیک طاقت ور ہے انشاء الله میں اس کاحق ولواؤں گا۔

والقوى منكم ضعيف عندى حتى احد الحق منه ان شاء الله تهارا طاقت ورمير عنزويك كمزور ب-اس سانشاء الله مين حق كر حيورون گار

لا يدع قوم الحهاد في سبيل الله الاضربهم الله بالذل جوقوم الله كي راه مي جهاد چور ويتي مالله الاست وليل وخوار كرويتا م-

ولا تشيع الفاحشة في قوم قط الاعمهم الله بالبلاء اورجم قوم من بدكارى عام بوجاتى بالله الرمصيبت كومسلط كرويتا بـ واطبعونى ما اطعت الله ورسوله فاذا عصيت فلا طاعة لى عليكم-

میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم اس وقت تک میر اکہا مانو۔اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی ٹافر مانی کرنے لگوں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں۔

> قوموا الی صلاتکم پرحمکم الله اچھاابنماز کے لیے کھڑے ہوجاؤاللڈتم پررحم کرے۔

(بحواله بخاری شریف)

#### 000

حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عند مسند خلافت پرجلوہ افروز ہوئے تو طرح طرح کے فتوں نے سراٹھایا۔ چاروں طرف مشکلات ومصائب کے پہاڑ دکھائی دیتے۔ مسیلہ کذاب طلیحہ بن خویلدا سووعنسی اور سجاح بنت حارشہ نے اپنے علاقے میں نبوت کا دعوی کر دیا اور بہت سے قبائل کو اپنا گرویدہ بنالیا۔ سجاح نامی چالاک عورت نے اپنی عسکری طاقت میں اضافہ کرنے کی غرض سے مسیلمہ کذاب سے شادمی رچائی۔ ان معمل ما فقت میں اضافہ کرنے کی غرض سے مسیلمہ کذاب سے شادمی رچائی۔ ان معمل بن خویلدتا ئب ہوکر دوبارہ دائر ہ اسلام میں داخل ہوگیا۔ معمل نبوت میں سے طلیحہ بن خویلدتا ئب ہوکر دوبارہ دائر ہ اسلام میں داخل ہوگیا۔ معمل خطیم جرنیل حضرت فاقع قبع کرنے کے لیے حضرت ابو بحرصدیق رضی الله عنہ نے معلیم جرنیل حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ وہ من اا ہجرمی کومہا جرین و انسار پر مشمل لشکر تشکیل دے کر مدعیان نبوت کو ناکوں پینے چبوانے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت خابت بن قیس انساری رضی اللہ عنہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ سب ہوئے۔ حضرت خابت بن قیس انساری رضی اللہ عنہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ سب سے پہلے طلیحہ بن خویلہ پر جملہ کیا اور اس کے پیروکاروں کے سرخیل عیبنہ بن حصن اور دیگر سے پہلے طلیحہ بن خویلہ پر جملہ کیا اور اس کے پیروکاروں کے سرخیل عیبنہ بن حصن اور دیگر سے نہیں افراد کو گرفار کر کے مدینہ روانہ کر دیا۔ طلیحہ بن خویلہ جان بچا کرشام کی طرف تعیب اسے نہیں افراد کو گرفار کر کے مدینہ روانہ کر دیا۔ طلیحہ بن خویلہ جان بچا کرشام کی طرف

بھاگ گیا۔ اور چیکے سے مدینہ وارد ہوا اور در بار خلافت میں حاضر ہوکر معافی کی درخواست پیش کردی۔ حضرت ابو برصد بی رضی اللہ عنہ نے اسے معاف کردیا۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ ضی اللہ عنہ کذاب کی سرکو بی کے لیے روانہ ہوئے۔ اور ان کی مدد کے لیے حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کو بھی مرکز خلافت کی جانب ہے تھم مل چکا تھا اس کے لیے حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کو بھی مرکز خلافت کی جانب ہے تھم مل چکا تھا اس کے بیار فیا یہ ہوئے کین راستے میں مجاعتہ کا خاتمہ بھی کر گئے۔ اور مسلمہ کذاب سے نبرد آز ما ہونے ہوئے کین راستے میں مجاعتہ کا خاتمہ بھی کر گئے۔ اور مسلمہ کذاب سے نبرد آز ما ہونے ارادہ کر لیا تھا۔ دونوں فو جیس آ منے سامنے آئیں گھسان کا رن بڑا اس معر کے میں ارادہ کر لیا تھا۔ دونوں فو جیس آ منے سامنے آئیں گھسان کا رن بڑا اس معر کے میں بہت سے مسلمان بھی جام شہادت نوش کر شحیے لیکن آخر کار لشکر اسلام کو کا میا بی نصیب ہوئی۔ مسلمہ کذاب کو وحش بن حرب نے قل کر کے واصل جہنم کیا۔

اسورعنسی نے بمن میں نبوت کا دعوی کیا تھا۔ فیروز دیگی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی جبکہ پینشہ میں مدہوش تھا۔اس طرح شام نجداور بمن میں نبوت کا وعوے کرنے والے اپنے انجام کو پہنچے۔اوراس خطرناک فتنے کا پہلے ہی مرحلے میں قلع قبع کر دیا گیا۔حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں بیہ بہت بڑی کا میا بی تھی۔ دیا گیا۔حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں بیہ بہت بڑی کا میا بی تھی۔ جس کی وجہ سے حکومت کو استحکام نصیب ہوا اگر اس فتنے کی بروفت سرکو بی نہ کی جاتی تو اس کے نتائج خطرناک اور گھناؤنے ہوتے۔

#### 000

دورصدین کایہ کارنامہ تاریخ اسلامی کا ایک سنہری باب ہے اور حضرت ابوبر صدیق رضی اللہ عنہ کی فہم وفر است اور جرآت و بہا دری کی ایک روش دلیل ہے۔ دورصدینی میں دوسر ابڑا فتنہ ارتد ادکا تھا۔ نو خیز مسلمان بڑے وسیع پیانے پر مرتد ہوسے ۔ قبائلی سرداروں نے اسلام سے بریت کا اعلان کرتے ہوئے اپنے اپنے قبیلے کا اقتد ارسنصال لیا۔ ہر قبیلے کا سردار اپنے آپ کو اپنی ریاست کا سربراہ اور باوشاہ تصور کرنے لگا۔ عمان میں لقیط بن مالک نے بعناوت کا اعلان کر دیا۔ بحرین میں نعمان بن منذر نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس طرح کندہ میں بہت سے سرداروں نے اپی اپی ،
سربرائی کا اعلان کر دیا۔ جگہ جگہ سے ارتداد کی خبریں مرکز خلافت میں پہنچے لگیں۔ عجیب
ہنگامہ بیا ہو گیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پریشان و بایوس ہونے کی
بخائے نہایت جرآت و شجاعت کا ثبوت دیتے ہوئے فتندار تداد کی سرکو بی کے لیے منجھ
ہوئے تجربہ کا رصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انتخاب کیا۔ آپ نے گیارہ لشکر ترتیب دیے اور
ہرلشکر کا ایک امیر مقرد کر کے جھنڈ اس کے ہاتھ میں تھایا۔

ا- پہلالشکر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں دیا گیا اور اسے طلیحہ بن خویلد کی سرکو بی کے لیے روا تھی کا تھم دیا گیا اور اس سے فارغ ہو کر مالک بن نوبرہ کا سامنا کرنے کا تھم دیا گیا۔

۲- دوسرالشکر حضرت عکر مه بن ابی جھل رضی الله عنه کی قیادت میں ترتیب دیا گیا اور شرحبیل بن حسنه رضی الله عنه کوان کا معادن قر ار دیا گیااور اس لشکر کومسیلمه کذاب کے ساتھ مقابلے کا تھم ملا۔اور بیسرز مین نجد میں واقع بمامه کی طرف روانہ ہوا۔

۳ - تیسرالشکر حضرت مہاجر بن امیہ کی قیادت میں تر تیب دیا گیا اور اسے اسود عنسی کے مقالبلے کے لیے بمن کے دارالحکومت صنعاء کی طرف روانہ کیا گیا۔

۳- چوتھالشکر حضرت خالدِ بن سعید بن عاصؓ کی قیادت میں ترتیب دیا گیا اور اسے سرز مین شام کے سرحدی علاقے کی طرف روانہ کیا گیا۔

۵- پانچوال شکر حضرت عمر و بن عاص رضی الله عنه کی قیادت میں تر تیب دیا گیااور اسے مدائن صالح کی جانب قضاعته کی سرکو بی کے لیے روانه کیا گیا۔

۲- چھٹالشکر حضرت علاء بن حضریؓ کی قیادت میں تشکیل دیا گیا اور اسے بحرین کے مرتدین کے مقابلے کے لیے روانہ کیا گیا۔

2- ساتواں لشکر حضرت حذیفہ بن محصن غلفانیؓ کی قیادت میں ترتیب دیا گیااور اسے سلطنت عمان میں واقع دباشہرروانہ کیا گیا۔ یا در ہےاب بیشہر متحد وعرب امارات کے ماتحت ہے۔ ۸- آنھواں لشکر حضرت سوید بن مقرن کی قیادت میں تشکیل دیا گیا اورا سے تہا مہ کی طرف روانگی کا تھم دیا گیا۔

9 - نوال نشکر حضرت شرصیل بن حسنه رضی الله عنه کی قیادت میں ترتیب دیا گیا اور آئی الله عنه کی قیادت میں ترتیب دیا گیا اور آئی علم دیا گیا کہ بمامه میں مسلمه کذاب کے مقابلے میں حضرت عکر مه رضی الله عنه کی مدد کرے۔اوریہاں سے فارغ ہوکر قضاعہ میں عمرو بن عاص سے جاملے۔

۱۰ - دسوال کشکر عرفجه بن هرشمه رضی الله عنه کی قیادت میں ترتیب دیا گیا اور اسے اہل محر وکی بیخ کنی کا تحکم دیا گیا ۔

اا - گیار ہوال نشکر طریفہ بن حاضر کی قیادت میں تشکیل دیا گیا اور اسے بنوسلیم کے مقالمے کے لیے روانہ کیا گیا۔

یہ تمام تشکر مرتدین کی سرکو بی کے لیے روانہ کیے گئے اور اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ دورصدیقی کے اس کارنامے کے ایسے گہرے اثر اُت مرتب ہوئے کہ فتنہ ارتداد کی ملیغار یکسردم تو درگئی۔

#### 000

شاہ امم سلطان مدینہ علی کے اس دنیائے فانی سے کوچ کرتے ہی نوآ موز مسلمانوں نے زکو ہ دینے سے انکار کر دیائیکن وہ تو حیدورسالت کے بدستور دعوے دار رہے۔ اسلای مملکت کے سربراہ کے لیے بیہ صورت حال انتہائی پریشان کن تھی۔ اقتصادی اعتبار سے اسلامی حکومت کو ناکام کرنے کی بیا یک بہت بڑی گھناو فی سازش تھی کیکن اس نازک ترین موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کمال فہم وفراست اور کھر پور جرائت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فر مایا۔ اللہ کی قتم جو شخص عہد رسالت میں زکوہ فنڈ میں ایک رسی دیا کرتا تھا اگر اس نے وہ رسی دیئے ہے، انکار کیا تو میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آ۔ ، کی اس رائے میں اس کے خلاف کیوں کر جنگ کی جا سے اختلاف کیوں کر جنگ کی جا سے اختلاف کیوں کر جنگ کی جا سکتی ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدین رضی اللہ عنہ اپنے موقف پر ڈیٹے رہے اور منکرین

زکوہ کی سرکو بی کے لیے اپنے موقف سے ایک اپنج بھی پیچھے نہیں ہے اور مختلف ذرائع کو استعال کرتے ہوئے زکوۃ وصول کر کے اسلامی حکومت کی اقتصادی حالت کو بہتر بنایا۔ سربراہ حکومت حضرت ابو بکر صدیق رمنی اللہ عنہ کی جانب سے غیر متزلزل انداز و کھے کر بہت سے منکرین زکوۃ گھرا گئے اور اپنا متنقبل تاریک دیکھے کراز خود ہی زکوۃ کی رقم لے کہت سے منکرین زکوۃ گھرا گئے اور اپنا متنقبل تاریک دیکھے کراز خود ہی زکوۃ کی رقم لے کرصدیق کا بیکارنا مہمی سنہرے حروف سے کرصدیق کا بیکارنا مہمی سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔

#### 000

شاہ امم سلطان مدینہ علیہ کی وفات کے بعد پورے جزیرہ عرب میں اضطراب بے چینی اور انار کی کی ایک لہر دوڑ گئی طرح طرح کے فتنوں نے سرا تھایا۔ فتنہ ارید او فتنہ ا نکارز کو ۃ اور فتنہ دعویٰ نبوت نے اجتاعی نظام کومتزلزل کر دیا۔حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کے لیے بیتخت امتحان کا وقت تھا۔ حالات کا تقاضا تو یہی تھا کہ پہلے داخلی خلفشار كاخاتمه كياجا تاان فتنول كى سركو بى تك كوئى مزيدايياا قدام نه كياجا تاجس كاتعلق خارجه امور سے ہوتالیکن ان تمام مشکلات موانع اور مصائب کے باوجود لشکر اسامہ کوشام کی طرف پیش قدمی کا تھم دیا کیونکہ در بار رسالت سے حضرت اسامہ کوروائلی کا تھم مل چکا تھا۔ جس کو نافذ کرنا حضرت صدیق اکبر "نے اپٹا اولین فرض تصور کیا۔حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تبحویز پیش کی کہ ابھی اس کشکر کی روائگی کے لیے حالات ساز گار عبیں توصدیق اکبڑنے بڑی سختی سے بیارشا دفر مایا۔عمر رضی اللہ عنہ بڑے افسوس کی بات ہے۔رسول اقدی عظیم کا صادر کیا ہوا فیصلہ میں کیسے بدل دوں بیشکر ضرور اپنے مشن کی محمیل کے لیےروانہ ہوگا۔ نہاس کی روائلی میں التواکیا جائے گا اور نہ ہی اِس کی امارت میں کوئی تبدیلی کی جائے گی۔حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے جرات وشجاعت اور حب رسول علیہ السلام کا بھر پورمظا ہرہ کرتے ہوئے کشکر اسامہ کوروانہ کیا۔اور الوداع کرنے بذات خود مدینه منورہ کی قریبی بہتی جرف پہنچے۔اس طرح کہ حضرت اسامہ تحکوڑے پرسوار تنے اور آپ بیدل ساتھ ساتھ چل رہے تنے۔ امپرلشکر حضرت اسامہ

نے کہا۔ جناب محترم مجھے یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ آپ پیدل چل رہے ہیں اور میں سوار کیا تو آپ بھی سوار ہوجا کیں یا میں نیچاتر آتا ہوں۔ آپ نے فر مایا نہ ہیں سوار ہوں گا اور نہ ہی آپ نیچاتریں گے۔ بیا نداز آپ نے اس لیے اختیار کیا تا کہ لشکر میں شامل تمام افراد کے دلوں میں ان کی عزت و تکریم دوبالا ہو۔ پھر فر مایا اسامہ و کھنا وہ ی پھے کرتا جس کا آپ کو نبی اکرم علیاتھ نے تھم دیا تھا۔ اس سے سرموبھی انحواف نہ کرتا۔ پھر کرتا جس کا آ ب کو نبی اکرم علیاتھ نے تھم دیا تھا۔ اس سے سرموبھی انحواف نہ کرتا۔ بی میں کرتا۔ پھر آئل پر چڑھائی کرتا۔ بعدازاں آپ لشکر سے خاطب ہو کرفر مانے گئے۔ میں آج تمہیں پھی سے تین کرتا چاہتا ہوں۔ دوران سفران کولا زما پیش نظرر کھنا۔

۱-خیانت نه کرنا ـ

۲- بدعهدی نه کرنااور نه کسی کودهو که دینا۔

س-كى كاماتھ' كان ياناك نەكا ثاب

س - کسی بیخ بوڑھےاور عورت کوئل نہ کرنا۔

۵-تھجور کا درخت نہ کا شااور نہاہے آگ لگا نا۔

۲ - مسى كيل دار در خت كونه كا شا\_

2- بلاوجہ سی بمری گائے یا اونٹ کو ذریح نہ کرنا۔ ہاں اگر نظر کے لیے کوشت کی

ضرورت ہوتو جانور ذرح کرنے کی اچازت ہے۔

۸- جولوگ اپنی عبادت گاہوں میں راہبانہ زندگی بسر کررہے ہوں انہیں ان کی چالت میں مست رہنے دیتا۔

؟ ۔ لوگ اگراہے برتنوں میں طرح طرح کے کھانے پیش کریں تو اللّٰد کا نام لے کر کھا منابشر طیکہ ؤہ یا کیزہ اور صاف تقر ہے ہوں ۔

۱-ایسےلوگ نظر آئیں جنہوں نے درمیان سے اپنے سرمنڈھوائے ہوئے ہول اورسر کےاردگر دلیس چھوڑی ہو گی ہوں ان کے سرقلم کردیتا۔

چلواب الله کانام لے کرروانہ ہوجاؤ۔

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ لشکر کو لے کراپے مشن پر روانہ ہو گئے۔ روئی لشکر ہے آ منا سامنا ہوا۔ رومیوں کو شکست فاش ہوئی۔ بہت ہے روئی شریخ ہوئے۔ وافر مقدار میں مال غنیمت ہاتھ لگا۔ سر دن تک پیلکراپے مشن کی تکمیل کے لیے مصروف رہا۔ لشکر اسامہ کی روائل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پورے جزیرہ عرب میں اسلائی حکومت کی دھاک بیٹے تنی ۔ جولوگ رسول اقدس علی کے وفات سے بیاندازہ لگائے ہوئے تھے کہ اب مسلمانوں کا شیرازہ بھر جائے گا۔ وہ اس لشکر کی کامیا بی و کھے کر انگشت بدنداں رہ گئے۔ اس کے بعد بیرونی حملوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹی گیا۔ مرکز خلافت کی بنیادیں مضبوط ہوگئیں۔

#### 000

مسلمہ کذاب کے خلاف بمامہ میں بپا ہونے والے معرکے میں بہت سے ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شعید ہو گئے جنہیں مکمل قرآن مجید زبانی یا وتھا۔ حضرت عربن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ سے کہا۔ بہت سے حفاظ کرام اللہ کی راہ میں شھید ہو گئے آگر یہی صورت حال ربی تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن مجید ضائع نہ ہوجائے۔ میرامشورہ یہ ہے کہ قرآن مجید کوایک جلد میں جع کرنے کا اھتمام کیا جائے۔ صدیق اکبررضی اللہ عنہ جو کام رسول اقدس سے اللہ جائے۔ صدیق اکبررضی اللہ عنہ جو کام رسول اقدس سے اللہ عنہ جو کام رسول اقدس سے نہیں کیا میں اسے کس طرح کرنے کی جسارت کرسکتا ہوں۔ حضرت عمررضی اللہ عنہ خو کام بہت اچھا ہے اس میں دینہیں کرنی چا ہے۔

حضرت ابو بکرصد این رضی الله عنه نے کا تب وحی حضرت زید بن ثابت انصاری رضی الله عنه کو بلایا اور فر مایا۔ آپ ایک دانشمند نو جوان ہیں۔ عہد رسالت میں کا تب وحی کے اہم ترین منصب پر فائز رہے ہیں۔ برائے مہر بانی قرآن مجید کوایک جلد میں جمع کردیں۔

حضرت زید بن ٹابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ وہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں جو رسول اقدس ﷺ نے اپنے دور میں نہیں کیا۔ حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه نے فر مایا۔الله کی قتم بیه کام بہت بہتر ہے اور نہایت ضروری بھی۔

حضرت زیدبن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمربن خطاب رضی الله عنهما با رباراس کارخیر کیلیے انگیخت کرتے رہے یہاں تک کہ میرے دل میں انشراح پیدا ہو گیا۔ اور میں اس کا م کوسر انجام دینے کے لیے آ ماوہ ہو گیا۔ میں نے پوری کیسوئی سے کام کا آغاز کر دیا۔اور قر آن مجید کو بڑی محنت' کاوش اور جدوجہد ہے مختلف صحیفوں 'پتھروں' چیڑوں اور حفاظ کرام سے سن کرجمع کیا۔سورہ تو بہ کی آ خری آیت حضرت خزیمہ بن ثابت سے سنی۔ قران حکیم جمع کرنے میں حضرت علی بن ا بی طالب رضی اللّٰدعنہ نے بھر پور تعاون کیا۔مسلسل جھے ماہ اس کام میں صرف ہوئے۔ صرف نمازی ادائیگی کیلیے گھرے نکلتے تھے۔ دورصدیقی میں قرآن مجیدکوایک جلدمیں جع کر دیا گیا۔ بیتاریخی نسخہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ساری زندگی محفوظ رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس منتقل ہو گیا۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بینسخدا پی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی الله عنہا کو دیا اور اس کواینے پاس محفوظ رکھنے کی وصیت کی۔ان سے حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں عاریۃ لے کرنقل کروایا اورمتعدو نسخے تیار کیے ۔لیکن اصل نسخہ حضرت حفصہ رضی الله عنها کے پاس ہی محفوظ رہا۔

قرآن حکیم کوایک جلد میں جمع کر دینا بلاشبہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کا ایک عظیم کارنامہ ہے اورامت مسلمہ پرایک احسان عظیم ہے۔

000

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه نے جزیرہ نمائے عرب کو دس صوبوں میں تقسیم کر ویا تھا۔ اور ہرصوبے کا ایک گورنرمقرر کر دیا تھا۔ تا کہ نظم ونسق کو احسن انداز میں چلایا جا سکے۔ تاریخ کے اوراق میں اس کی ترتیب پچھاس طرح دکھائی دیتی ہے۔ اسکے۔ تاریخ کے اوراق میں اس کی ترتیب پچھاس طرح دکھائی دیتی ہے۔ اسکے معظمہ محورنر حضرت عمّاب بن اسپدرضی اللہ عنہ

٧- طا يُف محور نرحضرت عثان بن ا بي العاص رضي اللَّه عنه

٣- صنعاء محور نرحضرت مهاجر بن امپدرضی اللّه عنه

س- حضرت موت محور نرحضرت زیاد بن لبیدر ضی الله عنه

۵- خولان محورنر حضرت يعلى بن الميدر ضي الله عنه

۷- زبیداوررمع " گورنر حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله عنه

ے- الجند' محور نرحضرت معاذبن جبل رضی اللّٰدعنه

۸- نجران محورنر حفرت جرير بن عبدالله رضي الله عنه

٩- جرش كورنر حصرت عبدالله بن تو ررضي الله عنه

۱۰ بحرین محورز حضرت علاء بن حضر می رضی الله عنه

احسن انداز میں نظم ونسق چلانے کے لیے ایک وسیع علاقے کوچھوٹے صوبوں میں تقسیم کرنے کا عمل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے۔ اور آپ کی فہم و فراست اور عقل و دانش کی ایک روشن دلیل ہے۔ جس سے آج تک نوع انسانی مستفید ہور ہی ہے۔ پوری و نیا کا کوئی خطہ یا کوئی بھی ملک اس پالیسی کونظر انداز نہیں کرسکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بیتمام تر روشنی ور بار رسالت سے حاصل کی جس کا وافر حصہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقدر کھرا۔

#### 000

حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کو جب خلیفہ نمتخب کیا گیا اس وقت ان کی رہائش سنے بہتی میں تھی جو مدینہ منورہ سے پچھ فاصلے پر واقع تھی۔ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہونے بہتی میں تھی پیدل اور بھی گھوڑ ہے پر سوار ہو کر مسجد نبوی چینچتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے۔عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر واپس بستی کی طرف لوٹے۔خلیفہ نمتخب ہونے کے چھ ماہ بعد تک آپ با قاعدہ تجارت کے لیے وقت دیتے رہے اور اس سے جو نفع حاصل ہوتا ہے اہل خانہ پرخرج کرتے۔ان کی ملکیت بکر یوں کا ایک ریوڑ بھی تھا۔ان عصاصل ہونے والے دودھ کا بیشتر حصہ مدینہ منورہ کے ضرورت مندوں میں تقسیم کردیا

جاتا۔ ایک روز اپنے کندھے پر کپڑے کی جا دریں اٹھائے بازار میں جا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے د کھے لیا۔ پوچھا سر کا رکہاں جارہے ہیں۔ مفر ت عمر رضی اللہ عند نے د کھے لیا۔ پوچھا سر کا رکہاں جارہے ہیں۔ فرمایا۔ یہ جا دریں بیچنے کے لیے بازار جارہا ہوں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ جناب اب آپ کے کندھوں پر پورٹی امت کا بو جھ لا ددیا گیا ہے۔ یہ کام چھوڑ ہے اورامت کے معاملات کوسدھار نے کی فکر سیجئے۔ فرمایا! میں اپنے اہل وعیال کو کہاں سے کھلاؤں گا؟

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بہت المال کے امین حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی
اللہ عنہ سے کہیں کہ وہ آپ کا روزینہ مقرر کر دے آپ اس کے پاس تشریف لے گئے
اللہ موضوع پر بات کی تو انہوں نے جواب دیا کی آپ کا روزینہ ایک مہا جرکے وظیف
کے مطابق مقرر کر دیا جائے گا۔ مزید بیت المال میں سے کپڑوں کا ایک جوڑا موسم سرما
کے لیے اور ایک موسم گرما کے لیے آپ کو ملے گا۔ جب یہ جوڑے بوسیدہ ہوجا کمیں تو یہ
بیت المال میں جمع کروا کر نئے جوڑے واصل کر سکتے ہیں۔ (بحوالہ طبقات بن سعد)

تاریخ طبری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا کے حوالے سے نہ کور ہے۔ فر ماتی ہیں کہ'' آبا جان خلیفہ منتخب ہونے کے بعد چھ ماہ تک مدینے کی قریبی بستی سخ میں قیام پذیر رہے۔ اس دوران با قاعدہ تجارتی کاروبار کرتے رہے۔ جب سرکاری فرائض کی انجام دبی میں زیادہ وقت صرف ہونے لگا تو بیت المال سے چھ ہزار درہم سالا نہ وظیفہ مقرر کر دیا گیا اور آپ نے تجارت چھوڑ دی۔ لیکن جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی کہ حساب لگا کر میری جائداد میں سے وہ تمام رقم بیت المال کو واپس لوٹا دی جائے جو میں نے آج سک وصول کی ہے۔ فلاں جگہ پر میری زمین ہے اسے نی کر بیت المال کا حساب چکا دیا جائے۔ یہ وصیت می کر حضرت عمر بین خطاب رضی اللہ عنہ آبدیدہ ہوکر فرمانے گئے۔

''انہوں نے بعد میں آنے والوں کومشکل میں ڈال ویا ہے۔'' حضرت ابو بکرصدین رضی اللہ عنہ کا بیطرزعمل دنیا مجرکےمسلمان حکمرانوں کے لیے شعل راہ ہے۔ قومی خزانے کوقوم پرخرج کرنامسلمان حکمران کا اولین فریضہ ہے اور اس میں قوم اور ملک و ملت کی خوشحالی کا رازمضم ہے۔ قومی خزانے کو جب حکمران اپنی ذاتی اغراض کے لیے صرف کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے قوم اور ملک اقتصادی بدحالی کا شکار ہوجاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دورخلافت میں بیت المال ایک ہال میں بنایا گیا۔ اور اس میں غنائم کا پانچواں حصہ زکو ق کی رقوم اور ذمیوں سے وصول کیا گیا گیا۔ اور اس میں غنائم کا پانچواں حصہ زکو ق کی رقوم اور ذمیوں سے وصول کیا گیا گیس جمع کر دیا جاتا۔ زندگی بحر آپ کا یہ معمول رہا۔ جونہی بیت المال میں کوئی چیز آتی اسے ضروت مندوں میں تقسیم کرنے کا حکم صادر فرما دیتے۔ ایک وفعہ میں کوئی چیز آتی اسے ضروت مندوں میں تقسیم کرنے کا حکم صادر فرما دیتے۔ ایک وفعہ فرمایا اس کے دروازے یرایک تالالگا دیا گیا ہے بس یہی کافی ہے۔

حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بیت المال کے امین مقرر تھے۔ بحثیت عمران شام منتقل ہونے تک بیت المال کی دیکھ بھال کا فریضہ بحسن وخو بی سرانجام دیتے رہے۔ بیت المال میں سے سرکاری فرائض سرانجام دینے والوں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں اور جملہ ستحقین پر بھذر ضرورت خرج کیا جاتا۔

### 000

حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کا اپنے دور خلافت میں بیمعمول رہا کہ فوجی چھاؤنیوں کا خوومعائنہ کرتے ۔ مختلف محاذوں پر جھیجنے کے لیے نشکرا پی مگرانی میں ترتیب و ہیتے ۔ امیر لشکر کا تقرر خوو کرتے اور پندونصائح اور ضروری ہدایات سے نوازتے ۔ اہم امور پر تبادلہ خیال کرنے اور مشورہ حاصل کرنے کے لیے تجربہ کارصحابہ کرام رضی الله عنہم کو دربار خلافت میں طلب کرتے ۔

## طبقات ابن سعدمیں مذکور ہے۔

ان ابابكر اذا نزل به امر يريد فيه مشاورته اهل الراى واهل الفقه دعا رجلا من المهاجرين والانصار دعا عمر رضى الله عنه و عثمان و عليا وعبدالرحمن بن عوف و معاذ بن جبل و

ابی بن کعب و زید بن ثابت کل هولآء یفتی فی خلافة ابی بکر..(طِقات ابن معر)

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنہ کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتاجس کے لیے اہل رائے اور اہل دانش کا مشورہ مطلوب ہوتا تو مہاجرین وانصار کے ممتاز مردان ذی وقار کو بلاتے جن میں سے حضرت عمر رضی الله عنہ حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی الله عنه حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه ورحضرت زید بن ثابت نمایاں ہوتے ۔ بید حضرات دورصدیق ابی بن کعب رضی الله عنه اور حضرت زید بن ثابت نمایاں ہوتے ۔ بید حضرات دورصدیق میں فتوی بھی دیا کرتے تھے ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کی حتی الا مکان کوشش میں فتوی بھی دیا کہ بنگامی حالات میں جاتھ اور اللہ عنہ کے اور ان کے مفید مشور وں سے استفادہ کیا جاسکے ۔ اور ان کے مفید مشور وں سے استفادہ کیا جاسکے ۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی صوبے کا گورزم تقرر کرنے کے لیے بوی احتیاط اور چھان بین ہے کام لیتے۔ اگر کسی عامل ہے کسی ستی یا تسابل کاار تکاب ہوتا تو طبعی حلم و برد باری کے باوجوواس کا بختی ہے نوٹس لیتے ۔ لیکن جو صحابہ کرام در بار رسالت ہے جن علاقوں کے عامل مقرر کیے گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے دور خلافت میں بھی و بیں نگر ان مقرر کیا۔ جیسا کہ در بار رسالت سے مکہ معظمہ کیلیے عالب بن اسید رضی اللہ عنہ صنعاء یمن کے لیے مہاجر بن امید رضی اللہ عنہ حضر موت کے لیے اب بن اسید رضی اللہ عنہ حضر منعاء یمن کے لیے مہاجر بن امید رضی اللہ عنہ حضر موت کے لیے ناو بن لبید بی بی کے لیے علاء بن حضر می اور طاکف کے لیے عثمان بن الی العاص رضی اللہ عنہ کو و بیں قرائض سرانجام دینے کا حکم صادر فر مایا اور اس میں خلافت میں مزکورہ شخصیات کو و بیں فرائض سرانجام دینے کا حکم صادر فر مایا اور اس میں کوئی تبدیلی نہ کی ۔ کیونکہ حب رسول علیہ السلام کا تقاضہ یہی تھا کہ جو فیصلہ شاہ امم سلطان میں میں تنظیم نہ کی اسے بدستور بر قرار رکھا جائے۔

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه جب سی صحافی رضی الله عنه کوسی صوبے کا محور نر مقرر کرتے تو اسے اپنی ذمه داریوں کا احساس دلانے کے لیے اہم ترین بنیادی ہدایات نے نواز تے میں بھا کرارشادفر مایا۔ بزید نما بی سفیان رضی اللہ عنہ کو جب شام کا گورزمقرر کیا تو انہیں اپنے پاس بھا کرارشادفر مایا۔ بزید خیال رکھنا۔ شام میں تمھاے قریبی رشتہ دار آباد ہیں۔ ہوسکتا ہے تم اپنے منصب ہے ان کو فائدہ ببنچاؤ۔ یادر کھنا یہ بہت خطر تاک صورت ہوگی جس کا مجھے ڈرلاحق رہتا ہے۔ رسول اقدس شائلے کا ارشادگرا می ہے۔

''جوکوئی مسلمانوں کا حاکم مقرر ہوا اور بھروہ بغیر استحقاق وصلاحیت کے سی کوان پر افسر مقرر کردے اللہ کی اس پر لعنت و پھٹکار ہو۔ اللہ تعالی اس کا کوئی عذر یافد یہ قبول نہیں کرے گا یہای تک کہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔'' حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیطرزعمل تما م مسلمان حکمرانوں اور سرکاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیطرزعمل تما م مسلمان حکمرانوں اور سرکاری انہم مناصب پر فائز عہدے داروں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر تمام مسلمان حکمران یہی طرزعمل اپنالیں اور اے اپنے ملک میں دستور کا حصہ بنالیں تو تمام حکمران یہی طرزعمل اپنالیں اور اے اپنے ملک میں دستور کا حصہ بنالیں تو تمام حکمران کی سے سے اسے بیا ہے میں دستور کا حصہ بنالیں تو تمام حکمران کی طرزعمل اپنالیں اور اے اپنے ملک میں دستور کا حصہ بنالیں تو تمام سکران کی طرزعمل اپنالیں اور اے اپنے ملک میں دستور کا حصہ بنالیں تو تمام سکران کی طرزعمل اپنالیں اور اے اپنے ایک میں دستور کا حصہ بنالیں تو تمام سکران کی طرزعمل اپنالیں اور اے اپنالیں تو تمام

اہم مناصب پر فائز عہدے داروں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر تمام مسلمان عمران یہی طرزعمل اپنالیس اوراہے اپنے اپنے ملک میں دستور کا حصہ بنالیس تو تمام اسلامی مما لک امن کا گہوارہ بن سکتے ہیں اور دوسری اقوام کے لیے قابل رشک کر دارادا کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کو قضاعہ قبیلے سے ذکو ہ وصول کرنے کے لیے عامل مقرر کیا۔ تو یہ ضیحت کی۔

اتق الله في السر و العلانية فانه من يتق الله يجعل له محرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب و من پتق الله يكفر عنه سياته و يعظم له اجرا فان تقوى الله حير ماتو اصى به عبادالله.

(بحوالهمندامام احمر)

## خلوت وجلوت میں اللہ سے ڈریتے رہنا:

جواللہ ہے ڈرتا ہے وہ اُس کے لیے مصائب ومشکلات سے نکلنے کا ایبا راستہ اور رزق کا ایبا ذریعہ بنادیتا ہے جس کا سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جواللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے اجروثو اب کو دوبالا کر دیتا ہے۔ بلاشبہ اللہ کے بندوں کی خیرخواہی بہترین تقویٰ ہے۔ اسلامی ممالک میں بیت المال کے جملہ افسران اگر صدیقی طرزعمل کو اینے لیے اسلامی ممالک میں بیت المال کے جملہ افسران اگر صدیقی طرزعمل کو اپنے لیے

حكران محابه معرت ابولمرمد لوي معرت البولمرمد لوي معرت البولمرمد لوي معرت البولمرمد لوي معرت البولمرم المعربي ا

مشعل راہ بنالیں تو اقتصادی بدھالی کے شکار افراد کو بہت جلد خوشھالی کی نعت سے سرفراز

کر سکتے ہیں۔ بلاشہ بیاقد ام ان کے زیرا قتد ارپوری قوم کے لیے امن سکون اطمینان

آشتی خوشھالی اور دلا ویز سرور کا باعث بن سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا

پوری زندگی یہ معمول رہا کہ جب بھی بیت المال میں کسی بھی جانب سے مال ودولت آتا

تو وہ فوری طور پر ستحقین میں تقسیم کر دیتے جب آپ نے اس دنیا سے کوچ کیا تو بیت
المال میں صرف ایک درہم برآ مدہوا جو کسی تھیلے ہے گر پڑا تھا اور وہ آتھوں سے او بھل

رہا۔ یہ صورت حال دیکھ کر خلیفہ ٹائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آنگشت بدنداں رہ

سے ۔ اللہ اللہ ۔ اس قدر مالی معاملات میں ذمہ داری کا احساس کہ قوم کا مال بغیر کسی

تا خیر کے قومی مفاوات کے لیے خرج کر دیا جائے۔ جس کی مثال انسانی معاشرے میں

مبیں ملتی۔

## اللهان سے راضی اوروہ ایئے اللہ سے راضی

## 000

حضرت ابو بحرصد مین رضی الله عند جب اپنی حیات مستعاری تر یستی بہاریں و کیھے

مند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تقریباً دو سال تین ماہ کاعرصہ بیت گیا۔ پورے
جزیرہ نمائے عرب پر کممل اقتدار حاصل ہو چکا اور اسے دس صوبوں میں تقییم کر دیا گیا۔
اور ان میں دس تج بہ کارصحا بی گورز نا مزد کر دیئے گئے۔ ارتداد انکارز کو ہاور دوسرے
فتے دم تو ڑ بچے مسلمہ کذاب اسوئنسی اور دیگر مدعیان نبوت کا صفایا کر دیا گیا۔ عراق
اور شام میں فتو حات کا دوروازہ کھل گیا۔ اسلامی ریاست کو مضبوط بنیا دوں پر استوار کر
دیا گیا۔ رسول اقدس میں فتو حات کا دوروازہ کھل گیا۔ اسلامی ریاست کو مضبوط بنیا دوں پر استوار کر
دیا گیا۔ رسول اقدس میں فتی کے تم کی فیل میں لئکر اسامہ اپنامشن پورا کر چکا۔ نہایت قلیل
مدت میں جیرت انگیز کا میا بیاں حاصل کر لی گئیں۔ تو پیغام اجل آ گیا۔ سردی کے موسم
میں ایک روز عسل کیا تو سردی جسم کے رگ و بے میں سرایت کرگئی طبیعت نڈ ہال ہوگئ۔
بپدرہ روز تک مسلسل بخار میں مبتلار ہے۔ جسمانی نقابت کی بنا پر مبعد میں تشریف نہ لے
بندرہ روز تک مسلسل بخار میں مبتلار ہے۔ جسمانی نقابت کی بنا پر مبعد میں تشریف نہ لے
جا سکے۔ اس دوران حضرت عمر بن خطاب نماز پڑ ھاتے رہے۔ اس دوران ایک دفعہ

سکنہ طاری ہوا پھر ہوش آیا۔حضرت عثان رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے پڑھ کرسناؤ۔آپ نے مکمل عہد نامہ پڑھ کرسنایا۔ سن کر وفو رمسرت سے زبان سے اللہ اکبر کے الفاظ بلند ہوئے۔مسجد میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طلیفہ نامزد کرنے کی اطلاع دیکر پوچھا کیا تم اس انتخاب پرخوش ہو۔سب نے بیک فلیفہ نامزد کر انے کی اطلاع دیکر پوچھا کیا تم اس انتخاب پرخوش ہو۔سب نے بیک زبان ہو کر کہا۔ آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ہمیں بخوشی منظور ہے۔دھیرے دھیرے دھیر سے نقابت بردھتی گئی۔لڑکھڑ اتی زبان سے پوچھا آج کیا دن ہے؟ بتایا گیا سوموار۔ پھر بچھا میرے پیار سے نبی علیہ الصلوق والسلام نے کس دن داعی اجل کو لیمیک کہا تھا۔ بتایا گیا سوموارکو۔ کہنے گئے میری دلی خواہش یہی ہے کہ مجھے بھی اللہ آج بی اپنی باس طل ہے۔

التدرب العزت نے حضرت ابو بکرصد ایق رضی الله عنه کی دلی خواہش کی لاج رکھ لی۔ آپ نے ۲۱ جمادی الاخرس ۱۳ جمری' ۲۲ اگست س ۱۳۳۴ ء سوموار اور منگل کی درمیانی شب داعی اجل کولبیک کہا۔ اور رسول اقدی عظیم کے مشرقی پہلو حجرہ عائشہ صدیقه میں دفن کیے گئے۔ اس طرح آپ دوسال تین ماہ دی دن مندخلا فت پرجلوہ افروز رہے۔ دفن کیے گئے۔ اس طرح آپ دوسال تین ماہ دی دن مندخلا فت پرجلوہ افروز رہے۔ اللہ ان سے راضی اور بیا ہے اللہ سے راضی۔

مولانا ابوالکلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه کی زندگی کے آخری کمحات کی روئیداد بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں' اتوار کا دن تھا جمادی الاخری ۱۳ ہجری کی ساتویں تاریخ تھی'اس روز سردی شدیقی' حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه نے شسل کیا اوراس کے بعد ہی بخار ہوگیا۔ جو وفات کے روز تک مسلسل پندرہ دن چڑھار ہا۔ ہر چند علاج معالجہ کرایا گیا مگرکوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اوگ حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه سے دریافت کرتے تھے۔ کہ آپ نے طبیب کو بھی دکھایا؟ فرماتے ہیں اس نے مجھ کو دیکھا دریافت کرتے ہوئے وہ کیا کہتا ہے۔ جواب دیتے وہ کہتا ہے کہ' افعل ما اشاء''جو میں چاہتا ہوں کرتا ہوں فی مغف اثنا شدید ہوگیا کہ با ہر نماز کے لیے بھی نہیں جاسکتے تھے تو حضرت عمرضی اللہ عنہ کو تھی دیا گیا کہ وہ نماز پڑھا کیں۔

بعض روا بیوں میں مرض کا سب سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کوا کیے یہودی نے چاول میں ملا کر زہر کھلا دیا تھا۔ بیسال بھر کے بعد زہر کا اثر تھا۔ ما کم نے اپنی کتابی مشدرک میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روا بیت نقل کی ہے۔ کہ دراصل حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کورسول اللہ علی کی جدائی کاغم اس قد رشد بید بواتھا کہ وہ اندر بی اندر تھلتے اور کچھلتے رہے۔ اور ان کواس سے پنچنا نصیب بی نہیں بواتھا کہ وہ اندر بی اندر تھلتے اور کچھلتے رہے۔ اور ان کواس سے پنچنا نصیب بی نہیں بواتھا کہ وہ اندر بی اللہ عنہ کو سخت تشویش تھی۔ عیادت کے لیے آتے رہتے تھے۔ لیکن چونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پڑوس میں بی رہتے تھے۔ اس لیے صحابہ میں سب سے زیادہ تیارداری کا شرف انہی کو حاصل ہوا۔

جانثینی کے لیے مشورہ

سین بیاری کی اس شدت کے باوجود کیا مجال تھی کہ امور خلافت و امانت اور مسلمانوں کے اہم معاملات کی طرف سے بے توجہی برتی جائے۔اس وقت سب سے اہم معاملہ آپ کی جانشینی کا تھا۔ آپ کے سامنے وقت کا اہم معاملہ آپ کی جانشینی کا تھا۔ آپ کے سامنے وقت کا اہم سوال بیتھا۔ کہ اگرخود کسی کی نامزدگی نہیں کرتے ہیں۔ تو اندیشہ ہے کہ فتنہ وفساد ہواورا گرنا مزدگی کریں توکس کی ؟

ایک سے ایک بڑھ کرلعل وگو ہرتھا اگر چہ آپ کا ذاتی رجحان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف تھا لیکن اکا برصحابہ رضی اللہ عنہ مسے مشورہ کیے اوران کی رائے معلوم کیے بغیراس کا اعلان نہیں کر سکتے تھے' سب سے پہلے حضرت عبدالرحمان بن عوف آئے تو ان سے یہ گفتگو ہوئی۔

حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے پوچھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں تہاری کیارائے ہے؟

حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی الله عنه نے کہا آپ مجھ سے الیی بات پوچھتے میں جس کوآپ مجھ سے الی بات پوچھتے میں جس کوآپ مجھ سے زیادہ جانے ہیں ابو بکر: پھر بھی آخر تمہاری رائے بھی تو معلوم ہو۔عبدالرحمٰن رضی الله عنه: اس میں کیا شبہ ہے کہ وہ بہترین آ دمی ہیں ۔لیکن مزاج میں سختی اور تشدد ہے۔

ابو بکررضی الله عنه: اس کی وجه بیه ہے که وہ مجھ کونرم دیکھتے ہیں جب ان کوخلا فت مل جائے گی تو وہ خورختی حچھوڑ دیں گے۔

اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللّٰدعنہ بن عفان آئے تو ان سے گفتگواس طرح ہوئی۔۔

ابو بکررضی الله عنه: عمر رضی الله عنه کی نسبت تنهاری کیا رائے ہے؟ عثمان رضی الله عنه: \_اس بات کوآپ سب سے زیادہ جانتے ہیں \_

ابو بکررضی اللہ عنہ:۔ اے ابوعبداللہ رضی اللہ عنہ میں تم سے تنہاری اپنی رائے یو چھتا ہوں مجھ کو بتاؤ۔

عثان رضی اللہ عنہ:۔ مجھ کو اتنی بات معلوم ہے کہ عمر کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے اور ان جیسا ہم میں کو کئی نہیں ہے۔

پھر حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ عنه آئے اور ان سے ان کی رائے دریا فت کی تو انہوں نے جواب دیا۔

" میں آ نے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو بہترین آ دمی سمجھتا ہوں وہ خوش ہونے کی

باتوں پرخوش اور ناراض ہونے کی باتوں پرناراض ہوتے ہیں۔ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کا مستحق ان سے زیاوہ قوی اور مضبوط دوسراکوئی اور نہیں ہوسکتا۔''

ان حفزات کے علاوہ سعید بن زیدرضی اللہ عنداورا کا برمہا جرین وانصار سے بھی آ پرضی اللہ عند نے مشورہ کیا اور سب نے حفزت عمر کے تن میں رائے دی۔ لیکن با بر اوگوں میں اس کا چرچا ہوا کہ حفزت عمر ظیفہ ہونے والے ہیں تو طلحہ بن عبداللہ آئے اور بولے۔ اے ابو بکررضی اللہ عند آ پ کومعلوم ہے کہ عمر رضی اللہ عند کے مزاج میں کس قدر تشدد اور تنی ہے اس کے باوجود آپ ان کو اپنا جانشین نامزد کر رہے ہیں تو کل اپنے بروردگار کو جب وہ آپ میں از برس کرے کا کیا جواب دیں ہے۔

۔ حضرت ابو بکررض اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے طلحہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے بیہ بات سن کرآ پ کولیش آ حمیا ہو لئے۔

'' ذرامجھ کو بٹھا تو دو۔''

لوگوں نے بٹھا دیا تو فرمایا کیا تم مجھ کومیرے پروردگارے ڈراتے ہو' میں جب اپنے رہ سے ملوں گا اور وہ مجھے سوال کرے گا تو میں کہوں گا'' کداے خدا! میں نے تیرے بندوں پرایک تیرے بہترین بندہ کو خلیفہ تقرر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عند کی نا مزدگی :

جب سب لوگ چلے محصے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے تو عنہ کے محصے تو عنہ کی جانشینی کا پروانہ کھیں وہ قلم دوات نے کر بیٹھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہالکھو۔

"بسم الله الرحمن الرحيم\_ هذا ما عهد ابوبكر بن ابي قحافه الي المسلمين"

"ا مابعد: يبين تك بولنے بائے تھے كفشى طارى ہوگئى -حضرت عثمان رضى الله عند الله عند كو بہلے سے معلوم تو تھا بى ۔ انہوں نے اس خيال سے كداكر بے ہوش كے عالم بس

حضرت ابوبکررضی اللہ عند کی وفات ہوگئی اور یہ پروانہ یونہی نامکمل رہا تو کہیں ملک میں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اما بعد کے بعد از خود است حلفت علی کے عمر بن المحطاب ۔

(میں نے تم پر عمر بن الخطاب کو خلیفہ بنا دیا اور میں نے اس معاملہ میں تہاری خیر خواہی میں کوئی کوتا ہی نہیں گی) کی عبارت لکھ لی۔

اب حضرت ابوبکررض اللہ عنہ کوغشی سے افاقہ ہوا تو حضرت عثان نے ان کو بیہ عبارت پڑھ کرسنائی تو حضرت ابوبکر نے خوشی میں اللہ اکبرکہاا ور حضرت عثان کو دعاوی۔ پھر حضرت عثان کو ہی تھم ہوا کہ لوگوں کو سنا دیں۔ حضرت عثان کی دعوت پرسب جمع ہو گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خاص غلام کے ہاتھ یہ پروانہ بھیجا۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے بہہ کرکہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے بہہ کرکہ مضرت عمرضی اللہ عنہ نے بہہ کرکہ اللہ عنہ نے وانہ پڑھ کو ارشاد سنو' ان کو خاموش کر دیا تو حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے پروانہ پڑھ کرسنایا سب نے بطیّب خاطرا سے قبول کیا۔ استے میں خود ابوبکر بالا خانہ پرتشریف لے آئے اور پوچھالوگو میں نے تم پرجس کو خلیفہ مقرر کیا ہے وہ میرا بالا خانہ پرتشریف بلہ عمرضی اللہ عنہ ہیں تم ان کوقبول کرتے ہو؟ سب نے بیک آ واز کہا سہ معنا و اطعنا۔

## حضرت عمر كووصا يا اورنصائح:

اس سے فارغ ہوکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا میں نے تم کورسول اللہ کے اصحاب پر خلیفہ مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد ان کوتفوی اور پر ہیزگاری کی وصیت کی۔ اور پھر حسب ذیل تقریر کی جوفصاحت و بلاغت 'خوش خطابی اور علم و حکمت کا مخبینہ ہے۔ تقریر کا ترجمہ ہیہ ہے۔ تقریر کا ترجمہ ہیہ ہے۔

''اے عمر!یقین جانو کہ اللہ کا جوحق رات میں ہے وہ اس کو دن میں قبول نہیں کرے گا اور جوحق دن سے متعلق ہے اللہ اس کوشب میں قبول نہیں کرے گا (یعنی ہر ممل اس کے وقت پر کرنا چاہیے ) اور اللہ نفل اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک تم

فرض ا دانه کرو۔اے عمر! کیاتم نہیں و کیھتے کہ دراصل تر از وان ہی لوگوں کی بھاری ہے جن کی تر از وقیامت کے دن حق کی چیروی کرنے کی وجہ سے بھاری ہو۔اورحق بھی یہی ہے کہ کل قیامت کے دن جس تراز و میں حق کے سوائیچھاور نہ ہواس کو ہی بھاری ہونا جاہیے۔اس کے برعکس اتباع باطل کی وجہ سے جن لوگوں کی تر از وقیا مت کے دن ہلکی ہو گی ان کی ہی تر از وہلکی ہوگئی۔اورجس تر از و میں باطل کےسوا کچھاور نہ ہواس کو ہلکا ہی ہونا جا ہیے۔اے عمر کیاتم نہیں دیکھتے کہ دنیا میں تنگی اور فراخی کی حیات ایک ساتھ اتری ہیں تا کہمومن میں خوف بھی ہو۔اوررجاء بھی ۔گر ہاں مومن کواللہ سے ایسی ہی چیز کی تمنا اور اس کی رغبت کرنی چاہیے جو اس کاحق ہواور اس طرح اس کو ایبا خوف نہیں کرنا چاہیے کہ پھروہ خود ہی اینے ہاتھوں اس میں واقع ہوجائے۔اے عمر کیاتم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اہل دوزخ کا ذکران کے بدترین اعمال کے ساتھ کیا ہے؟ جبتم ان کو یا دکرو کے تو کہو گے میں امید کرتا ہوں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں گا اور اللہ نے اہل جنت کا مجھی ذکران کے بہترین اعمال کے ساتھ کیا ہے کیونکہان کے جو برے مل تھے اللہ نے ان سے درگز رفر مایا جبتم ان لوگوں کو یا دکرو کے تو کہو گئے ' میراعمل ان جبیا کہاں ہے؟ اگرتم نے میری وصیت یاد رکھی تو کوئی ایبا غائب جوتم کو حاضر کی برنسبت زیادہ محبوب ہوموت کے سوااور پچھے نہ ہوگا حالانکہ تم موت کوعا جز کرنے والے ہیں ہو۔'' حضرت متنی جب عراق سے مزیدامدادی فوج طلب کرنے کی غرض سے مدینہ آئے

تو حضرت ابوبكراس وقت تك حضرت عمر رضى الله عنه كوا بنا جانشين نا مزوكر حيكے تھے۔ حضرت ابو بكررض الله عنه في في كاطلب يرحضرت عمر رضى الله عنه سے درخواست كى كه سب کام چھوڑ جھاڑ کرعراق مزید فوج تھیجنے کا بند وبست کیا جائے۔

زاتی معاملات کی *طر*ف توج<u>ہ:</u>

۔ " قو م وملت کے ان مسائل سے فارغ ہونے کے بعد ذاتی اور خاتگی امورومعا ملات کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوایک جا گیر دی تھی۔ اب خیال آیا کہ اس سے دوسرے وارثوں کی حق تلفی ہوگی اس لیے فرمایا بیڑ ! امیری اور غریبی دونوں حالتوں میں تم مجھ کوسب ہے زیادہ عزیز رہی ہو۔ میں نے تم کوجو جا گیردی تھی کیاتم اس میں اپنے بھائی بہنوں کوشر یک کرسکتی ہو؟ حضرت عا نشدرضی الله عنہ نے اس کو بخوشی قبول کرلیا۔

ای سلسله میں ایک مرتبہ پوچھا''مجھ کواب تک بیت المال میں سے کل وظیفہ کتنا ملا ہے؟ حساب کر کے بتایا گیا''چھ ہزار درہم ہندوستانی سکہ کے حساب سے کم وہیش ڈیڑھ ہزار روپیۂ تھم فر مایا کہ میری فلال زمین فروخت کر کے بیروپیے بیت المال کو واپس کردیا جائے۔ پھر دریا فت کیا میر ہے مال میں بیعت کے بعد سے کتنا اضافہ ہوا؟ پتا چلا کہ

(۱) ایک حبشی غلام جو کہ بچوں کو کھلاتا ہے اور ساتھ ہی مسلمانوں کی تلواروں پر مینقل کرتا ہے۔

(۲) ایک اونٹنی جس پر پانی لایا جاتا ہے اور (۳) ایک چا در جوسوا رو پیہ کے لگ بھگ دام کی ہوگی۔

ارشاد ہوا کہ بیتنوں چیزیں وفات کے بعد خلیفہ وقت کی خدمت میں پیش کر دی جائیں۔اس تھم کی تغیل میں جب بیچیزیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پنچیں تو بیسا ختہ جی امنڈ آیا۔روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے ابو بمررضی اللہ عنہ تم اپنے جانشینوں کے لیے کام بہت دشوارچھوڑ تھئے ہو۔

معیقیب دوی حضرت ابو بکررضی الله عنه کے گھر کے نتظم تھے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکررضی الله عنه کے مرض وفات میں حاضر ہوا تو میں نے سلام کیا' اس وفت حضرت ابو بکررضی الله عنه استخلاف کے معاملہ میں مصروف تھے اس سے فارغ ہو گئے تو جھے سے فاطب ہوئے اور فر مایا بتا وُ اے معیقیب تم جمارے گھر کے نتظم تھے۔ بتا وُ میر اور تمہارا کیا حیاب ہے؟ میں نے عرض کیا وہ میر سے پچییں درہم آپ رضی الله عنه کے ذمہ باتی ہیں ہوہ میں نے آپ کو معاف کیے" فر مایا" چپ رہواور میر سے تو شہ آ خرت کو قرض سے مت تیار کرو۔" یہیں کروہ رونے لگا۔ صدیق آ کررضی الله عنه نے آخرت کو قرض سے مت تیار کرو۔" یہیں کروہ رونے لگا۔ صدیق آ کررضی الله عنه نے

فرمایا معیقیب آنسونه بها و اور گھیرا و نہیں۔ صبر کر دہیں امید کرتا ہوں کہ ہیں اس جگہ جار ہا ہوں جومیرے لیے بہتر اور پائیدار ترہے۔ اس کے بعد عائشہ صدیقه درضی اللہ عنہا کو بلا کر حکم دیا کہ مجھ کو کچیس ہزار درہم اوا کیے جائیں۔ مجہیر و کفین کے متعلق وصیت:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے پوچھا کہ رسول اللہ کو گننے کپڑوں میں گفنا یا گیا تھا؟ بولیں'' تین کپڑوں میں'' حضرت ابو بکراس وفت جو دو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ کیا تو بس میرے بید دونوں کپڑے ہیں ہی اور ایک تیسرا کپڑا بازار ہے خم یدکر مجھے کو کفن دے دینا۔

ام المونین نے کہا'' ابا جان! ہم نتنوں نے کپڑے بازار سے خرید سکتے ہیں۔ ارشاد ہوا'' زندہ لوگ نئے کپڑوں کے زیادہ سخق ہیں برنسبت مردہ لوگوں کے' کفن کے دونوں کپڑے تولہوا در پیپ کے لیے ہیں۔''

اپنی بیوی حضرت اساء بنت عمیس کو وصیت کی که مجھ کونسل نم بی دیناانہوں نے کہا دہ مجھ کونسل نم بی دیناانہوں نے کہا دہ مجھ سے بین بہو سکے گا''فر مایا'' تمہارا بیٹا عبدالرجمان بن ابی بکرتمہاری مدد کرے گاوہ یانی ڈالٹار ہے گا۔''

اس کے بعد دریافت کیا کہ آج کون سادن ہے لوگوں نے کہا'' ووشنبہ' پھر پوچھا ''آ نحضور علی کے وفات کس روز ہو کی تھی''؟

جواب ملا' ووشنبہ کے روز' ارشاد ہوا' تو پھر میں امید کرتا ہوں کہ میری موت بھی آج جی کے روز ہوگی۔' پھروصیت کی کہ میری قبررسول اللہ کے پہلو میں بنائی جائے۔
ان وصیتوں سے فارغ بی ہوئے تھے کہ سکرات موت شروع ہو گئے۔ عین اس وقت جب جائنی کا وقت تھا' حضرت عائشہ جوسر ہانے بیٹھی تھیں حسرت سے بیشعر پڑھے گئیں۔

وابيض تستقى الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة للا رامل ، '' وہ پرنورصورت جس کے چہرہ کا صدقہ دے کر بادلوں سے بارش ما نگی جائے جو نتیموں پرمہر بان ہوا ورفقیروں کی پناہ ہو۔''

حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے کان میں بیشعر پڑا تو چونکہ شاعر نے بیشعر دراصل آ تخضرت علیق کی شان میں کہا تھا۔ اس لیے ان کے جذبہ احترام وادب نبوی علیق نے اس کو گوارانہیں کیا کہ وہی شعران کے لیے بھی پڑھا جائے۔ فوراً آ تکھیں کھولیں اور بولے ''بیشان تو صرف رسول اللہ کی تھی''

ای شدت کرب کے عالم میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی زبان پر بے ساختہ بیشعر جاری ہوگئے۔

> وكل ذى ابل موروث وقل ذى سلب مسلوب وكل ذى غيبة يووب وغائب الموت لا يووب

ترجمہ:۔''اور ہراونٹ واکے کوایک دن اپنا مال وارث کوسونینا ہے اور ہر لوٹنے والے کوخودلٹنا ہے اور ہرغائب ہونے والا واپس آتا ہے۔لیکن موت کاغائب واپس نہیں ہوتا''

حضرت ابو بکرنے بیشعر سنا تو فوراً فر مایا ' ' نہیں بٹی بلکہ اصل وہی ہے جواللہ کا ارشاد ہے۔

و جاء ت سکرہ الموت بالحق ذالك ماكنت منه تحيد ترجمه اورموت كى جائنى حق كے ساتھ آگئى۔ بيونى ہے جس سے تو كترا تا تھا۔

آخروه گفری بھی آگئ جومقررتھی۔ایک پچکی آئی اورخلافت وامامت کا آفتاب عالم پوری دنیا سے روپوش ہوگیا۔آخروفت زبان مبارک پر بیدعاتھی۔ رب توفنی مسلما و الحقنی باالصالحین ''اے رب مجھ کومسلمان اٹھا اورصالحین کے ساتھ حشر کر۔''

۳۲ ـ جمادی الثانی ۱۳ هر بروز دوشنبه مغرب اورعشاء کے درمیان وفات ہوئی۔
شب میں ہی وصیت کے مطابق حضرت عمر رضی الله عنه نے عثان رضی الله عنه طلحه رضی
الله عنه اورعبدالرحمان بن ابی بکر رضی الله عنه نے قبر میں اتر کراس طرح آنخضرت علیہ الله عنه اور کے پہلو میں لٹا دیا کہ آپ کا سرحضور علیہ کے شانہ مبارک تک آتا تھا۔الله اکبر آقاوشہنشاہ کو نین علیہ کے ادب واحر ام کا مرنے کے بعد بھی بیا ہتمام ہے کہ برابر نہوں بجائے ہمدوش ہونے کے زیرسایہ دوش ہی ہوکر رہیں۔حضرت ابو بکر کی عمرو فات کے وقت ۲ کرس تھی۔مدت خلافت دوبرس تین میننے اور گیارہ دن ہے۔

خلیفہ رسول علیقہ کی وفات حضرت محمہ علیقہ کی وفات کے بعد بہلا سانحہ تھا۔جس نے مدینہ کے بام و در پرلرزہ طاری کر دیا۔ اور پورے جزیرہ نمائے عرب میں صف ماتم بچھ گئی۔ جو محض حضرت ابو بکر سے جتنازیادہ قریب تھا۔ ان کی خوبیوں کے براہ راست علم کی وجہ سے اسی قدراس کوزیادہ ملال تھا۔

حضرت على رضى اللّه عنه كاتعزيّ خطبه:

حضرت علی کو خلیفہ رسول کی وفات کی خبر ملی تو فور اانا لله و انا الیه راجعون برخ صفح ہوئے مکان سے باہرتشریف لے آئے اور فرمایا:

اليوم انقطعت خلافة النبوة

" آج خلا فت نبوت کا انقطاع ہو گیا۔"

اور پھر جس مکان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کی تعشقی اس کے دروازہ پر کھڑے ہوکر مندرجہ ڈیل خطبہ دیا جو فضاحت و بلاغت کا شاہ کار ہونے کے علاوہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کی حیات طیبہ کا ایک نہایت حسین وجمیل اور ایمان افر وز مرقع بھی ہے۔ آپ رضی اللہ عند نے جوفر مایا اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔

" اے ابو بکر خداتم پر رحم کرے تم رسول علی کے محبوب مونس وراحت معتداور ان کے محرم راز ومشیر تھے۔ تم سب سے پہلے اسلام لائے اور سب سے زیادہ مخلص مومن تض تمہارایقین سب سے زیادہ مضوط تھا۔ تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف کرنے والے اللہ کے دین کے معالمہ میں سب سے زیادہ یعنی دوسری چیزوں کی پرواہ کرنے والے رسول اللہ عظیم کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر۔اسلام پر سب سے زیادہ مهربان۔رسول اللہ کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ بابرکت درفاقت میں ان سب سے بہتر مناقب اورفضائل میں سب سے بڑھ چڑھ کر پیش قدمیوں میں سب سے بہتر اضاف و برتز درجہ میں سب سے او نچے اور وسیلہ کے اعتباوے آنخضرت عظیم سب سے زیادہ مشابہ بیرت میں عادت میں افضل و برتز درجہ میں سب سے او نچے اور وسیلہ کے اعتباوے آنخضرت علیم عادت میں مہربانی اورفضل میں صحابہ میں سب سے زیادہ او نچے مرتبہ والے اور حضور علیم کے نزدیک سب سے زیادہ مرم اور آنخضرت علیم کے سب سے زیادہ معتمد تھے۔ پس اللہ اسلام اور اپنے رسول علیم کی طرف سے تم کو جزائے خیر عطافر مائے۔ تم آنخضرت اللہ کوئل و چثم تھے۔ تم نے حضور علیم کی قصدین کی اس وقت جب اسلام اور اپنے کرلہ گوئل و چثم تھے۔ تم نے حضور علیم کی قصدین کی اس وقت جب لوگوں نے آپ علیم کی تکذیب کی۔اس لیے اللہ تعالی نے اپنے کلام میں تم کوصدین کہا ہے۔ چنا نیخر فرایا۔

والذى جاء بالصدق وصدق به سيجائى لانے والے محمد على بين اوراس كى تقد يق كرنے والے ابو بكر يق بين اوراس كى تقد يق كرنے والے ابو بكر يم نے حضور على كے ساتھ مم خوارى اس وقت كى جب لوگوں نے بخل كيا اور تم ناگوار باتوں كے وقت حضور على كے ساتھ اس وقت بھى كھڑے رہے جب كہ لوگ آپ على الله كے ساتھ حبت ورفاقت كا حق باحسن وجوہ اوا كيا۔ تم نانى اثنين اور رفيق غار تھے اور تم پرسكون نازل ہوا۔

تم ہجرت میں آپ علی کے رفیق تھے۔ اور اللہ کے دین میں اور رسول اللہ ک امت پر آپ علی کے ایسے خلیفہ بے جس نے اس وقت خلافت کا حق ادا کیا جب کہ لوگ مرتد ہو گئے تھے اور تم نے خلافت کا وہ حق ادا کیا جو کسی پیغیر کے خلیفہ نے نہیں کی تھا۔ چنا نچ تم نے اس وقت مستعدی دکھائی جب کہ تمہارے ساتھی ست ہو گئے تھے۔ اور

تم نے اس وقت جنگ کی جب کہ وہ عاجز ہو گئے تھے جب وہ کمزور تھے تو تم تو ی رہے اورتم نے رسول ﷺ اللہ کے راستہ کو اس وقت تھا ہے رکھا جب کہ لوگ پست ہو گئے تھے۔تم بلا نزاع وتفرقہ خلیفہ حق تھے۔ اگر چہاس سے منافقوں کوغصہ' کفار کو رہج' ھاسدوں کو کراہت اور باغیوں کوغیظ تھا۔تم امرحق پر ڈیٹے رہے جب کہ لوگ بزول ہو کئے اورتم ثابت قدم رہے جب وہ ؤگمگا اٹھےتم اللہ کے نورکو لے کر بڑھتے رہے جب لوگ کھڑے ہو گئے آخر کارانہوں نے آپ میلائے کی پیروی کی اور ہدایت یا گی۔ آپ علیہ کی آ واز ان سب سے زیادہ پست تھی مگر آ پ کا مرتبدان سب سے او نیجا تھا۔تمہارا کلام سب سے زیا دہ شجیدہ تھا۔سب سے زیا دہتمہاری گفتگو درست تھی۔آ پ سب سے زیادہ خاموش رہنے والے تھے۔ آپ کا قول سب سے زیادہ بلیغ تھا' شجاعت میں آپ سب سے برجے ہوئے تھے۔معاملات کوسب سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔اور بخدادین کے اولین سر دار تھے۔ جب وہ دین کی طرف متوجہ ہوئے 'آپ مومنین کے اولین باپ تنهے بہاں تک کہوہ آ پ کی اولا د کی طرح ہو گئے ۔ جن بھار کی بوجھوں کووہ اٹھانہ سکے تم نے ان کواٹھالیا۔جس چیز کوانہوں نے چھوڑ دیا تھاتم نے اس کی نگرانی کی۔اور جو چیز ۔ انہوں نے ضائع کردی تھی تم نے اس کی حفاظت کی جس کو وہ نہیں جانتے تھے تم نے وہ چیز ان کوسکھائی۔ جب وہ عاجز و در ماندہ ہوئے تو تم نے مستعدی دکھائی جب وہ گھبرائے تو تم نے صبر کیا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی تم نے دادرسی کی اور وہ اپنی ہدایت کے لیے تمہاری رائے کی طرف رجوع ہوئے اور کا میاب ہوئے اور جس چیز کا ان کوانداز ہجھی نہیں تھاوہ انہوں نے یالی۔تم کا فروں کے لیے عذاب کی بارش اور آ گ کا شعلہ تھے۔ مومنین کے لیے رحمت' انسیت اور پناہ تھےتم نے اوصاف و کمالات کی فضامیں پرواز کی' تم نے ان کا عطیہ پایا۔ اس کی احصائیاں لے لیں ۔ تمہاری محبت کو شکست نہیں ہوئی۔ تمہاری بصیرت کمزور نہیں ہوئی ۔تمہاراتفس بز دل نہیں ہوا۔تمہارے دل میں خوف پیدا نہیں ہوا۔ اور وہ کمزورنہیں ہوا۔تم اس پہاڑ کی مانند تھے جس کوآ ندھیاں حرکت نہیں دے سکتیں اور جیسا کہ رسول ﷺ نے فرمایا تھاتم رفاقت اور مالی خدمت دونوں کے

اعتبار ہے سب سے زیادہ احسان کرنے والے تھے اور ارشاد نبوی ﷺ کے مطابق جسمانی اعتبار ہے کو کمزورلیکن اللہ کے معاملے میں قوی تھے۔ایے نفس کے اعتبار سے متواضع الله کے نز دیک برے اورلوگوں کی آئٹھوں اور دلوں میں بھاری بھرکم اور برے تھے۔تمہاری نسبت نہ کوئی طنز کرتا تھا اور نہ وہ حرف میری کرسکتا تھاتم میں نہ کسی کو طمع تھی اورنة تم كسى كى رعايت كرتے تھے۔ضعيف اور بست آ دمى تبہارے نزد يك قوى تھاتم اس کوحق دلاتے تھے اور قوی تمہارے نز دیکے ضعیف و ذلیل تھا کہتم اس سے حق لیتے تھے' دور ونز دیک دونوں شم کے آ دمی تمہاری نگاہ میں بکساں تھے۔ جواللہ کا سب سے زیاوہ مطیع اور متقی ہوتا تھا۔ وہی تمہارا سب سے زیادہ مقرب تھا۔ تمہاری شان حق سچائی اور نرمی تھی ۔ تمہارا تھم قطعی اور تمہارا معاملہ برد باری اور دور اندیشی تھا اور تمہاری رائے علم اورعز م تفا۔اب آپ دنیا سے رخصت ہوئے جب کہ راستہ ہموار ہو گیا اور مشکل آسان ہوگئی اور دین معتدل ہو گیا اور آگ بجھ گئی۔ایمان قوی ہو گیا۔اسلام اورمسلمان ٹابت قدم ہو گئے۔اللہ کا امر غالب آ گیا۔اگر چہ کا فروں کواس سے تکلیف ہوتی تھی۔تم نے سخت پیش قدمی کی اوراین بعد میں آنے والوں کوتھ کا دیا ہم خیرے کا میاب ہوئے ہم اس سے بلند و بالا ہو کہتم پر آہ و اِنگاکی جائے۔ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اس کی طرف لو نے والے ہیں۔اللہ کی قضایر ہم راضی ہیں۔ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپر دکر دیا۔ بخدارسول ﷺ اللّٰہ کی وفات کے بعد تمہاری وفات جیسا کوئی حادثہ نہیں۔تم دین کی عزت 'جائے پناہ اور حفاظت گاہ تھے۔مومنوں کے لیے ایک قلعہ اور دارالامن تھے۔ منافقوں کے واسطے تشد د اورغضب تھے۔ پس اللّٰہتم کوتہارے نبی سے ملا دے اور ہم کو تمہارے بعدتمہارے اجرے محروم اور گمراہ نہ کرے۔''

جب تک حضرت علی رضی الله عنه بیه خطبه پڑھتے رہے سب لوگ جو وہاں موجود سے خاموش رہے کیکن خطبہ ختم ہوتے ہی سب بے تحاشا اس طرح روئے کہ چینیں نکل گئیں اور سب نے بیک آواز کہا''ہاں بے شک اے رسول علیہ کے داماد آپ نے سے فرمایا۔''

## منا قب ابو بکرصد بق رضی الله عنه حدیث کی روشنی میں

1 عن ابن عمر رضى الله عنه قال لما اشتد بالنبي مَنْكُمْ الله عنه قال لما اشتد بالنبي مَنْكُمْ المرض قيل له في الصلوة فقال.

مروا ابا بكر فليصل بالناس

فقالت: عائشه ان ابا بكر رجل رقيق القلب وانه متى ليقم مقامك لا يكاد يسمع الناس فلو امرت عمر\_

فقال: مروا ابا بكر فليصل بالناس\_

فقال: مروه فليصل فانكن صواحب يوسف.

(اخرجه البخاري)

عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے مروی ہے۔ فرمایا۔ جب نبی عظیم کی بیاری شدت اختیار کرگئی۔ آپ کونماز کے لیے کہا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا۔
''ابو بکر کو حکم دوکہ وہ لوگوں کونماز پڑھائے۔''

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا حقیقت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نرم دل شخص ہے جو نہی وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے رونے کی وجہ سے لوگوں کو پچھ سنانہ سکیں گے اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تھم دے دیں تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو تھم دو کہ وہ نماز پڑھا کیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے پھراپی بات کو دھرایا۔

تو آپ نے فرمایا۔اے تھم دووہ نماز پڑھائے۔تم زنان پوسف کی مانندہو''

(بحواله بخاري)

٢-عن عائشة قالت دخل ابو بكر على رسول الله عليه فقال له عليه وسلم\_

"البشر فانت عتيق الله من النار"

قالت: فمن يومثذ مسمى عتيقا. (احرجه الترمذي)

عا نشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ کے یاس آئے تو آپ علیہ نے اسے کہا:

''خوش ہوجاؤ تو جہنم ہے اللہ کا آ زاد کردہ ہے'' حضرت عائشہٌ فر ماتی ہیں کہ اس دن ہے آپ کا نام عتیق رکھ دیا گیا''

٣-عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله مَنْظَةً ـ
 "اتانى جبريل فاحذ بيدى فارانى باب الحنة الذى تدخل منه امتى"

فقال ابوبكر يا رسول الله ودوت انى كنت معك انظر اليه" فقال اما انك يا ابا بكر اول من يدخل الجنة من امتى ـ

(اخرجه ابو داؤد)

حضرت ابوهریر ہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا:فر مایا رسول اللہ علیہ نے میرے پاس جبریل علیہ اللہ علیہ اسلام آئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ درواز ہ دکھلایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔

حضرت ابو بکررض الله عنه نے عرض کی یا رسول الله علی میرا دل چاہتا ہے کہ آپ
کے ہمراہ میں اسے دیکھوں۔ تو آپ نے فر مایا۔ اے ابو بکر رضی الله عنه جہاں تک آپ التعلق ہے آپ بیر کی امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ (بحوالد ابوداؤد)
٤ – عن علی بن ابی طالب انه لما سئل عن ابی بکر فقال ذالك امرو سماہ الله صدیقا علی لسان محمد مَرِیل و جبریل علیہ السلام۔ (آحرجہ الحاکم فی المستدرك)

حضرت على بن ابن طالب رضى الله عنه سے حضرت ابو بكر رضى الله عنه كے بارے ميں پوچھا گيا تو فرمايا۔ بيدو فخص ہے جس كانام الله تعالى نے محمد علي اور جبريل عليه السلام كى زبانى صديق ركھا ہے۔ (بحواله متدرك حاكم)

ف-عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان ابوبكر سيدنا وخيرنا واحبنا الى رسول الله عليه.

حضرت عمر بن خطاب رضى الله عند فرمايا:

'' ابو بکر ہمارے سردار' ہم ہے بہتر اور رسول اللہ علیہ کو ہم سب سے زیادہ محبوب تھے۔ (بحوالہ متدرک حاکم)

7-عن على والزبير قالا\_ وافنا نرى ابا بكر احق الناس بها بعد رسول الله عَلَيْكُ انه لصاحب الغار وثانى الاثنين وانا لنعلم بشرفه وكبره ولقد امره رسول الله عَلَيْكُ بالصلاة بالناس وهو حيى "(اعرجه الحاكم في المستدرك)

حضرت علی رضی الله عنه اور حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه سے روایت ہے دونوں نے فرمایا۔ ہم حضرت ابو بکررضی الله عنه کورسول الله علی کے بعدا مارت کا زیادہ حق دارگردانتے ہیں اس لیے بکہ بیانار کے ساتھی اور دو میں سے دوسرے تھے۔اوراس کے شرف اور بڑائی کو جانتے ہیں۔اور رسول الله علی نے اسے لوگوں کونماز پڑھانے کا تھی دیا تھے۔' (بحوالہ متدرک حاکم)

٧-ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:

لما قالت الانصار منا امير ومنكم اميريا معشر الانصار الستم تعلمون ان رسول مَشِيْ قد امر ابا بكريوم الناس فايكم لطيب نفس ان يتقدم ابا بكر؟

فقالت الانصار نعوذ بالله ان نتقدم ابا بكر\_

(اخرجه الحاكم في المستدرك)

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے اس وقت ارشا دفر مایا جب کہ انصار نے یہ کہا تھا کہ ایک امیر ہم ہے ہوگا اور ایک امیر تم ہے ہوگا۔

اے خاندان انصار کیاتم نہیں جانے کہ رسول اللہ علیہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو نماز پڑھائے تم میں سے س کے دل کو بیہ بات پسند آتی ہے کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جائے۔

انصار نے کہا ہم اللّٰد کی پناہ ما تکتے کہ ابو بکر رضی اللّٰدعنہ سے آ مے بروھیں۔ (بحوالہ متدرک ماکم)

۸-عن عبدالله بن مسعود قال كنا عندالنبي صلى الله عليه
 وسليم فقال:

يطلع عليكم رحل من اهل الحنة فطلع ابو بكر سلم و جلس (افرجالها كم في المعدرك)

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے مروی ہے فر مایا۔ ہم نبی علاقے کے پاس بیٹے ہوئے سے تصفرت ہوئے سے آپ نے گا۔ استے میں حضرت ہوئے سے آپ نے گا۔ استے میں حضرت الد عند تشریف لائے سلام کہااور بیٹھ گئے۔ (بحوالہ متدرک ماکم)

9-عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عَنْهُ بينما رجل يسوق بقرة محمل عليها فالتفت بايعه البقرة فقالت انى لم اخلق لهذا ولكنى خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله لعجبا وفزعا بقرة يتكلم.

فقال: انی او من بھذا و ابوبکر و عمر۔"(احرحہ مسلم)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہارسول اللہ علی نے ارشاوفر مایا۔
درآ نحالیکہ ایک فخص گائے کو ہائے لے جارہا تھا اس نے گائے پر بوجھ لا دویا گائے نے
اس کی طرف دیکھا اور کہا مجھے اس کام کے لیے تو پیدائیس کیا گیا۔ بلکہ مجھے کھیتی ہاڑی
کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لوگوں نے تعجب اور گھرا ہٹ سے کہا سجان اللہ گائے با تیں

کرتی ہے۔

رسول الله علي في ارشاد فر ما يا ميس علي الوبكر رضى الله عنه اور عمر رضى الله عنه اس كو ما ينت منه الله عنه اس كو ما ينت مين ـ ' (بحواله مسلم)

١٠-عن ثابت عن انس عن ابى بكر رضى الله عنه قال قلت للنبى صلى الله عليه وسلم وانا فى الغار لو ان احدهم نظر تحت قدمه لا بصرنا فقال ماظنك يا ابا بكر باثنين الله تالنهما\_(اعرجه البحارى)

ثابت بن قیس نے انس بن مالک سے اور اس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ نے فر مایا کہ میں نے نبی اقدس میل سے عرض کیا جب کہ میں نماز میں تھا کہ اگر ان میں سے ایک نے اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ نے ارشا دفر مایا ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے۔ جن کے ساتھ اللہ تیسر اہو' (بحوالہ بخاری)

۱۱-روی الطبرانی من حدیث علی انه کان یحلف ان الله انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق" (رحاله ثقات) طبرانی نے حضرت علی رضی الله عنه کا بیان قل کیا ہے۔ که وه حلفا کہا کرتے منے کہ اللہ تعالی نے ابو بکر کا نام آسان سے صدیق تازل کیا ہے۔

۱۲ - روی الحاکم من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس فی قوله تعالی فانزل الله سکینته علیه "قال" علی ابی بکر.." حاکم نے سعید بن جبیر کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ اللہ نے اس پرسکینت کی فرمایا کہ اس سے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ مرادیں۔

۱۳ -عن ابى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال خطب رسول الله عنه قال الله خير عبدا بين الدنيا وبين

ماعنده فاختار ذالك العبد ما عندالله قال فبكى ابو بكر فعجبنا لبكاءه ان يخبر رسول الله عن عبد خير فكال رسول الله عن عبد خير فكال رسول الله عن الله عن الحر ولو الله عن المحبته وماله ابو بكر ولو كنت متخذا خليلاً لا تخذت ابا بكر ولكن اخوة الاسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب الاسد الا باب ابى بكر-"(رواه البخارى)

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہا کہ رسول اقد سے علافہ نے لوگوں سے خطاب کیا اور فر مایا کہ اللہ تعالی نے ایک بندے کو دنیا اور جواللہ کے پاس ہے میں ایک کو پہند کرنے کا اختیار دیا تو اس بندے نے جواللہ کے پاس ہے اسے پہند کیا۔ راوی نے کہا کہ حضرت ابو بکر رو پڑے ہمیں ان کے رونے پر جیرانی ہوئی کہ رسول اقد سے علاف نے ایک بندے کے بارے میں خبر دی ہے جے اختیار دیا گیا اس میں ہملا رونے کی کیا بات ہے صورت حال بیتی کہ اختیار دیئے محے خود رسول اللہ علی تھے۔ اور خود ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ اس حقیقت کو جانے تھے۔

رسول الله علی نے فرمایا ابو بحرکا اپنی صحبت اور مالی اعتبار سے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ براحسان ہے۔

اگر میں نے اپنے رب کے علاوہ کسی کوفلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بنا تالیکن میری اس سے اسلامی اخوت ومحبت ہے۔مسجد نبوی میں ابو بکر رضی اللّٰدعنہ کے دروازے کے علاوہ تمام دروازے بند کردیئے جائیں گے۔ (بحوالہ بناری)

1 ٤ -عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال ان النبى مُنْكُلُهُ بعثه على جيش ذات السلاسل فاتيته فقلت اى الناس احب اليك قال عائشة فقلت من الرحال قال ابوها قلت ثم من قال تم عمر بن الخطاب (رواه البحارى)

حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی اقدس مطافع نے مجھے لشکر

ذات السلاسل كا امير بنا كر بهيجا ميں آپ كے پاس آيا اور عرض كى يا رسول الله آپ كو لوگوں ميں سے سب سے زيا دہ پندكون ہے؟

فرمایا عائشہ میں نے عرض کی مردوں میں سے فرمایا اس کا باپ میں نے عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ (بحوالہ بخاری) -

۱۵-عن عروة بن الزبير قال سالت عبدالله بن عمرو عن اشدما صنع المشركون برسول الله عَلَيْ قال رايت عقبة ابن ابى معيط جاء الى النبى عَلَيْ وهو يصلى فوضع رداء فى عنقبه محنقه حنقا شديدا فحاء ابو بكر حتى دفعه عنه فقال "اتقتلون رجلا ان يقول ربى الله وقد جاء كم بالبينات من ربكم\_" (غافر:٢٨)

(رواه البخاري)

عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہا۔ میں نے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہ سے بو چھا کہ مشرکین نے رسول اللہ علی کے لئی کوسب سے زیادہ تکلیف کیا پہنچائی۔ فرمایا میں نے عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا کہ وہ نبی علی کے پائل آیا جب کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے چا در آپ کی گردن میں ڈالی اور اسے زور سے بٹ دیا اسے میں ابو بکررضی اللہ عنہ تھریف لائے انہوں نے اسے دھکا دیا اور فرمایا تم ایک ایسے خص کوئل کردینا چا ہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے اور تہمارے پاس وہ اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل جو یہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے اور تہمارے پاس وہ اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل ہے کہ آپ ہے۔ (بحوالہ بخاری)

حفرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں:

ا-فتخ البارى ۱۳۰/۲ ۲-متح المسلم ۹۸/۲ ۳-مندامام احمد ۱/۰ ۲۴

| man/s            | ۳ - طبقات ابن سعد                         |
|------------------|-------------------------------------------|
| r40/r            | ۵-سنن الي داؤ و                           |
| 2 - 2 - 2        | ۲ – المستدرك حاكم                         |
| /٩٧              | ∠- ابن ماجبہ                              |
| ۰ ۲۳/۹           | ۸- مجمع الزوائد                           |
| a/ari            | ۹ – تهذیب این عسا کر                      |
| m/rma            | • ا – گنز العمال                          |
| 9./٣             | ۱۱ – ميزان الاعتدال                       |
| r4+/1r           | ۱۲- تاریخ بغداد                           |
| <b>rr/</b> 1     | ١٣- حلية الاولياء                         |
| rar/a            | ۱۳- فتح القدير                            |
| 124/m            | 10-الكثاف                                 |
| 921/1            | ٢١-الاستيعاب                              |
| r/I              | ےا- تذکرۂ الحفاظ                          |
| rr2/r            | ۱۸-الاعلام زرکلی                          |
| PYA/I            | ١٩- طبقات الحنابليه                       |
| 111/6            | ۲۰- مجیح البخاری                          |
| منا قب ابو بمرصد | ٢١ - درالسحابه في منا قب الصحابهُ شو كاني |
| خسيمه بن بليمان  | ۲۲-فضائل الصديق                           |
| للعيشاري         | ۲۳- فضائل ابو بكر صديق                    |
| 90/4             | ۲۴- التاريخ الكبير ببخاري                 |
| 114              | ۲۵-الکواکب النیر ات                       |
| 112/~            | ۲۷-التهذيب                                |
|                  |                                           |

r4F/1

144-141

r.0/r

101/1

٢٤-التنكيل

۲۸- تاریخ خلیفه

٢٩-اسدالغاب

٣٠- الرياض النضرة

# خليفه دوم امير المونين حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه

''اللہ تعالی نے عمر رمنی اللہ عنہ کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیاوہ فاروق ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا۔

(فرمان رسول منطقة)

دراز قد ایبا کہ عوام میں کھڑے ہوں ویکھائی دیتے جیسے کس سواری پر بیٹے ہول ا سرخ وسفیدرنگ بارعب چیرہ محفی داڑھی 'بڑی بڑی رعب دارمونچیس'جن کے سرے سرخ رنگ کے تھے گھا ہواجسم'شہ زور' خوددار' بلندحوصلہ اور معاملہ فہم' فن سیدگری' پہلوانی اورنسب دانی کے ماہر'سفارت کے فرائض سرانجام دینے میں حیرت آنگیز مہارت ر کتنے والے جسے بار ہا دفعہ سر براہان مملکت کے در باروں میں سفیر بنا کر بھیجا گیا' جسے رسول اقدس عظ نے اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ تعالی سے ما تک کرلیا ،جس کے دائر ہ اسلام میں داخل ہونے ہے مسلمانوں کے دلوں میں خوشی کی اہر دوڑ گئی اورمشر کین مكه كے برگھر ميں صف ماتم بچھ كئى جس نے اسلام قبول كرنے كے بعد بيت الله شريف میں علانیہ عبادت کرنے کا جرات مندانہ اقدام کیا جس نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت كرتے ہوئے قریش مكه كی آئکھوں میں آئکھیں ڈال كركہا كہ میں آج مكہ چھوڑ كرمدينه منورہ جار ہاہوں جس نے اپنے بچوں کو بیٹیم'اپنی بیوی کورانڈ اوراپنی مال کوغمز دہ کرنا ہے تو وه میراراستدروک کراینے دل کے ارمان بورے کرلے وعظیم المرتبت شخصیت جس نے ا ہے دور خلافت میں پہلی مرتبہ مرکزی بیت المال کا نظام قائم کیا جس نے عامتہ الناس کو انصاف مہاکرنے کے لیے عدالتیں قائم کیں اور قاضی مقرر کیے جس نے روئے زمین پر سنہ ہجری اور تاریخ کا نظام قائم کیا جوآج تک جاری ہے۔ جس نے لشکر اسلام کومنظم کرنے کے لیے فوجی د فاتر قائم کیے اور فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کیں جس نے تاریخ میں بہلی دفعہ مردم شاری کروائی' اسلامی ریاست کے زیر تکیس آنے والی زین کی پیائش كروائى۔ اور زرى بيداوار بردھانے كے ليے نہريں كھدوائيں بس نے اينے دور حکومت میں کوفہ بھرہ موصل حیرہ اور فسطاط جیسے بڑے بڑے شہر آباد کیے جس نے

اسلامی ریاست کے زیراہتمام آنے والے ممالک کوصوبوں میں تقتیم کیا۔جس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ مجرمول پر قابو یانے کے لیے جیل خانے قائم کیے۔جس نے عوام الناس کی حفاظت و مکیے بھال اور داخلی امن قائم کرنے کے لیے پولیس کے محکمے کی بنیا د رکھی جس نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان شارع عام پرمسافروں کی سہولت کے ليسرائ تغير كروائين جس نے اپنے وورحكومت ميں تمام مساجد بيں روشني كااحمام كيا اورتمام آئمہ وموذ نین کی بقاعدہ تنخوا ہیں مقرر کیں جس نے متعدد شہروں میں مہمان خانے تغمیر کروائے تا کہ مسافروں کور ہائٹی سہولت میسر آ سکے جواینی رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے راتوں کوگشت کیا کرتا تھا'جس کی منشاء کے مطابق بہت ہی قرآنی آیات نازل ہوئیں بس کی تجویز پر فجر کی آ ذان میں ''الصلوة حیر و من النوم" كالضافه كيا كيا بس كے بارے ميں رسول اقدى سروركا ئنات عظ نے ارشاد ترمایا۔ کہ جس راہ پرعمرضی اللہ عنہ کا گذر ہوشیطان وہاں کے بھاگ جاتا ہے جس کا شار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے جو سب کے سب جنتی ہیں' جس کی زبان مبارک سے الما والماديث رسول علي مروى بين جيے رسول اقدس علي كا اور سيد ناعلى المرتضے رضى الله عنه کا داما وہونے کا اعز از حاصل ہے۔جس کی عظمت اور سیاسی بصیرت کاغیروں نے بھی اعتراف کرتے ہوئے برملا کہا کہ اگر روئے زمین پرایک اور عمر رضی اللہ عنہ آ جا تا تو د نیاسے کفر ُ ظلم وستم اورا نار کی و بے راہ روی کا نام ونشان مٹ جا تا 'جوتا ریخ میں فاروق اعظم رضی الله عنه کے لقب ہے مشہور ہوئے 'جس کا نام عمر رضی الله عنه نقا' جوعلم الانساب کے ماہر خطاب بن نفیل کا بیٹا تھا'جس کی ہیبت سے قیصر و کسری کے ایوان لرز اٹھے۔ آ ہے امیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حیات طبیبہ پر طائزانہ نگاہ ڈ التے ہوئے اپنے ذہن کی تاریکیوں میں روشنی کی کرن نمودار کرنے کی کوشش کریں۔

000

حضرت عمر رضی الله عنه نے واقعہ فیل کے تیرہ سال بعد حسمہ بنت هاشم بن مغیرہ مخرومیہ کیطن سے جنم لیا آپ کے والد کا نام خطاب بن نفیل القرشی تھا 'بچین میں اپنے

والد كا ہاتھ بٹانے كى خاطر بكرياں چرايا كرتے تھے بعض اوقات اپنى خالہ جان كى بكرياں بھی چرانے کے لیے ہمراہ لے جاتے جوان ہوئے تو ریشی کیڑے کی تجارت کا پیشہ اختیار کیا عکاظ کامشہور ومعروف میلہ جومیدان عرفات میں ہرسال بڑی دھوم دھام سے لگا کرتا تھا اس میں با قاعد گی ہے شریک ہوتے اور اس میں شاعری پہلوانی 'رسیگری اور فن خطابت کے جو ہردکھلاتے مقابلے میں آنے والا ان کاسرایاد کیصے ہی مرعوب ہوجاتا ین قرآت و کتابت ہے بھی واقف تھے جواس دور میں بہت بڑا وصف تصور کیا جاتا تھا قریش کواس کی جوانمر دی و بہا دری پر بڑا مان تھا بیاس ہے کوئی بہت بڑا کام لینا جا ہے تضاوراس کوجھی اپنی جوانی اور طاقت پر بڑا تھمنڈ تفاجب پیچیبیں ۲۲ برس کا تھبروجوان ہوا تو گلے میں تلوار ان کائی اور ول میں بیارادہ کیا کہ آج ایک ایسا کارنامہ سرانجام دیا ہے جسے دیکے کر قریش مسرت وشاد مانی ہے جھوم اٹھیں گئے گھر گھر تھی کے چراغ جلنے لگیں سے گلی گلی شہنایاں کو نجنے لگیں گی مھولک کی تھاپ پر قریشی جوان رقص کناہ ہوں ے جب پنجر جنگل میں آ گ کی طرح کے کے دروبام میں تھیلے گی کہ آج عمر کی تلوار نے نئ شریعت کے بانی' نبوت کا دعویٰ کرنے والے حاشی خاندان کے چیٹم و چراغ 'تو حید کا ۔ علم بلند کرتے ہوئے تمام بنوں کی میسرنفی کرنے والے عبدالمطلب کے بوتے ابوطالب كے بينے اور عبداللہ كے لخت جگر حضرت محم مصطفى علی كاسرتلم كرديا ہے۔ آ ہا واہ واہ تو میری کیاشان ہوگی؟

قوم میں کیا قدر ومنزلت ہوگی؟

مسطرح مجھے خراج عقیدت پیش کیا جائے گا؟

ان خیالات میں مگن گنگناتے ہوئے فخر و تکبر سے کند ھے مٹکاتے ہوئے بازار میں نکلے تو سامنے سے نعیم بن عبداللّٰد آر ہے تھے۔انہوں نے پوچھاعمر خیرتو ہے؟

كيااراد بي كهال جار بهو؟

یہ دروں اللہ عنہ نے گرجدار آ واز میں کہا نعیم کیا پوچھتے ہو آج میں اس کا سرقلم کرنے جا رہا ہوں جس نے قریش کے گھر گھر میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے۔ ون بدن ہمارے گھروں میں اضطراب بے چینی اور بدمزگی برحتی جارہی ہے۔ بھائی بھائی سے جدا ہوتا جارہا ہے۔اولا دوالدین سے برگشتہ ہوتی جارہی ہے۔

نعیم بن عبداللہ نے کہا عمریہ کوئی اچھی سوچ نہیں 'اچھا طرز عمل نہیں 'اپنے اس انداز میر ذرانظر ثانی کریں

عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بات سنتے ہی غضبنا ک انداز میں کہا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی اپنے آباؤوا جداد کے دین سے برگشتہ ہوگیا ہے اگریہ بات ہے۔توپہلے اپنی ملاقات کراتا ہوں۔

نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا عمر مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے ذراا پنے گھر کی خبرلو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟

تعیم نے کہا تیری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید دونوں دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں دونوں نے حضرت محمہ علی کا وامن پکڑلیا کے بیہ بات س کرعمر رضی اللہ عنہ سکتا میں آگیا گیا کہ میرا بہنوئی سعید بن زیدانہوں نے اسلام قبول کرلیا ہے نیم بن عبداللہ نے کہا عمر یہ ہو اسلام قبول کرلیا ہے نہیں نہیں بھلا یہ کیسے ہوسکتا ہے ؟ تعیم بن عبداللہ نے کہا عمر یہ ہو چکا ہے۔ عمر نے کہا چھا پہلے ان سے نیٹتا ہوں پھراگلا قدم اٹھاؤں گا۔

''غضب آلودنگاہیں' بے چین طبیعت' مضطرب ول ٹیز تیز قدم اٹھا تا ہوا آئی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر بہنچا 'وروازے پر زور سے دستک دی 'اندر سے آواز آئی کون'؟

کڑک کر بولاعمر دروازہ کھولواس وقت بہن اور بہنوئی کے علاوہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے وہ ان دونوں میاں بیوی کوقر آن حکیم کی تعلیم دینے کے لئے تشریف لائے ہوئے ہوئے عشم عمر کانام سنتے ہے وہ ڈرتے ہوئے ایک کونے میں حجیب گئے کہ آج عمر کے اطوارا چھے معلوم نہیں ہوتے۔ بہن نے دروازہ کھولا 'سعید بن زید نے خوش آ مدید کہا۔

عمر نے دونوں کو چنجھوڑتے ہوئے کہاا بےتم دونوں گھر کےاندر کیا پڑھ رہے تھے۔

کیامن من کرر ہے تھے۔ مجھے تہاری منما ہث کی آ واز باہر سنائی دے رہی تھی جلدی بتاؤ بيسب كهي كيا ہے؟ ميں بيكيا و كيور ما موں؟ حضرت سعيد بن زيدرضي الله عندنے چكياتے ہوئے کہا: اگر حق بات تیرے دین کے علاوہ کسی اور جگہ سے ملے تو اسے اپنانے میں کیا مضا لقنہ ہے؟ ابھی بیہ بات انہوں نے پوری نہیں کی تھی کہ عمر نے گرجدار آ واز میں دھاڑتے ہوئے کہا: میں نے ساہے تو نے اپنے آباء واجداد کا دین جھوڑ دیاہے؟ اور ساتھ ہی اسے پکڑ کرینچے گرالیا اورخوداس کے سینے پر بیٹھ کراسے مسلنے لگا بہن نے جب ا بینے خاوند کی بید درگت بنتے دیکھی تو قوت ایمانی سے آ کے بڑھی تا کہ اسے اپنے جابر بھائی کے چنگل سے نجات دلا سکے۔وہ ابھی قدرے قریب ہی ہوئی تھی کہ عمر نے اس کے منہ برایک ایبا زنائے دارتھیٹررسید کیا جس سے وہ چکرا کر گریزی اور چیرے سےخون بہنے لگا تھپٹر کھا کر دب جانے کی بجائے پوری جرات ایمانی کامظاہرہ کرتے ہوئے ولولہ انگیزانداز میں بولی ارے اللہ کے دعمن تو مجھے اس لیے مارتا ہے کہ میں ایک اللہ برایمان لے آئی ہوں اگریہ بات ہے تو جتنا تیراجی جاہتا ہے مجھے مار میں نے بیا قرار کیا اور مرتے دم تک اس پر ٹابت فکرم رہوں گی سن میں بیا قرار برملا کرتی ہوں۔ ڈیکے کی جوت کہتی ہوں!

اشهدان لا اله الا الله وان محمد رسول الله عليه.

میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق اور معبود حقیقی نہیں اور محمد علی اللہ کے رسول ہیں۔

فاطمه بنت خطاب رضی الله عنها نے تو حید ورسالت کا اقر ار پھھا یسے انداز میں کیا کہ عمر کا دل پسیج سمیا!

گردن جھکالی سعید بن زیدرضی اللہ عنہ کے سینے سے بنچ اتر آیا اور کھسیانے سے
انداز میں کہا بہنا میصحیفہ ذرا مجھے بھی تو دکھلا و جوتو نے دو پٹے کے بنچے چھپار کھا ہے۔ ذرا
میں بھی دیکھوں اس میں آخر کیا جادو بھرائے۔ جو پڑھنے والے کواپنا گرویدہ بنالیتا ہے۔
جس کے پڑھنے سے بے بناہ جرات بیدا ہو جاتی ہے 'پہلے تو میرے سامنے بولنے کی

سکت نہیں رکھتی تھی کیکن آج ترکی بترکی جواب دے رہی ہے۔ لا وُ بہنا دکھاؤ۔

بہن نے کہا ہر گزنہیں نیہ پاک کتاب ہے اسے پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں ' پہلے جا کر عسل کرو' پھر میرے یاس آنا' عمر نے بہن کی بات من کرا پناسر جھکا یا اور اس کے خطم کی تعمیل کرتے ہوئے جا کر عسل کیا' واپس آیا تو سر کے بالوں اور واڑھی سے پانی کے قطرے نیک رہے ہتھے۔

بہن نے قرآن حکیم اس کے ہاتھ میں تھا دیا اس نے پڑھنا شروع کیا: طه ما انزلنا عليكِ القران لتشقى الا تذكرة لمن يحشى تنزيلا ممن علق الارض والسموات العلى الرحمان على العرش استوى له مافي السعوات و ما في الأرض وما تحت الثري وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واحقى الله لا اله الا هو له الإسماء الحسني وهل اتاك حديث موسى اذراي نارا فقال الإهله امكثوا اني أنست نارا لعلى اتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما اتاها نودي يموسى اني انا ربك فاحلع نعلیك انك یا لوادی المقدس طوی وانا اجترتك فاستمع لما يوحي انني آنا الله لا اله الا أنا فاعبدني واقم الصلُّوة لذكرى ان الساعة اتية اكاد احفيها التحزى كل نفس لما تسعى فلا يصدنك عنها من لايومن بها واتبع هواه فتردى '' طرئهم نے بیقر آنتم پراس لیے نازل ہیں کیا کہم مصیب میں پڑجاؤ' بیتو ایک یا دوھانی ہے ہراس محص کے لیے جوڈ رے۔ نازل کیا عمیا ہے اس ذات ی طرف ہے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسانوں کو۔ وہ رحمان عرش پرمستوی ہے اور مالک ہے ان سب چیزوں کا جوآ سانوں اور زمین میں ہیں اور جوز مین وآ سان کے درمیان ہیں اور جومٹی کے بیچے ہیں تم جا ہے اپنی

بات پارکر کہوو دہ چیے ہے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے قبی تربھی جاتا ہے وہ اللہ ہاں کے سواکوئی معبود حقیق نہیں اس کے لیے بہترین نام ہیں اور تہہیں کچھ موی "کی خبر بھی کپنی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا۔ کہ ذرائھہر و میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید کہ تمہارے لیے ایک آگ دیکھی ہے شاید کہ تمہارے لیے ایک آگ دیکھی ہے شاید کہ تمہارے لیے ایک آگ دو انگارا لیے آؤں یا اس آگ پر مجھے کوئی راہنمائی مل جائے وہاں پہنچا تو پکارا گیا اے موئی میں تیرارب ہوں جو تیاں اتار دی تو وادی مقدس طوی میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے 'س جو پچھ وہی کیا جاتا ہے میں بی اللہ ہوں میر ہے سواکوئی معبود حقیق نہیں پس تو میری بندگی اور میری یاد میری یاد کے لیے نماز قائم کر' قیا مت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تا کہ فس اپنی سعی کے مطابق بدلہ پائے پس کوئی ایسا محف جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش فس کا بندہ بن گیا ہے تھے کو اس گھڑی کی اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش فس کا بندہ بن گیا ہے تھے کو اس گھڑی کی قریب نہیں کا جند وک دے ورند تو ہلاکت میں پر جائے گا۔ (سورۃ ط: ۱۱۱)

بیقرآنی آیات پڑھتے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ عند کے دل میں انقلاب بیا ہو گیا قرآن تھیم کو سینے سے لگایا' فر کامحبت میں اسے چو مااور کہنے لگا جس ذات کا بیا کلام ہوتی واقعی ایسی ذات معلوم ہوتی ہے کہ اس ذات کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کی جاسکتی۔

مجه بتاؤكهاس وقت حضرت محمصطف علي كهال بي؟

حضرت خباب بن آرت رضی الله عنه جواس گھر کے ایک کونے میں چھے بیٹھے تھے خوشی سے اچھلتے ہوئے سامنے آئے اور با آواز بلند کہا:

عمرمبارك هو!

عمر رضی اللہ عندخوش ہو جاؤ'رسول اقدس علیہ کی دعا تیرے فق میں قبول کرلی گئی۔ ہے بخدا آج ہی میں نے اپنے کا نوں سے سنارسول اقدس علیہ بید عاکر رہے تھے۔ الہی عمر بن خطاب رمنی اللہ عنہ کے دریعے اسلام کوغلبہ اور عزت وسر بلندی عطافر ما۔ عَمر رضَى الله عنه والله تير ك نصيب جاك الشهر :

تیری قست کے کیا کہنے!

چلو میں آپ کورسول اقدس مالی کے پاس لیے چلتا ہوں۔ دونوں دارار قم میں پہنچ درواز ہے پردستک دی کو چھا کون؟

كهاعمر رضي الله عنه:

حزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا' دیکھا عمر تلوار گلے میں اٹکا کے کھڑ اے آھے ہو الکھ میں اٹکا کے کھڑ اے آھے ہو ارکر کے کوئی نقصان نہ پہنچا در اے آھے ہو ہو کہ مضبوطی سے باز و پکڑ لیا تا کہ اچا تک وارکر کے کوئی نقصان نہ پہنچا و سے رسول اقدس علی نے آھے ہوئے کر فرمایا اسے چھوڑ دو خود آپ نے آھے ہوئے کر مرکز کے ہوئے کر میان کو پکڑ کر جمنجھوڑ ا' یو چھا کیا اراد ہے ہیں؟

عمر بے حس وحرکت سر جھکائے کھڑ ایوں دکھائی دیتا ہے جیسے اس میں جان ہی نہیں؟ عرض کی حضور خطاء کی معافی جا ہتا ہوں قبول سیجئے۔

" اشهدان لا اله الا الله واشهدان محمد رسول الله عليه.

' میں کواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں کواہی دیتا

موں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ " علقہ

ریکہنا تھا کہ دارار قم میں موجو دصحابہ کرام نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا جس کی آواز کے کی گلیوں میں سنائی دی۔

اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لینے کے بعد میں نے عرض کی یا رسول اللہ علی کیا ہم حق پرہیں ہیں۔ آپ نے فر مایا یقیناً ہم حق پر ہیں میں نے عرض کیا تو پھر ہم دب کر کیوں رہیں؟ چھپ کرعبادت کیوں کریں؟۔ ہم برسرعام اللہ تعالیٰ کا نام بلند کریں گے۔ چنا نچہ ہم نے دو قطاریں بنا کیں ایک کی قیادت میں نے اور دوسری کی حمزہ بن عبد المطلب نے کی ہم بیت اللہ میں پہنچ تو قریش ہمیں دیکھ کررنج وغم میں جتال ہو گئے۔ اس روز رسول اقدس علی نے نے جھے فاروق کا لقب عطاکیا کیوں کہ اسلام کا اظہار واعلان اور حق و باطل میں نمایاں فرق واضح کرنے کا آغازاسی دن ہوا۔

ابن ماجہ اور متدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مروی ہے کہ حضرت جریل امین علیہ اسلام وحی لے کرنازل ہوئے اور کہایا رسول اللہ علیہ علیہ اسلام قبول کرنے سے آسان والے بہت خوش ہیں اور فرشے آپ کومبارک و رہے ہیں!

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں موقع پاتے ہی اسلام قبول کرنے کے بعد میں موقع پاتے ہی اپنے ماموں ابوجھل بن هشام کے گھر گیا' دروازے پر دستک دی' اندر سے آ واز آئی کون؟ میں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ' میں نے تمہارے آ بائی ند ہب کو چھوڑ کراسلام کا دامن تھا م لیا ہے۔

دروازہ کھولؤ ماموں نے خوف زوہ ہونے کی وجہ سے دروازہ نہ کھولا۔اوراندر کھڑے ہی تحیف آواز میں کہا عمراییا نہ کرنا!میرا خیال تھا کہ وہ میری آوازس کریا ہر آ ئے گا تو دوہاتھ ہوں گےلیکن وہ اندر ہی د بک کر بیٹھ گیا پھر میں نے اس طرح قریش کے مشہور ومعروف جوانمردوں کے دروازوں پر جاکر دستک دی کہ کوئی تو میرے ہاتھ کئے میں اے لوہے کے بینے چباؤں میں اسے بتاؤں کیس طرح کسی کو دریعے آزار کیا جاتا ہے لیکن میری آ وازمن کر کسی کو بھی اندر ہے باہر آنے کی جرات نہیں ہوئی۔ایک ون بہت سے افراد نے مل کر مجھ پر حملہ کیا 'انہوں نے مجھے مارا' میں نے ان کی خوب پٹائی کی' یہ پہلا دن تھا کہ جس میں مجھے اسلام کی راہ میں زخم آئے۔ان زخموں کا مزہ ہی کچھ اورتھا۔ جب لوگ مجھے مارر ہے تھے تو میرے ماموں ابوجھل کا گزروہاں سے ہوا اس نے بوجھا اتنے لوگ ا کھنے کس کی پٹائی کررہے ہیں۔اے بتایا ممیا کہ بدلوگ عمر بن خطاب کو مارر ہے ہیں اس نے چٹان پر کھڑے ہو کر باآ واز بلند کہالو کو میں نے اپنی بہن کے بیٹے عمر کو پناہ دے دی ہے۔لہذااپنے ہاتھ روک لوبیہ بات من کرسب خاموشی ہے ا دھرا دھر بھر محتے میرے دل میں خیال آیا بہتو کوئی مزے کی بات نہ ہوئی کہ اگر دوسرے میرے بھائی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے زور کوب کیے جا کمیں اور مجھے کوئی گزند نہ پہنچے بیسودا تو مجھے منظور نہیں ' میں نے ماموں ابوجھل کے گھر جا کر کہا مجھے آ پ کی حمائیت منظور

نہیں، میں اپنے دوسر ہے مسلمان بھائیوں کی طرح زندگی بسر کروں گا اس نے کہا جاؤ تہاری مرضی جس طرح تمہارا جی چاہتا ہے زندگی گذار و' پھر آپ بھی دوسر ہے مسلمانوں کی طرح زندگی بسرکرنے گئے۔

حفرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کے حوصلے باند ہوئے اور مشرکین کے جذبات پر اوس پڑگئی انہوں نے غم و اندوہ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم آ دھے رہ گئے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندنے تبصرہ کرتے ہوئے کہا:

مازلنا اعزة منذ اسلم عمر رضى الله تعالى عنه كان اسلامه فتحا وكانت هجرته نصرا و كانت امارته رحمة لقد رائيتنا و ما نستطيع ان نصلى بالبيت حتى اسلم عمر-

" جب ہے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہمیں عزت وسر بلندی ملی اس کا اسلام قبول کرنا فتح کی نوبد تابت ہوا'اس کا ہجرت کرنامسلمانوں کی مدوکا پیش فیمہ بٹا اور اس کا دور خلافت خلق خدا کے لیے رحمت امن اور سکون کا باعث بنا۔ میں علی وجہ البصیرت اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ جب تک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کرلیا اس وقت تک ہم بیت اللہ میں سرعام نماز نہ پڑھ سکے۔"

سيرت ابن هذام من حضرت عبد الله بن مسعود رض الله عند كابيبيان فركور ب- "فلما انظلم عمر رضى الله تعالى عنه قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه"

''جب عررضی الله عندنے اسلام قبول کیا قریش سے لڑے یہاں تک کہ کعبہ کے پاس نماز پڑھی گئی۔ کے پاس نماز پڑھی ہم نے بھی ان کے ساتھ وہاں نماز پڑھی گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عندنے النبوی میں اسلام قبول کیا۔

مسلمان تقریبا حجیسال تک مسلسل قریش مکه کے ظلم وستم کا نشانہ بنتے رہے جوبھی نیا نیا دائر ہ اسلام میں داخل ہوتا بھرے ہوئے قریشی اسے اذیت ناک سزا دیتے تا کہوہ دوبارہ اسیے آبائی دین کی طرف بلیث آئے ۔حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پیتی ہوئی ریت یر بر ہنہ بدن گھسیٹا ممیا' حضرت خباب بن ارت رضی اللّٰدعنہ کو دیکتے ہوئے کوئلوں پر پیٹیے کے بل لٹایا حمیا کہان کے جسم سے خون اور چربی نکل کرآ گ کے انگاروں کوقدرے معندا كرف كا باعث بن " ل ياسركوت يا توياكر ماراعميا " تاريخ اسلام كى مبلى شهيد خاتون حفرت سمیہ کے جسم کو چیر دیا گیا' چیٹم فلک نے پیچیرت انگیزمنظر دیکھا کہ جوایک دفعہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوگیا دنیا کی طافت اسے وہاں سے نکالنے میں کا میاب نہ ہوسکی ۔رسول اقدس عظافے نے جب نوآ موزان اسلام برقریش مکہ کی جانب سے ظلم وسقم کے پہاڑٹو منے دیکھے تو پہلے انہیں حبشہ اور پھرمدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر جانے کی ا جازت مرحمت فرما کی ۔ مدینداس وقت پیژب کے نام سے مشہور تفا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنهم مناسب اوقات میں جھیتے چھیاتے مکہ کوخیر باد کہہ کر مدینہ روانہ ہونے گئے کین حضرت عمربن خطاب رضی الله عند نے جب مدین ہجرت کر جانے کاارادہ کیا تو تکوار کیا ہے میں اٹکا کی ترکش بغل می لیا تیر ہاتھ میں بکڑے بیت الله میں تشریف لائے بہلے طواف کیا'مقام ابراهیم پردورکعت نمازاداکی' پھرقرلیش کے مجمعے میں محے۔ گرجدار آواز میں مخاطب ہوئے اور انہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہا:

سنو! میں آج مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم میں سے جویہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں
اسے کم کرد ہے اس کے بچے بیٹیم ہوجا کیں اوراس کی بیوی رانڈ ہوجائے تو وہ وادی کے
باہر آ کرمیر اراستہ رو کتے ہوئے اپنے دلی ار مان پورے کر لے کیکن کسی کوبھی یہ جرات
نہ ہوئی کہ ان کے راستے میں روڑ اا ٹکائے متمام خوف زدہ ہو گئے اور آپ ہیں صحابہ کرام
کا قافلہ لے کرمہ بینہ منورہ روانہ ہو گئے جن میں بھائی زید بن خطاب ہمینجا سعید بن زید اوار خیس بن حذافہ بھی شامل تھے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر پہلا پڑاؤ وادی قبا میں رفاعہ بن عبد المند رکے مکان پر کیا۔ رسول اقدس منافعہ سانبوی کو حضرت صدیق آگر رضی اللہ عنہ

کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور آپ نے مہاجرین و انصار کے درمیان موا خات کا نظام قائم کیا۔ آپ نے اس سلیے میں حفظ مرات کو پیش نظر رکھا' حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عتبان بن ما لک رضی اللہ عنہ کا بھائی قرار دیا جو قبیلہ بنوسالم کا سر دار تھا۔ انصار نے بھی اس نازک ترین دور میں اخوات جمیت شرافت اور سخاوت و ایار کی قابل رشک مثالیں پیش کیس۔ اپنی جا کداد کا نصف انتہائی خندہ پیشانی سے اپنی ما کداد کا نصف انتہائی خندہ پیشانی سے اپنی ما مہاجر بھائی کے سپر دکر دیا اور دل میں ذرا برابر بھی ملال نہ آیا ایسے مظاہر بھی دیکھنے میں آئے کہ اگر انصاری کے عقد میں دو بیویاں ہیں تو اس نے ایک کو طلاق دے کر اسے اپنی مہاجر بھائی کے عقد میں دو بیویاں ہیں تو اس نے ایک کو طلاق دے کر اسے اپنی مہاجر بھائی کے عقد میں دینے کا اہتمام کر دیا۔ قرآن کیم نے ان صحاب کر اپنی ان کی یو ٹرون علی انفسیہ ولو کان بھم حصاصہ۔ اللہ عنہ کی پیٹو ٹی بیان کی یو ٹرون علی انفسیہ ولو کان بھم حصاصہ۔

000

مبو نبوی کی تغیر مدینہ اوراس کے گردونواح میں آباد یہودیوں کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے ان کے ساتھ امن کے معاہدات اسلام کی سربلندی کے لیے متعدد قسم کے انتظامات ویڈ ابیر افتتیار کرنے میں رسول اللہ علی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کوشر یک مشورہ رکھا ان کی رائے کوایک خاص اجمیت حاصل رہی مماز کے لیے اذان کا طریق انہی کی رائے کو چیش نظر رکھتے ہوئے وضع کیا گیا اذان فجر میں الصلوة حیر من النوم کے الفاظ انہی کی تجویز پرشامل کیے گئے۔

خواتین اسلام کے لیے پردے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانے اورشراب کی حرمت کے بارے میں اللہ تعالی نے احکامات حضرت عمررضی اللہ عنہ کی رائے کو اہمیت دیتے ہوئے تازل فرمائے: کیونکہ ان خواہشات کا اظہار حضرت عمررضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ملاقت کی خدمت میں مختلف اوقات میں کیا تھا 'جس کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالی نے بیا حکامات نازل کیے۔

الله عند کو جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا'اس میں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام مجع نے جام شہادت نوش کیا۔اس جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے

ماموں عاص بن صفام کواپے ہاتھ سے قبل کر کے بیمثال قائم کردی کہ اسلام کی سربلندی
کے راستے میں قرابت داری رکاوٹ نہیں بن سکتی اس جنگ میں دشمن فوج کے ستر افراد
قبل کردیئے گئے جن میں ابوجھل عقبہ اور شیبہ جیسے سردار بھی ہتھے اور تقریبا آئی ہی تعداد
قیدی بنا کر مدینہ لائی گئی اسیران جنگ بدر میں بھی بہت سے افراد اپنے قبیلے کے سردار
شخے رسول اللہ علی اللہ علی سے کھزت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے مشور سے کوتر جی دیتے ہوئے
انہیں فدید نے کرچھوڑ دیالیکن حضرت عمررضی اللہ عنہ کی رائے اس سے مختلف تھی ۔ انہوں
نے برملا اپنی رائے کا اظہار رسول اقدس علی کے خدمت میں کیا۔ کہ ان قیدیوں کی
گردنیں اڑا دی جا کیں تا کہ کفر کا نام ونشان من جائے بلکہ ہم میں سے ہرخض اپنے
کردنیں اڑا دی جا کیں تا کہ کفر کا نام ونشان من جائے بلکہ ہم میں سے ہرخض اپنے
رشتہ دارکواسے ہاتھ سے قبل کرے۔

الله رب العزت ني ما كان لنبى ان يكون له اسرى حتى يشحن في الارض "آيت نازل كرك حفرت عمر بن خطاب رضى الله عنه كى رائے كوسائب قرارويا جس كامفهوم بيہ ہے۔

حالات وقرائن ہے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان سر داروں کے سرتلم کرویے جاتے جنہیں جنگ بدر میں قیدی بنالیا گیا تھا تو شاید بعد میں کفر کوسر اٹھانے کا موقع نہ ملتالیکن تقدیر کی ہونی ہوکر رہتی ہے۔

ساھیری کوکی سردارابوسفیان نے تین ہزارافراد پر شمل کشکر تیب دیا ،جس میں مسلم کشکر تیب دیا ،جس میں خگر مد بن ابی جھل اور خالد بن ولید ہیئے جری بہادر بھی تھے۔ جنگ بدر میں چین آنے والی ہزیت کا بدلہ لینے کے لیے مدینے کا رخ کیا اُحد بہاڑ کے قریب آکر پڑاؤ کیا اُسول اُللند علی بھی سات سوافراد پر شمل اپنے جان فاروں کالشکر لے کراحد بہاڑ کی طرف روانہ ہوئے جو کہ بے سے صرف تین میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ نے جنگی میدان کا جائزہ لیتے ہوئے عبداللہ بن جبررضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیاس تیرانداز در سے میں متعین کردیے اور بخی سے بیٹھین کی کہ جب تک میرا منکم نہ آئے یہاں سے قطعا لمنائیس ہوگا۔ اس مور بے پر ڈیٹے رہنا تہاری ذے داری ہے بہلے مرطے پر لشکر قطعا لمنائیس ہوگا۔ اس مور بے پر ڈیٹے رہنا تہاری ذے داری ہے بہلے مرطے پر لشکر

اسلام نے غلبہ حاصل کیا' کفار دم د باکر بھا گئے لگے چندمجامدین مال غنیمت لوٹے میں مصروف ہو گئے۔ درے میں متعین افراد نے منظر بیدد کیمھا' دل میں خیال' آیالڑ ائی ختم ہو حمیٰ ہے مال غنیمت سمیٹنے کا وقت ہے وہ بھی درے سے بیجے اتر آئے خالد بن ولیدنے میہ موقع غنیمت جانتے ہوئے فوری طور پر ایک جتھہ تر تیب دیا اور چکر کاٹ کراسی در ہے کے رائے نشکر اسلام پر حمله آور ہوا۔ جس ہے مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا' جنگ کا پانسہ ملیٹ گیا۔لشکراسلام کے یاؤں اکھڑ گئے رسول اقدیں علیے زخمی ہوکرا کیکشیبی عبكه يركر شيخ آپ كي شهادت كا ذهندُ وراپيف ديا عميا۔ پيغمناك افواه من كرمسلمانوں کے حوصلے بہت ہو گئے۔حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکرصدیق ومن الله عنه حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه حضرت طلحه بن عبيد الله رضي الله عنداور ز بیر بن عوام رضی الله عنه جیسے بہادر ٔ نڈراور جوانر دصحابہ کرام میدان میں ڈے رہے اک مرطے پر جبکہ رسول اقدی علیہ صحابہ کرام کے مجھرمٹ میں احدیہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے خالد بن ولیدا ہے وستے کے ہمرہ حملہ کرنے کی نیت سے آپ کی طرف بڑھا و معزت عربن خطاب رضی الله عنه نے چندمہا جرین وانصار کے ہمراہ آ گے بڑھ کراس پرابیا دارکیا که دہاں سے بھاگ جانے پر مجبور ہو گیا۔ ابوسفیان ' اعلی صبل'' (هبل کی ہے) کانعرہ لگایا تھبل اس بت کا نام ہے جس کی ابوسفیان ہوجا کیا کرتا تھا۔ رسول اقدس عليه نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کو حکم دیا کهم اس نا نهجار

کے جواب میں''اللہ اعلیٰ عز وجل'' کانعرہ بلند کرو۔

حضرت عمر رضی الله عنه نے با آواز بلند بورے جوش و جذیبے سے بینعرہ بلند کیا جس سے ماحول میں تفرتھراہٹ پیدا ہوگئی اور ابوسفیان "کھسیانی بلی کھدیا نو ہے" کی مثال بن كرسر جھكائے أيك طرف چل ديا۔ اس كے دل ميں بيگمان تھا كه 'بو بكر رضى الله عنه اور عمر رضی الله عنه اس جنگ میس کام آ کیچے ہیں کیکن جب پتا چلا کر یہ دونوں زندہ سلامت ہیں تواس کے جذبات پراوس پڑگئی۔

یدینه منوره میں آیا دمشہور ومعروف بیبودی قبیلہ بنونضیرے معاہدہ امن کرنے کے

لیے ان کے پاس کے تو آپ کے ہمراہ حضرت ابو بمرصدیق اور حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ عنہ سے ۔ انہوں نے آپ کیل کامنصوبہ بنار کھا تھالیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فر مائی جب یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تو مخلف علاقوں میں جا بسے ، پچھشام جا کرآباد ہو گئے اور پچھ خیبر میں جا کرد ہائش پذیر ہو گئے تھوڑا عرصہ ہی گذرا تھا کہ انہوں نے پور ہے جزیرہ عمل را بطے شروع کر دیئے تا کہ اسلامی ریاست مدینہ منورہ پر چاروں طرف سے ایسی بلغاری جائے جس سے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی جائے ۔ ان رابطوں کے نتائج میں قریش نے ایک دفعہ پھر سراٹھایا ، مخلف قبائل سے وس ہزارا فراد کو لشکر میں شامل کیا گیا گئی ہجری میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کی گئی ۔ اس لیک انبانی میں بہلی دفعہ سے پہلے دفاعی نقطہ نگاہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے خندق کھود کی گئی گئی تاریخ انبانی میں بہلی دفعہ اپنے دفاع کا پیطریقہ سپہ سالا راعظم 'رسول معظم عقائے نے تاریخ انبانی میں بہلی دفعہ اپنے دفاع کا پیطریقہ سپہ سالا راعظم 'رسول معظم عقائے نے تاریخ انبانی میں بہلی دفعہ اپنے دفاع کا پیطریقہ سپہ سالا راعظم 'رسول معظم عقائے نے اختیار کیا جے دیکھ کر ابوسفیان دیگ رہ گئی تھی تھی جاس لیے اس جنگ کوغز وہ خندق یا غردہ ایم میں آڑے آ تی رہی ' بچھ پیش نہ چاتی تھی ۔ اس لیے اس جنگ کوغز وہ خندق یا غردہ اس کیوں بھی کی جند کی کوغز وہ خندق یا غردہ اس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کو چند مجاہدین کا قائد بنا کر خند ق کے ایک اہم مور ہے پرمتعین کیا گیا تھا۔ جب بھی دشمن کا کوئی وستہ اس طرف آیا اسے بوری قوت سے روک لیا گیااور بعض اوقات ان کے پر نچے اڑاد سئے گئے۔

۲ ہجری کورسول اللہ علی ہزار چارسوصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کواپے ساتھ لے کر مکہ عکر مدکی طرف عرہ اداکر نے کے لیے روانہ ہوئے۔ چند صحابیات بھی اس قافلے میں شریک تھیں آپ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کویہ ہدایت کر دی تھی کہ کوئی بھی اپنے ہمراہ ہتھیار نہ لے کیونکہ ہماراارادہ لڑائی کا قطعانہیں لیکن ذوالحلیفہ مقام پر پہنچ کر حضر سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا خالی ہاتھ بیسٹر مناسب نہیں 'ہتھیار ہمارے پاس ضرور ہونے چاہئیں تاکہ بوقت ضرورت ان کواستعال کیا جاسکے دشمن بڑا کھیئے پر رہ ہونے چاہئیں تاکہ بوقت ضرورت ان کواستعال کیا جاسکے دشمن بڑا کہیئے پر در ہے وہ ہمیں خالی ہاتھ دیکھ کرنا قابل طافی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔

رسول الله علی نے حضرت عمر رضی الله عنه کے مشورے کو صائب تصور کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے ہتھیا رمنگوا لیے۔ جب بینورانی قافلہ حدیبیمقام پر پہنچاتواسے قریش نے آگے بوصنے سے روک دیا:

رسول الله عظالة نے ہر چندانہیں سمجمانے کی کوشش کی لیکن بےسود۔

آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کوسفیر بنا کر مکہ معظمہ بھیجا تا کہ سرواران قریش سے بات چیت کر کے مکہ معظمہ بیں واخل ہونے کی اجازت حاصل کرلی جائے اہل مکہ نے انہیں وہاں روک لیا 'یہ خبر مشہور ہوگئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوئل کرویا گیا ہے۔ اس سے متاثر ہوکر آپ نے مثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے ایک ورفت کے بیچے بیٹھ کرصحا بہ کرام رضی اللہ عنہم سے اپنے ہاتھ پر بیعت لی جسے تاریخ بیل بیعت رضوان سے یا دکیا جاتا ہے۔

قرآن علیم میں بیعت رضوان میں حصہ لینے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی۔
لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تل کی خبر غلط لکی ، قریش نے اپنے نمائندے بھیج جن
سیمیلی کا معاہدہ طے پایا ، جسے تاریخ میں سلے حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جا تا ہے بیسلی بظاہر
الیی شرا لط پر طے پائی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ قریش سے دب کر مرعوبیت کے عالم میں
صلح کی جارہی ہے جب سلح کی بیشرط سامنے آئی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ میں آ جائے تو
قریش اسے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں مے لیکن اگر کوئی مکہ سے ان کا فردمد سے چلا
جائے تو مکہ واپس کرنا ضروری ہوگا۔ بیس کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ترثیب
الھے عرض کی یارسول اللہ عنہ کے بیاجم حق پرنہیں ؟

آپ ملک نے فر مایا یقنینا ہم حق پر ہیں عرض کیا تواس قدر دب کر ہم ملے کیوں کر رہے ہیں؟

آپ نے فرمایا'' میں اللہ تعالیٰ کا پیغیر ہوں' اس کے علم کے بغیر پھوٹیں کرتا'' میں کے اس کے علم کے بغیر پھوٹیں کرتا'' میں کے بار ہے علے تو سورہ معتقل سے بار ہے علے تو سورہ معتقل سے بار ہے علے تو سورہ معتقل نے بیرمژ دہ جاں فزاسنایا:

انا فتحنا لك فتحا مبينا.

''ہم نے آپ کو فتح مبین ہے سرفراز فر مایا ہے۔''

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اس صورت حال ہے آگاہ کیا گیا تو وہ اپنے جذبات

کا ظہار پر شرمندہ ہوئے کہ میں نے یہ سوالات رسول اقدس علیہ ہے کول کیے؟۔

بھیری میں رسول اقدس علیہ دس ہزار مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش کا زوراب ٹوٹ چکا تھا مکہ معظمہ کے باہر لٹکر اسلام نے پڑاؤ کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ابوسفیان رضی اللہ عنہ ہے رائے میں نگراؤ ہوا تو اے کہا میر سے ساتھ چلو تھے رسول اقدس علیہ کی خدمت میں چین کرکے پناہ لے دوں ورند آئی جہاری خیر نیدن اس نے موقع کو فیمت جائے ہوئے اس میں عافیت بھی کہ پناہ حاصل کر کی جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب ابوسفیان کو دیکھا تو ان کا خون کو نیمت جائے گئے مدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی خون خون خول اٹھا جلدی سے رسول اقدس علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی خون خول اٹھا جلدی سے رسول اقدس علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی از اودل اللہ علیہ بڑی رسول اگرم تھا تھے نے کمال میر بانی اور شفقت کا مظاہرہ کرکے ہوئے اور وک کا اثر اودل ' لیکن رسول اگرم تھا تھے نے کمال میر بانی اور شفقت کا مظاہرہ کرکے ہوئے اور وک کا اثر اودل ' لیکن رسول اگرم تھا تھے نے کمال میر بانی اور شفقت کا مظاہرہ کرکے ہوئے اور وک کے ہوئے کی اور شفقت کا مظاہرہ کرکے ہوئے کی کیا۔

اسے پناہ دے دی۔ مکہ پرامن طریقے سے فتح ہو گیا'کوہ صفا پر بیٹے کر رسول مقبول علیہ نے لوگوں سے بیعت کی'اس وفت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔

فتح کمہ کے بعد بارہ ہزار مجاہدین کالفکر لے کرسیہ سالار اعظم سرور کا نتات ہوگئے۔
حنین کی ظرف روانہ ہوئے یہ جگہ کم معظمہ سے نومیل کے فاصلے پر میدان عرفات کے ساتھ واقع ہے۔ یہاں عرب کامشہور ومعروف قبیلہ ہوازن آباد تھا اس نے بھی خطرہ ہوانی ہوئے ہوری تیاری کر رکھی تھی ' دونوں لفکر آپس میں ککرائے ' پہلے مرسلے میں ہوازن کو فکست ہوئی ' لیکن جب مجاہدین نے بال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا تو انہوں نے دوبارہ صف بندی کرتے ہوئے زور دار جملہ کیا جس سے مجاہدین اسلام کے یاوک الکھڑ موبارہ صف بندی کرتے ہوئے ذور دار جملہ کیا جس سے مجاہدین اسلام کے یاوک الکھڑ سکا 'اس

مبیدان میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مجمی تھے۔

۱۰ ججری میں لاکھوں افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے آپ نے تج کا ارادہ کیا تو ایک لئے ہے اوا کہ اسلام میں اللہ عنہ مے اوا کہ سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ م نے آپ کے ساتھ بیہ جج ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ان سعادت مندوں میں شامل ہیں۔

اا بجری صفر کا مہینہ تھا'رسول اقدی عظیمہ نے رومیوں کے مقابلے کے لیے ایک لفکر تیار کیا جس کا سپہ سالا را سامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا'اس لفکر میں اس کے الفتحت حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے اکا برصحابہ تھے۔ اس مہینے کے آخری ایام میں رسول اقدی عظیمہ نیار ہو گئے۔ یہ بیٹاری دن بدن شدت اختیار کرتی گئے۔ وی روز کے بعد آپ داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے رفیق اعلی اللہ رب العزت کے حضور پہنچ گئے۔ یہ لشکر ابھی مدینے کے قریب جرف مقام پر بی پہنچا تھا کہ العزت کے حضور پہنچ گئے۔ یہ لشکر ابھی مدینے کے قریب جرف مقام پر بی پہنچا تھا کہ العزت کے حضور پہنچ گئے۔ یہ لشکر ابھی مدینے کے قریب جرف مقام پر بی پہنچا تھا کہ العزت کے حسانے ارتحال کی خبرال گئی۔

حضرت صدیق اکبرض الله عنه کومند خلافت پر بیما دیا گیا سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے پورے دورے خلافت بیس رفاقت کا حق اوا کیا اس دنیائے فانی سے رخصت ہونے سے پہلے حضرت معدیق اکبررضی الله عنه حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کوخلیفه اسلمین نامزد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی دانست کے مطابق روئے زمین پر بسنے والے تمام موری انسانوں میں سے بہتر شخص کومند خلافت سپر دکر کے اس دینا سے رخصت ہور ہاہوں۔

#### 000

ظیفہ اول حضرت ابو بمرصدیق رمنی اللہ عنہ بیار ہوئے اندیشہ ہوا کہ اب زندگی کے آخری لمحات قریب آرہے ہیں۔ اپنی جگہ مندخلافت پر بٹھانے کے لیے کسی مناسب شخصیت کے انتخاب کی فکر دامنگیر ہوئی۔ بری سوچ و بچار کے بعد نظرانتخاب حضرت عمر

رےگا؟

بن خطاب رضی اللہ عنہ پر بھی استے میں حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے فرمایا میرے بعدا گر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کومشد خلافت پر بھا ویا جائے تو کیسار ہے گا؟

فر مایا: اس منصب کے لیے وہ بہت موزوں ہیں ان میں بہت خوبیاں ہیں کیکن مزاج میں ختی ہے!

حضرت ابو بمرصديق " نے ارشا دفر مايا:

" سنئے ان کے مزاج میں بنی اس لیے درآئی کہ وہ میر ہے مزاج کوزم محسوں کرتے رہے اب جبکہ خلافت کا بوجھ ان کی کردن پر پڑے گا تو بختی ازخود کا فور ہوجائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے دریا فت کیا کہ آگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کومیرے بعد خلیفہ المسلمین بنا دیا جائے تو کیسا

فرمایا: آپ ہم سے زیادہ باخبراور واقف حال ہیں! اس سلسلے میں آپ کا فیصلہ درست ٔ مناسب اورانتہائی موزوں ہوگا۔

خلیفداول نے کہا آپ اپی رائے ویں

فر مایا: میری رائے میں ان کا باطن طاہر سے کہیں بہتر ہے۔

حضرت اسید بن عنبررضی الله عندے بوجھا کہ آپ بتا کمیں اگر میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کوخلیفیۃ المسلمین نا مزد کردوں تو مناسب رہے گا؟

عرض کیا: بخدا آپ کے بعد خلافت کے عالی مقام منصب کے لیے عمر بن خطاب سے بہتر اس وقت امت سلمہ میں اور کوئی نہیں۔ وہ امور خیر کے سرانجام دینے پرخوش اور امور شر کے سرز دہونے پر کہیدہ خاطر ہونے ہیں۔ اور اپنی نارانسکی کا برطا اظہار کرتے ہیں 'ان کا باطن ظاہر ہے کہیں بہتر ہے۔

حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه اور دیگر بہت سے مہاجرین وانصار سے رائے لی توسیمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کے حق میں فیصلہ دیا۔ جب حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه نے رائے عامہ کا جائز ہ لے لیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بیسر کاری حکمنا مہتحریر کرنے کوکہا:

# بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما عهد به ابوبكر خليفة محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عنه آخر عهده بالدنيا واول عهده بالآخرة و في الحال التي يومن فيها الكافر و يتقى الفاجر اني استعملت عليكم عمر بن الخطاب فان بر وعدل فذالك علمي به ورائي فيه وان جار و بدل فلا علم لي بالغيب و الخير اردت ولكل امرى ما اكتسب وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون (الشعراء:٣٢٧)

شروع اللدك نام سے جورحمان اور رحيم ہے

ارشاد ہاری تعالی ہے۔

"اورعنقریب معلوم ہوجائے گاجنہوں نے زیادتی کی کہس انجام سے وہ دو چار ہوتے ہیں۔"

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے جب عنان حکومت سنجالاً آپ ممبر برجلوہ

افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا۔ عربوں کی مثال کیل پڑے اونٹ کی طرح ہے جواپنے قائد کے پیچھے چاتا ہے اب اس قائد کو دیجھنا چاہئے کہ وہ کیل پکڑ کر اسے س طرف نے حارباہے۔

و رب کعبہ کی شم میں شہبیں سید ھے زاستے پر لے کر چلوں گا۔''

رب سبن من خطاب رضی الله عنه نے مندخلافت بر فروکش ہوتے ہی خود مخصن زندگی گذار نے کا فیصلہ کیا آپ کی طبیعت میں تختی اور نرمی کا حسین امتزاج پایا جا تا تھا۔

زندگی گذار نے کا فیصلہ کیا آپ کی طبیعت میں تختی اور نرمی کا حسین امتزاج پایا جا تا تھا۔

ایک روز آپ کی خدمت میں مضائی پیش کی گئی' آپ نے جب اسے چکھا تو بوی لذیذ محسوس ہوئی یو چھا یہ کہاں ہے آئی ہے۔

لانے والے نے کہا۔

آ ذربانیجان کے گورنر عتبہ بن فرقد نے بطور خاص آپ کے لیے بھیجی ہے۔ پوچھا کیا وہاں کے بھی لوگ یہ استعمال کرتے ہیں قاصد نے کہانہیں یہ وہاں کے صاحب ژوت لوگ کھاتے ہیں۔

یہ بات من کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مضائی کا ڈبہ اچھی طرح بند کیا اور فر مایا تمہارااونٹ کہاں ہے جلدی سے لاؤ۔ ابھی واپس جاؤید ڈبہ بنتبہ بن فرقد کو واپس کرتے ہوئے کہنا۔ اللہ سے ڈروجس شم کے عمدہ کھانوں سے تم اپنا پیٹ بھرتے ہو وہ عام مسلمانوں کو بھی مہیا کرو۔

ایک روز امیر المونین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عندا ہے پارسا بیٹے عبدالله کے گھر تشریف لیے میں خطبناک ہوکر فرمانے گئے دیکھا کہ وہ بھنا ہوا گوشت کھار ہائے بیدد کیھتے ہی غضبناک ہوکر فرمانے گئے امیر المونین کا بیٹا گوشت کھار ہائے اور عام لوگ بھو کے مررہے ہیں۔
کیا روٹی اور نمک یا روٹی اور زیتون سے کا منہیں چل سکتا '' بچھ خیال کروقوم پر کیا بیت رہی ہے اور تم گھر بیٹھے مزے لے رہے ہو۔

ان کے دورخلافت میں ایک سال مدینہ منورہ میں قبط پڑا لوگوں پر فاقہ کشی کی نوبت آگئی'آپ نے اونٹ ذرج کر کے گوشت تقسیم کرنے کا تھم دیا اونٹ کا گوشت بکا کرعمر وشم کی بوٹیاں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ آپ نے دریافت کیا ہے گوشت کہاں سے آیا:

آپ کو بتایا گیا آج جواونٹ ذرئے کیے گئے ہیں بیان سے حاصل کیا گیا ہے۔
اسے فوری طور پر اپنے دسترخوان سے اٹھانے کا تھم دیتے ہوئے ارشاد فر مایا
د''میرے لیے بیا کیے مناسب ہوسکتا ہے کہ میں عمدہ گوشت کھاؤں اور لوگوں کے لیے
ہڑیاں باتی رہ جا تمیں۔'' اپنے خادم اسلم سے کہا اسے لیے جاؤ اور میرے لیے روٹی اور
زینون لے آؤ۔

ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ میں تاخیر سے پنچ کو گول نے تاخیر کی وجہ ایک وارش ایک ہی کیڑوں کا جوڑا ہے اسے دھونے اورش کو ایک کیڑوں کا جوڑا ہے اسے دھونے اورشک کر کے پہننے کی وجہ سے در ہوئی۔حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایسی فیصل پہنے ہوئے دیکھا جس میں جو دہ ہوئے تھے۔

حضرت حسن بن علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کو ان کے دور خلافت میں خطبہ جمعہ دیتے ہوئے دیکھا ان کے تہبند پر بارہ پیوند گئے ہوئے تنے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے خود کھن زندگی بسر کرنے کا مطریقہ اپنایا اور اپنے خاندان کے جملہ افراد کو بھی اسی ڈگر پر چلنے کی تلقین کی۔

ایک دفعہ خاندان کے جملہ افراد کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ '' خبر دار اگر کسی نے میرے عہدے ومنصب کی بنا پر کوئی ذاتی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تومیں اسے سخت ترمین مزادوں گا:

مجرنه کہنا کہ ہم بھول مسئے ہمیں پیتنہیں تھا''

ایک روز آپ بازار میں گشت کر رہے تھے ایک موٹے تازے اونٹ پرنظر پڑی۔ پوچھا یہ س کا اونٹ ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ بیر آپ کے بیٹے عبداللہ کا ہے۔ یہ سنتے ہی غصے ہے آپ کے چبرے کارنگ مرخ ہوگیا آپ نے گرجدار آ واز میں کہا: فورا اسے میرے یاس حاضر کیا جائے!

انہیں اطلاع دی گئی' وہ دوڑ ہے دوڑ ہے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے۔

آپ نے پوچھاعبداللہ بیاونٹ تمہارے ہاتھ کیے گا؟ عرض کی ابا جان بیاونٹ بڑا کمزورتھا میں نے اسے خرید کر چراگاہ میں بھیج دیا تا کہ بیموٹا تا زہ ہوجائے اور پھر میں اسے پچ کرنفع حاصل کرسکوں۔

یین کرآپ نے کہاہال تمہارے دل میں یہ ہوگا لوگ اسے چراگاہ میں دیکھ کر کہیں گے۔ سے بیدا گاہ میں دیکھ کر کہیں گے۔ سے بیامی المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے۔ اسے خوب چرنے دو اسے پانی پلاؤ اس کی خدمت کرو!

سنواسے پیچ کرجتنی اصل رقم تیری ہے وہ لے لوباقی منافع کی جملہ رقم بیت المال میں جمع کرادو۔

ایک دفعہ دارالخلافۃ مدینہ منورہ میں مفتوحہ ممالک سے کافی مقدار میں مال آیا ' امیرالمومنین کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اپنے ابا جان کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا۔

> امیرالمومنین اس مال میں آپ کے رشتہ دار دل کا بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق دینے کی تلقین بھی کی ہے۔

آپ نے یہ بات من کرارشاد فرمایا: بیٹی میرے دشتہ داروں کاحق میرے مال میں ہے ہے۔ یہ سلمانوں کا مال ہے میرا تو نہیں آپ اپنے گھر جائیں اس میں سے آپ کو پچھ نہیں ملکتا 'جب بیت المال میں فراوانی آئی تو امیر المومنین حصرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے تمام رعایا کے سالانہ وظائف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔

مردم شاری کے لیے حضرت عقبل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ اور مخر و مہ بن نوفل کو نامز دکیا کیونکہ یہ تینوں علم الانساب کے بروے ماہر سے انہوں نے تر تیب وار پہلے بنو ھاشم پھر آل ابی بکراور تیسر نے نبر پر بنوعدی یعنی آل عمر کا فہرست میں انداراج کیا' آپ نے بیفہرست و کیصے ہی ارشاد فر مایا: آل عمر

وی الله عند کا تذکرہ وہاں کروجہاں ان کامقام آتا ہے۔ فہرست دوہارہ مرتب کرو خاندان کے افراد کو جب پیتہ چلاتو وہ بڑے پریشان ہوئے سر کردہ افراد وفد کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا کہ جمیں ہرمعالمے میں پیچھے رکھا جاتا سیم آپ کے خاندان کا فردہونا کیا جرم ہے؟۔

ان کی بات س کرآپ نے ارشا وفر مایا:

'' کیاتم میرےمنصب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مال کھانا چاہتے ہو؟ کیاتم چاہتے ہو کہ میں اپنی نیکیاں تہہیں صبہ کردوں؟ کیاتم جاہے ہو کہ میں اپنی نیکیاں تہہیں صبہ کردوں؟

الله كالمم تهم بين اپنے مقام پر د بنا ہوگا خواہ تمہارانا م سب سے آخر مين آئے۔''
ايک وفعہ خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فر مایا جھے پتہ چلا ہے کہ لوگ مير ئ تخنی سے نالاں وخوفز دہ ہیں اور بیہ با تیں کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب عبد رسالت اور عبد صدیقی میں سخت گیری کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں اب تو عمان حکومت ان کے اپنے ہاتھ میں ہے جولوگ بیہ با تیں کرتے ہیں وہ بالکل سے کہتے ہیں میں رسول الله علی کا خادم اور ان کے ہاتھ میں بر ہنہ تلوار تھا'اگر آپ مجھے کسی پہ چلانا چاہتے تو چلنا'اگر نیام میں رکھنا آپ جو تو اس حالت میں رہتا۔ آپ کا جب اس دنیا ہے کوچ ہوا آپ مجھے پر داختی ہیں۔ میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکراد اکر تا ہوں یہ میرے لیے بہت ہوی سعادت ہے۔
میں اس پر اللہ تعالیٰ کاشکراد اکر تا ہوں یہ میرے لیے بہت ہوی معادت ہے۔

لوگو! میری بات غور سے سنو جب مجھے مسند خلافت پر بٹھایا گیا' عنان حکومت کومیرے ہاتھ میں دیا گیا' تنہارے معاملات میرے سپرد کیے محظے' میری تختی نرمی میں بدل گئی' بلاشبہ ظالموں کے خلاف میرا رویہ بخت ہوتا ہے۔لیکن شرفاء اور دیندارلوگوں کے لیے میں بہت نزم رویہ اختیار کرتا ہوں۔

لوگو! اللہ ہے ڈرو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے میری مدد کرو۔ حکومتی معاملات میں مجھے اچھے مشورے دیا کرو۔

تاجروں کے ایک قافلے نے مدیند منورہ کے باہرائے فیے نصب کے امیر المونین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پید چلائشام کے وقت حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور جائزہ لینے کے لیے فیموں کی طرف تشریف لے گئے۔ جب رات کی تاریخی تھیل گئی تو آپ نے سرگوشی کرتے ہوئے حضرت عبدالرحمان بن عوف سے کہا۔ ''آج رات کا پچھ حصہ ہم یہاں قیام کریں گے۔' دونوں بیٹھے کو گفتگو تھے۔ کہ ایک بچ کے رونے کی آواز آئی۔ آپ دب پاؤں اس فیمے کی طرف گئے جہاں بچرو رہا تھا آپ نے اس کی والدہ سے کہا۔ ''اس بچکو چپ کراؤ کیوں رور ہا ہے؟۔اللہ سے ڈرو بی جے کے ساتھ ہمدردی کاروبیا فتایار کرو''!

اس نے بیچے کو تھیکی دی وہ خاموش ہو گیا۔ جب آپ دوبارہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ محصے تو بیچے کے رونے کی آ واز پھر سنائی دی۔

جب اس طرح تین چار بار ہوا تو آپ نے تن سے عورت کو کہا جس کا بچہ بلیلار ہاتھا عورت کو بیمعلوم نہ تھا کہ اس سے امیر المونیین مخاطب ہیں۔ اس نے کہا بندہ خدا جاؤا پنا کام کرومیں اس بچے کا دودھ چھڑار ہی ہوں تا کہ امیر المونین عمر بن خطاب کی طرف سے اس کا وظیفہ مقرر کردیا جائے۔

> آپ نے بوجھااس بچے کی عمر کتنی ہے۔ اس نے بتایا ابھی چند مہینے کا ہواہے۔

حضرت عمر رضی الله عند نے بید قانون بنا دیا تھا کہ جو بچہ دو دھ بینا چھوڑ دے اس کا حکومت کی طرف سے وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی الله عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنہ نے نماز فجر پڑھائی تو زار و قطار رونا شروع کر دیا ہونے کی وجہ سے قرآن حکیم کی قرات بھی نماز بوں کو واضح انداز میں سنائی نہ دے تکی۔ جب سلام پھیرا تو بلند آ واز سے کہا:

عمر صدافسوس تونے کتنے مسلمان بچوں کوموت کے منہ میں دھکیلا۔

مدیند منورہ میں جس سال قط پڑا امیر الموسین کو بتایا گیا کہ مدینے کے باہر ایک خاندان بھوک سے تڑپ رہا ہے۔ آپ نے بید بات سنتے ہی آئے کے دو تھلے اپ کندھے پررکے اپ خادم اسلم کوساتھ لیا اسے زیتون کا ایک ڈبدا تھانے کو کہا: تیزی کندھے بان کے لیے کھانا تیار کروایا اور انہیں اپنے ہاتھ سے کھلایا جب وہ سیر ہو کھے تو اپ خادم سے کہا کہ اونٹ لاؤاور انہیں مدینے میں لے چلواور اچھی جگہ رہنے کے لیے مہیا کرواور خوراک کا مناسب انظام کرو: رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے راتوں کو گشت کرنا امیر الموسین سیدنا عمر بن خطاب رضی الگلاعنہ کی عادت بن چکا تھا۔

ہروقت میں فکر وامنگیر رہتی کہ رعایا کا معیار زندگی دن بدن بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے۔

ایک روزاینے ساتھیوں ہے اپنی دلی آرز وکا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فر مایا اسلام در اگر میں زندہ رہا تو پورا سال اسلای ریاست کا دورہ کروں گا۔ تا کہ میں خود ہر کے کرلوگوں کے حالات معلوم کرسکوں۔ مجھے محسوس ہور ہا ہے کہ صوبوں کے گورنر مجھے اپنی رعایا کے بارے میں کمل معلومات بم نہیں پہنچاتے لوگ خود بھی میرے سامنے آنے ہے بی ۔ اپنی رعایا تے ہیں۔

''میرادل جاہتا ہے کہ دو ماہ شام میں' دو ماہ جزیرہ میں' وو ماہ مصرمیں' دو ماہ بحرین میں' دو ماہ کوفیہ اور دو ماہ بصرے میں گذاروں۔ پھرفر مایا بخدا بیسال میرے لیے کتنا احجما موگا۔

امير المومنين حضرت عمربن خطاب رضى اللدعنه جب سي كونسي صوب كالمحور زيا مزو

كرتے تواس كا ہاتھ پكڑ كريفيحت آموز تلقين كرتے ہوئے فرماتے:

'' ویکھومیں نے تمہیں اوگوں کے خون بہانے اوران کی عز تیں پامال کرنے کے لیے گورزمقر رئیں کیا۔ بلکہ تمہیں اس لیے بید فرے داری سونی ہے۔ کہ نماز کا نظام قائم کروان کے درمیان مال تقتیم کروعدل کی بنیاد پران کے فیصلے کرو۔

د یکهناتههی عمده اور دبیده زیب سواری استعال نه کرتا \_

باريك لباس زيب تن نه كرنا ـ

عمده اوراعلى فتم كا كمانا اينے ليے منتخب نه كرنا۔

ممجھی اپنا درواز ہضر ورت مندلوگوں کے لیے بندنہ کرنا ۔

امیرالمومنین حفرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے جج کے موقع پر خطبہ دیجے ہوئے ارشا دفر مایا و ہال تمام صوبوں کے گور نراوراعیان حکومت بھی بیٹھے ہوئے تھے۔

''لوگو میں نے اپنے کارند ہے تمہاری طرف اس لیے نہیں بھیجے کہ وہ تمہاری گردنیں دبوچیں اور تم سے زبردسی تمہارے مال چین لیں۔ میں نے تو انہیں تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے تا کہ وہ تمہیں تمہارا دین اور نبی اقدی علاقہ کی سنت سکھلائیں'اگر حکومت کا کوئی کارندہ تمہیں کوئی تا جا کز تکلیف دینے یا ول آزاری کا باعث بندا ہے' وہ مجھے اطلاع دین جھے تم اس ذات کی جس کے قیضے میں میری جان ہے۔ میں اس سے مجھے اطلاع دین جھے تم اس ذات کی جس کے قیضے میں میری جان ہے۔ میں اس سے بدلہ لے کر دوں گا۔ یہ بات من کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس خوش کی امیرالمونین اگر کوئی مورزا پی رعایا میں سے کسی کوتا دیبا کوئی مزادیتا ہے کیا آپ اس سے بھی قصاص لیس مے۔

آپنے جواب دیتے ہوئے ارشادفر مایا:

قشم ہے جھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس سے ضرور قصاص لوں گا۔ہم کس باغ کی مولی ہیں میں نے رسول اکرم علطہ کو بیفر ماتے ہوئے سا۔
''جس کی کمر پر میں نے بھی کوڑ ارسید کیا' بد لے کے لیے میری کمرحاضر ہے''
صوبے مص کا ایک وفد امیر المونین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت

الله ما ضربوا آپ نے وہال کے گورنرعبداللدین قرط کے بارے میں بوچھا:

وفد نے کہا بہت ہی اجھے ہیں۔ رعایا کے ساتھ بڑا اچھا طرز عمل ہے۔ سب لوگ ان سے بہت خوش ہیں البتہ انہوں نے اپنی رہائش کے لیے بہت عمدہ مکان بنار کھا ہے۔ یہ بات سنتے ہی امیر الموشین رضی اللہ عنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوگیا اور اسی وقت ایک نمائندے کو بیتم دے کر حمص بھیجا کہ وہاں چہنچتے ہی سب سے پہلے گورز کی رہائش گاہ کے دروہازے کو آگ لگا دینا 'پھر اسے پکڑ کرمیرے پاس لا نا۔ آپ کے حم کی تعمیل کی گئے۔ دروہازے کو آگ لگا دینا 'پھر اسے پکڑ کرمیرے پاس لا نا۔ آپ کے حم کی تعمیل کی گئے۔ جب یہ دارالخلاف مدینہ منورہ پہنچے۔ آپ کو اطلاع دی گئی آپ نے تین دن تک اسے انظار میں رکھا۔ ملا قات نہیں کی۔ تیسرے روز حرہ مقام پر جہاں صدقے کے اونٹ اور کی گئی تھیں 'ملا قات کا وقت دیا۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے حمص کے گورز کو دکھتے ہی گر جدار آ واز میں کہا۔ یہ لباس اتار کر چر واہوں کا لباس پہنو۔ اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چر واہوں کا لباس زیب تن کرلیا۔ دیکھرکرامیرالموشین نے فربایا۔ تعمیل کرتے ہوئے چر واہوں کا لباس زیب تن کرلیا۔ دیکھرکرامیرالموشین نے فربایا۔ تعمیل کرتے ہوئے چر واہوں کا لباس نے جہیں بہتر ہے جو تیرابا ہے بہنا کرتا تھا۔ ''

پھراس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھا دی اور تھم دیا۔ان اونٹوں اور بکر بوں کی دیکھے بھال اور انہیں چرا ناتمہاری ذمہ داری ہے۔

جب کئی دن بیکا م کرتے ہوئے گزر مھے تواہے بلایا اور فر مایا۔ کیا میں نے تہمیں محل بنانے کے لیے تھی بھیجا تھا۔اب وہاں جاؤتمھارے لیے اتنی بی سزا کانی ہے۔ آئندہ مجھےالیں شکایت نہ ملے۔

امیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند کے دربار میں ایک نوجوان روتا ہوا
آیا۔ آپ نے اس کی حالت زار و کھے کر پوچھا۔ کیا بات ہے روتے کیوں ہو؟ کس
مصیبت میں گرفنار ہو؟ کیا بیتا آن پڑی؟ اس نے روتے ہوئے عرض کیا امیرالمومنین
میں مصری آیا ہوں۔ وہاں گورز کے بیٹے محمر بن عاص رضی الله عندسے دوڑ میں
میرا مقابلہ ہوا میں جیت گیا تو گورز کے بیٹے نے میری کمر پرکوڑے برسانے شروع کر
ویے۔ زخموں سے میری کمرچھانی ہوگئی۔ کانی دیرتک وہ بے دریغ جھے کوڑے مارتار ہااور

یہ کہنا رہا کہ تمہاری یہ جرائت کہ سر داروں کی اولا دے آگے بڑھ جائے۔ امیر المونین کخدا زخموں سے درد کی الی فیسیں اٹھ رہی ہیں کہ برداشت سے باہر ہے۔ نوجوان سے یہ در دبھری داستان سن کرامیر المونین رضی اللہ عنہ ترزپ اٹھے اور اسی وقت معرکی طرف ایک قاصدروانہ کیا کہ وہاں کے گور نرعمرو بن عاص اور اس کے جیٹے کو لے کرآئیں۔ مضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ باپ بیٹا دربار ظلافت ہیں حاضر ہوئے۔ ہم بھی وہاں بیٹھے تھے۔ امیر المونین نے پوچھا۔ عمرو کا بیٹا ظلافت ہیں حاضر ہوئے۔ ہم بھی وہاں بیٹھے تھے۔ امیر المونین نے پوچھا۔ عمرو کا بیٹا کہاں ہے۔ اسے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو فرمایا۔ اچھا آپ ہیں سردار کے بیٹے۔

ہاں ہے۔ اسے اپ سے ما سے کہا یہ کوڑا پکڑواوراس کی پیٹے پر پورے زور سے مارو
اس معری نو جوان سے کہا یہ کوڑا پکڑواوراس کی پیٹے پر پورے زور سے مارو
اسے پینہ چل جائے کہ سرداروں کے بیٹوں کی ہے اعتدالیوں پران کا حشر کیا ہوتا ہے۔
اس نو جوان نے بھی جی بھر کراپنا بدلہ لیا 'یہاں تک کہ صاحبزاد ہے کی کمرے خون کے
فوارے پھوٹ نکلے۔

حضرت عمر رضی الله عنه غضبناک انداز میں فرماتے جارہے تھے اور مارواس سردار کے نئے کو! ذرااس کے باپ کی بھی خبرلوجس کے مقام ومرتبہ پر مان کرتے ہوئے اسے یہ جراکت ہوئی۔

اس نوجوان نے کہا امیر المومنین بس اتنی ہی سزا کافی ہے میرا دل محنڈا ہو گیا۔ آپ نے تاریخ میں عدل وانصاف کا ایک سنہری باب رقم کردیا۔

امیرالمومنین نے فاتح مصرحضرت عمرہ بن عاص رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔اے عمرہ بن عاص تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنار کھا ہے حالا تکہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنم دیا تھا۔!

000

امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه مص کے دورے پر تشریف لے گئے وہاں کے لوگوں نے گورنر سعید بن عامر رضی الله عنه کے خلاف شکایت کا پینڈ ورا بکس کھول دیا۔

بہلی شکایت ہی ۔ کہلوگوں کے معاملات نیٹانے کے لیے دن چڑھے آتے ہیں۔ دوسری شکایت بیری که رات کو بیسی کی بات کا جواب ہی نہیں و بیتے۔ تیسری شکایت بیکی - که هرمهینے میں ایک دن شام تک گھرے ہی نہیں نکلتے -حضرت عمر رضی الله عنه بنے حضرت سعید بن عامر رضی الله عنه سے جواب طلبی کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔امیرالمومنین میرا دل تونہیں جا ہتا تھا کہ حقائق سے پردہ اٹھاؤں لیکن اب اس کے بغیر حیارہ کا رہی کو ئی نہیں ۔لہذا پہلے اعتر اض کا جواب یہ ہے کہ میرے یاس کوئی خادم نہیں میں صبح آٹا خود گوندھتا ہوں پھرتھوڑ اانتظار کرتا ہوں تا کہاس میں خمیر پیرا ہوجائے پھررونی لیکا تا ہوں۔ ناشتہ کرنے کے بعد وضو کر کے لوگوں کے معاملات فیانے کے لیے جلاآتا ہوں۔ اس وجہ سے کھرسے نکلنے میں پھے تاخیر ہو جاتی ہے۔ ساتھیوں نے جومیری دوسری شکایت کی ہےاس کی وجہ بیہ ہے کہ میں نے دن لوگول کے ليے اور رات اينے رب كے ليے مخصوص كر ركھى ہے۔ ميں رات كواللہ تعالى كى عبادت میں مصروف رہنا ہوں۔ جہاں تک تیسری شکایت کا تعلق ہے کہ میں مہینہ میں ایک روز ون بجر کھر میں سے باہر نہیں لکتا اس کی اصل وجہ یہ ہے۔ کہ میرے یاس بیننے کے لیے کیڑوں کاصرف ایک جوڑا ہے۔ جومہینے میں صرف ایک دفعہ دھوتا ہوں۔ جب وہ خشک ہوجاتے ہیں۔ون کے پچھلے پہرزیب تن کر کے ان کے یاس آجاتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کا چېره اپنے متعین کر ده گورنر کے جواب س کرخوشی سے تمتما اٹھااور انہوں نے اللہ کاشکرا دا کیا کہاس نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کوان کے اعتمادیر یورااترنے کی توفیق عطا کی۔

#### 000

امیرالمومنین حفرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے حفرت عمیر بن سعد رضی الله عنه کوشم کا گورز بنا کر بھیجا' انہوں نے سال بھر سرکاری خدمات سرانجام دیں لیکن اس دوران بیت المال کے لیے دارالخلافه مدینه منورہ میں کچھ بھی نہیں بھیجا۔حضرت عمر رضی الله عنه کوشک گذرا کہ کہیں مورز مالی خیانت کا مرتکب نہ ہو چکا ہو۔اسے در بارخلافت

میں حاضر ہونے کا تھم بھیجا۔ وہ امیر المونین کا تھم سنتے ہی وہاں سے چل پڑے۔ ایک روزلوگوں نے مدینہ منورہ میں ایک پراگندہ حال شخص کو مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھا۔ بال بھرے ہوئے ہیں۔ کپڑے پھٹے پرانے ہیں۔ پوراجسم غبار آلود ہے۔ دائیں کندھے پرایک تھیلا اور پیالہ اٹھایا ہوا ہے۔ بائیں کندھے پرایک چھوٹا سامشکیزہ ہے۔ سمیں پانی ہے۔ اس حالت میں در بارخلافت میں حاضر ہوئے اور کہا۔

اميرالمومنين اسلام عليكم

آپ نے وعلیم اسلام کہاا وراسے دیکھتے ہوئے فر مایا۔ تجھے کیا ہواہے؟ اس نے جواب دیا کیوں مجھے کیا ہونا ہے۔آپ کو میں تجھے نسالم نظرنہیں آرہا۔ کیا میرےجسم کا خون پا کیز ونہیں رہا۔ کیا آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھ رہے ہیں؟

حضرت عمررضی الله عندنے کہا ہے محصارے پاس کیا ہے؟ دنیا کواس کے کان پکڑتے ہوئے کھینچ کر لایا ہوں۔

یدد کیھومیرے پاس ایک تھیلا ہے جس میں میرازا دراہ ہے۔ بدایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھاتا ہوں۔ بدایک پالہ ہے جس میں کھانا کھاتا ہوں۔ بدایک پانی کامشکیزہ ہے جس سے میں وضوبھی کرتا ہوں اور پیتا بھی ہوں۔ بدمیرے ہاتھ میں ایک لاتھی ہے جس کے ساتھ میں بوقت ضرورت فیک لگا گیتا ہوں۔ اگر کوئی دشمن آڑے آجائے تو اس سے اپنا دفاع بھی کرتا ہوں اور اس کی مرمت بھی۔ یہ میری کل دنیا ہے امیرالمونین۔

آپ نے پوچھا کیائم ممص سے یہاں تک پیدل آئے ہو! فرمایا ہاں پیدل آپ نے ارشاد فرمایا۔' آپ کسی کو کہتے تو وہ سواری کا انتظام کر نا۔

آپ نے فرمایا۔ نہ انہوں نے اس کی ضرورت محسوس کی اور نہ میں نے ہی ان سے سوال کیا۔

یہ بات سنتے ہی امیر المونین رضی اللہ عنہ نے دوبارہ مم کا گورنر نا مزد کرتے ہوئے فرمایا آپ کو وہیں جا کرخد مات سرانجام دینا ہوں گی۔

بیس کرانہوں نے نہایت مود بانداز میں کہا۔ امیر المونین میں معذرت جاہتا ہوں کی اور مناسب ساتھی کی تقرری کردیجے میں اس منصب سے باز آیا۔ مول کسی اور مناسب ساتھی کی تقرری کردیجے میں اس منصب سے باز آیا۔ بیر تنے اس دور کے حکمران جن کے نام س کر قیصر و کسری کے ایوان لرز جایا کرتے تھے۔

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

# 000

امیرالمونین حفرت عمر بن خطاب رضی الله عندانها در ہے کے ذبین دفطین تھے۔ برچیز کا بنظر غائز جائزہ لینتے۔ بھی بھی سطی انداز میں سوچ کرکوئی فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک مخص کوکسی دوسرے کی تعربیف کرتے ہوئے سا آپ نے اس سے یو جھا۔

> کیا آپ نے بھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہانہیں۔

کیا آپ دونوں کا مجھی ہا ہمی جھکڑا ہواہے؟ اس نے کہانہیں۔

کیا آپ نے بھی اس کے پاس کوئی چیز بطورا مانت رکمی؟ اس نے کہانہیں۔

آپ نے فرمایا پھرآپ کو کیے معلوم ہوا کہ دہ بہت اچھا آ دی ہے۔ آپ نے بھی مسجد میں رکوع و بچود کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا۔

امیرالمونین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه بهت بوے عالم 'فاضل' فقیہ اوردانشور نے۔ بخاری اورمسلم میں ایک ردایت مذکور ہے۔ رسول الله علی نے ارشاد فر مایا۔
میں نے خواب میں ویکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ میرے ہاتھ میں اور میں اس سے دودھ نوش کررہا ہوں۔ میں نے خوب سیر ہوکر پیالیکن پیالہ ختم نہ ہوا' بقیہ دووھ میں نے عمر بن خطاب رضی الله عنہ کوتھا دیا اور انہوں نے بوی رغبت سے وہ دودھ نی لیا۔ صحابہ عمر بن خطاب رضی الله عنہ کوتھا دیا اور انہوں نے بوی رغبت سے وہ دودھ نی لیا۔ صحابہ

کرام رضی الله عنه نے عرض کی ۔ یا رسول الله علی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فر مایا خواب میں دودھ بینا حصول علم کی علامت ہے۔

# 000

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عندایک رات معمول کاگشت کررہے تھے۔ایک گھر

یے کسی خاتون کے اشعار پڑھنے کی آ واز آ ربی تھی۔ آ پ نے خور سے سناوہ اپنے خاوند

کو یاد کر ربی تھی۔ آ پ نے تحقیقات کی تو پہ چلا کہ اس خاتون کا خاوند جہاد پر گیا ہوا

ہے۔ آ پ بیصورت حال معلوم کر کے چونک پڑے۔ اپنی بیٹی حقصہ رضی الله عنصاسے

پوچھا کہ ایک شادی شدہ جوان عورت خاوند کے بغیر کتنا عرصہ گزار کتی ہے۔ انہوں نے
شرماتے ہوئے ارشادفر مایا۔ایک ماہ بھی دو ماہ اور بھی تین ماہ۔ چوتھا مہینداس کے لیے
گزار تا پڑھا کھٹی ہوتا ہے۔ آ پ نے فورا بہ قانون تا فذکر دیا کہ جو مجاہدین میدان جہاد

میں مصروف کار بیں اور وہ شادی شدہ بیں۔ انہیں چوشے ماہ لاز ماسرکاری چھٹی دی

عبل مصروف کار بیں اور وہ شادی شدہ بیں۔ انہیں چوشے ماہ لاز ماسرکاری چھٹی دی

عبائے۔ایک روز آ پ نے ایک بوڑھے خص کو اپنے بینے کی جدائی میں روتے دیکھا تو

ماٹ پ نے یہ قانون تا فذکر دیا کہ ایسا نو جوان جس کے والدین بوڑھے ہو ہو ہے ہوں وہ

آ پ نے یہ قانون تا فذکر دیا کہ ایسا نو جوان جس کے والدین بوڑھے ہو ہو ہے ہوں وہ
ان کی اجازت کے بغیر میدان جہاد کی طرف روانہ نہ ہوں۔

## 000

امیرالمونین حضرت عمرین خطاب رضی الله عنه میں چار بنیادی خوبیال بدرجه اتم

پائی جاتی تھیں ۔ شجاعت عدل تقوی اور استقامت ۔ ان اوصاف حمیدہ کی وجہ سے وہ

ایک کامیاب حکمران تھے۔ ان کا نام س کر بڑے بڑے جری بہاور بھی کانپ جاتے
تھے ۔ کھانے کہاس اور رہائش میں اتنہا در ہے کی سادگی تھی ۔ مجلس میں جہاں جگہ تی وہیں
بیٹے جاتے ۔ امور سلطنت سرانجام دینے کے لیے کوئی خاص مندنہیں بنائی تھی ۔ رات کو
گشت ون کورعایا کے حالات کا جائزہ لین آپ کے معمول میں شامل تھا۔ ایک روز آپ
نے ایک بوڑھی عورت کوسامان کی گھڑی سر پہاٹھائے ہوئے دیکھا کہ وہ اس کے بوجھ
سے کراہ رہی ہے۔ آپ آگے بوھے۔ اس کا سامان اسپنے سر پراٹھایا اور اسے اپنی منزل

پر جھوڑ آئے۔ بڑھیانے خوش ہو کر دعا دی اور کہا عمر رضی اللہ عند کی جگد تھیے خلیفہ اسلمین ہونا جا ہیئے تھا۔

الله اكبر ولله الحمد

## 000

ایک رات امیرالمونین معمول کے مطابق گشت پر تھے۔ ایک جمونیزی سے کسی عورت کے کراہنے کی آ واز آ رہی تھی۔ قریب جا کر دیکھا کہ مرد جبونیزی کے باہر پر بیٹان حال بیٹھا ہے آ پ صورتحال بہجھ گئے۔ کہ بیمردعورت کا خاوند ہے اورعورت درد زہ میں جنلا ہے۔ جلدی اپنے گھر گئے اپنی ہیوی ام کلثوم کوصورت حال ہے آگاہ کیا کہ بیچاری خاتون اکیلی ہے۔ کوئی اس کے پاس سنجا لنے والی عورت نہیں۔ وہ بات سنتے ہی تیار ہو گئیں۔ امیر المونین رضی اللہ عنہ نے کھانے پینے کی اشیاء اپنے کندھے پر اٹھا کیں۔ ایک دیکھی ہمی ساتھ لے لی۔ خاتون اول ام کلثوم کوجھونیزی کے اندر بھیج دیا اور نیس خود کھانا پکانا شروع کر دیا۔ جھونیزی کے باہر بیٹھا مخص جیرت بھرے احساسات کے خود کھانا پکانا شروع کر دیا۔ جھونیزی کے باہر بیٹھا مخص جیرت بھرے احساسات کے ضاتون اول ام کلثوم رضی اللہ عنھا نے اطلاع ویتے ہوئے کہا۔ امیرالمونین اللہ تعالی خاتون اول ام کلثوم رضی اللہ عنھا نے اطلاع ویتے ہوئے کہا۔ امیرالمونین اللہ تعالی نے اس خاتون کو بیٹا عطا کیا ہے۔

حجونیزی والے نے جب امیر المونین کے الفاظ سنے تو دھشت زوہ نگا ہوں سے مختلی لگا کرد کیمنے لگا اورخود کلامی کے انداز میں کہنے لگا۔ محکمی لگا کرد کیمنے لگا اورخود کلامی کے انداز میں کہنے لگا۔ حیرت کی بات ہے امیر المونین میری کثیا پر۔ اللہ اکبر وللہ الحمد

## 000

امیرالمومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه کوخلافت کے بارگرال نے بہت زیادہ مخاط بنادیا تھا۔ کیونکہ اس وقت کی معمولی فروگز اشت قوم کے لیے بہت می خرابیوں کا باعث ہوسکتی تھی۔اورلوگ معمولی لغزش کو بنیا دبنا کرطرح طرح کے افسانے اختر اع

کر لینے۔ عمال و حکام کی جانب سے بیجے گئے تھا نف تبول کرنے سے قطعی اجتناب

کرتے اگر کوئی بھی ہے جرائت کرتا تو آپ اس کے ساتھ بخی سے چیش آتے۔ ایک دفعہ

آپ گھر تشریف لائے۔ دیکھا کہ ایک خوبصورت قالین بچھا ہوا ہے۔ بیوی سے پوچھا یہ

کہاں سے آیا۔ بتایا کہ ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے تحذ بھیجا ہے۔ اس

وقت قالین رول کیا اٹھایا غصے سے باہر لکلے اور وہ قالین ابوموی کے سر پر دے مارا۔

امیر المونین کی زوجہ محرّ مہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ نے شاہ روم کی بیگم کے لیے عمدہ
عطر بھیجا اس کے جواب میں ہیرے اور جوھرات تحذہ کے طور پر بھیجے۔ حضرت عمر بن
خطاب رضی اللہ عنہ کو جب پہ چلا کہ جو جوھرات شاہ روم کی بیگم نے بھیج ہیں وہ سب
خطاب رضی اللہ عنہ کو جب پہ چلا کہ جو جوھرات شاہ روم کی بیگم نے بھیج ہیں وہ سب
بیت المال میں جع کراد ہے۔ اور اپنی بیگم کو پچھ معاوضہ دے کرمطمئن کردیا۔

ایک دفعہ آپ کورقم کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے بطور قرض اتنی رقم مہیا کر دیں۔ انہوں نے کہا امیرالمونین آپ اپنی ضرورت کے مطابق قرض بیت المال سے کیوں نہیں لے لینے۔ فرمایا مجھے اندیشہ ہے اگر میں اوائیگی سے پہلے فوت ہوگیا تو کوئی میر سے ورثاء سے مطالبہ نہیں کرے گا اور یہ میر سے سر پر بوجھ رہے گا۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ کمی مخص سے قرض پکڑلوں تاکہ وہ میر سے بعد بھی میر سے ورثاء سے نقاضا کر سکے۔

ایک روزصد نے کے اونوں کے جسم پرتیال ال رہے تھے۔ کی نے بیہ منظرد کھے کہ کہ امیر المونین اس کام کے لیے کئی خادم کو تھم دے دیا ہوتا۔ آپ نے فر مایا جھ سے بڑھ کر اور کون خادم ہوسکتا ہے؟ قوم کا سر دار دراصل اس کا خادم ہی ہوا کرتا ہے۔ امیر المونین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں جہاں ختی پائی جاتی تھی وہاں نرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ اپنے بارے میں خود ارشاد فر ماتے ہیں۔ '' بخدا میرا دل اللہ کے بہت زیادہ تھی۔ وہ اپنے بارے میں خود ارشاد فر ماتے ہیں۔ '' بخدا میرا دل اللہ کے بارے میں نرم ہوتا ہے تو جھاگ سے بھی زیادہ نرم ہوجا تا ہے۔ خت ہوتا ہے تو پھر سے بھی زیادہ تحض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دل میں پیدا ہوتی تھیں۔ ' بید ونوں کیفیات محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دل میں پیدا ہوتی تھیں۔ پیدا ہوتی تھیں۔

ایک دن عیبنہ بن حصن رضی اللہ عنہ اور نصر بن قیس رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عیبنہ نے کہا امیر المونین آپ عدل و انصاف سے حکومت نہیں کرتے۔ یہ بات بن کرآپ کے چہرے کارنگ سرخ ہوگیا۔ قریب تھا کہ اسے سزادیے کے لیے ہاتھ اٹھا تے۔ لیکن اس کے ساتھی نے صورت حال دیکھتے ہوئے قرآن حکیم کی بیآ یت پڑھی۔ بیآ یت پڑھی۔

حذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الحاهلين.

"معاف يجئ نيكى كاحكم ديجئ اورجاهلوں ہے درگزر يجئ"
اورساتھ بى كہااميرالمومنين يہ جاهل ہے۔ جنگلى ہے۔ گنوار ہے۔ اسے معاف كر

"ديل يہ سفتے بى آ ب كا غصہ محنڈا ہو گيا۔ خليفہ المسلمين كى حيثيت ہے آ ب كا رعب و يہ ديل يہ سفتے بى آ ب كا غصہ محنڈا ہو گيا۔ خليفہ المسلمين كى حيثيت ہے آ ب كا رعب و يہ ديد به پورى دنيا ميں پھيل چكا تھا۔ ليكن طبيعت كى ساوگى كا يہ عالم تھا۔ كہ قيصر و كمرى كے سفيرآ تے انہيں معلوم بى نہيں ہوتا تھا كہ امير المومنين كون ہيں ۔ آ ب اكثر يہ فرمايا كرتے سفيرآ تے انہيں معلوم بى نہيں ہوتا تھا كہ امير المومنين كون ہيں ۔ آ ب اكثر يہ فرمايا كرتے سفيرآ تے كہا كہ ميں عول تو پھر مجھ ہے بڑھ كر براكون ہوگا ؟

واقعی انہوں نے بعد میں آنے والے مسلمان حکمرانوں کے لیے ایک مثالی نمونہ بن کردکھلا دیا۔

## 000

خلیفہ اول حضرت ابو بکر صیدیق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں جھوٹی نبوت کا دعوے کرنے والوں مرتد وں اور منکرین زکوۃ کا قلع قبع کرنے کے بعد فتو حات کا آغاز ہو چکا تھا۔ آپ تریسٹھ سال کی عمر گزارنے کے بعد داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ وفات سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کومسند خلافت پر جلوہ افروز ہونے کا حکم صادر فرمادیا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے عنان حکومت سنصبالتے ہی فتو حات کا دائر ہ وسیع کرنے کی طرف توجہ دی۔ جس طرف بھی کشکر فارو تی نے رخ کیا۔ ملک اور علاقے

سرتگوں ہوتے چلے سمئے۔ یہاں تک عہد فاروتی میں اسلامی سلطنت کا رقبہ بائیس لاکھ ا كاون ہزارتمیں مربع میل تك وسعت اختیار كر حمیا۔جس میں شام'مصرُ عراق' ایرانی' جزيرهٔ خوزستان آرميبنيهٔ آ ذربامچان كوفهٔ بصرهٔ ئيمن ممص مدائن اصفهان ميسان موصل کر مان خراسان اور کمران بلوچتان جیسے مشہور ومعروف شہراورمما لک شامل ہیں۔ بیسب اسلامی سلطنت کے تابع ہو سکتے۔ نظام حکومت کو چلانے کے لیے امیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے ابوعبیدہ بن جراح رضی الله عنه یزید بن الي سفيان رضي الله عنهُ المير معاويه رضي الله عنهُ عمرو بن عاص رضي الله عنهُ سعد بن افي وقاص رضي الله عنه ُ سعيد بن عامر رضي الله عنهُ عنه بين غز وان رضي الله عنهُ ابومويُ اشعري رضي الله عنه عمّا ب بن اسيد رضي الله عنه منافع بن عبد الحارث رضي الله عنه يعلى بن المبيد رضي الله عنهُ علاء بن حضري رضي الله عنهُ للحمان بن مقين رضي الله عنهُ عثان بن حنيف رضى الله عنه عمر بن سعد رضى الله عنه حذيفه بن يمان رضى الله عنه اورسمره بن جندب رضى الله عنه جیسے ماہرین امور سیاست کومخلف صوبہ جات کانظم سنجا لئے کے لیے افسران بالا ی حیثیت ہے متعین کیا تھا اور ان کا معقول معاوضہ مقرر کیا تھا تا کہ فکر معاش ہے بے نیاز ہوکرامورمملکت چلانے میں دلچیسی لیں۔ بورپین ممالک نے اس نظام کواپنایا اور خوشحالی کے رائے برگامزن ہوئے۔لیکن ایشیائی ممالک اس رازکونہ یا کررشوت کوٹ کھسوٹ بے چینی اور بدامنی کا کہوارہ بن گئے۔

#### 000

عہد فاروتی میں تاریخ اسلام کے عظیم جرنیل حضرات خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کو سالا رافکر کے عالی مقام منصب سے معزول کر کے امین امت حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے تا بع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ لشکر اسلام کے حسابات در بار خلافت میں نہیں بھیجا کرتے تھے۔ جب انہیں حسابات ارسال کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں عہد صدیقی میں اس طرح کرتا رہا ہوں اب بھی اس طرز پر چلوں گا۔ ایک موقع پر انہوں نے دیں بزار در ہم ایک شاعر کوعنایت کردیے۔

امیرالمومنین کو پنة چلاتواس ونت قاصد بھیجاجس میں پیچر برتھا کہا گر خالد بن ولید نے بیہ رقم اپنی جیب سے دی ہے تو فضول خرچی کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر بیت المال سے دی ہے توبیصر بچاخیانت ہے۔لہذا دونو ں صورتیں قابل مواخذہ ہیں۔لہذا انہیں ان کے منصب ہے معزول کیا جاتا ہے۔ انہیں معزول کرنے کی ایک تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ دن بدن لوگوں کے ذہنوں میں بیتا کو مجرا ہوتا جار ہا تھا کہ فتو حات خالدین ولیدرضی اللہ عنہ کی ولوله انگیز قیاوت اورجنگی مهارت کی وجہ ہے ہور ہی ہیں۔حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کو اندیشہ تھا کہ بیرتا تر کہیں فتنے کی صورت اختیار نہ کر لے۔ لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی نصرت دیا ئید ہے کہیں یقین ہی نہاٹھ جائے۔اس لیےامیرالمومنین نےضروری سمجھا کہ علام النّاس کے ذہن بدل کراللّٰہ کی طرف مبذول کیے جائیں کہ فتح ونصرت اللّٰہ کے قبضے میں ہے۔ جب حضرت خالد بن ولید دارالخلافہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے۔ امیرالمومنین سے ملا قات کرکے ان کی خدمت میں پیٹھکوہ کیا کہ آپ میرے ساتھ ناانصافی کررہے ہیں تو آپ نے ارشادفر مایا۔ خالد آپ میرے نزیک قابل احترام میں۔ آپ سے مجھے محبت ہے۔ آپ ول گرفتہ نہ ہوں۔ میں نے صرف مہیں اس لیے معزول کیا ہے کہ کہیں لوگ سمی فتنے میں جتلا نہ ہوں۔ اور ساتھ ہی تمام صوبوں میں سرکاری چھی ارسال کردی ہے جس میں بیتحریر تھا کہ خالد بن ولیدکوکسی خیانت یا ہے اعتدالی کے ارتکاب کی بناء پرمعزول نہیں کیا گیا بلکہ ان کی قیادت میں فتو حات کی بناء پر الوگ میں مجھنے کیے ہیں کہ بیفتو حات ان کی وجہ سے ہورہی ہیں۔اور میں لوگوں کو بیہ بتانا ٔ حیا ہتا ہوں کہ فتو حات صرف اللہ تعالیٰ کی نصرت اورفضل وکرم کا متیجہ ہیں ۔

ان کومعزول کرنے میں صرف یہی مصلحت کا رفر ماہے کہ مسلمانوں کاعقیدہ تو حید متزلزل نہ ہو۔

جلیل القدر صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ایرانی غلام تھا۔ جس کا نام فیر دزتھا اور کنیت ابولوء لوء۔ ایک ردز اس نے در بار خلافت میں حاضر ہوکر شکایت کی کہ میرا مالک مجھ سے بہت زیادہ نیکس لینا ہے۔ آپ نے پوچھاروز انہ کتنی رقم

اداکرتے ہو۔ اس نے ہایاروزاند دورہم اداکرتا ہوں۔ آپ نے دریافت کیا۔ کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا ہیں کٹری اورلو ہے پنقش نگاری کا کام کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا استے اچھے کاریگر ہوروزاند دو درہم کی ادائیگی تو معمولی بات ہے جا کہ اپنا کام کرو۔ یہ جواب من کراسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے گھر جاتے ہی نیخر تیار کیا 'دوسر بے دو زنماز فجر کے وقت زہر یلا نیخر بغل میں دبا کر مبعد نبوی میں آیا۔ امیرالمونین جماعت کرانے کے لیے مصلے پرتشریف لے آئے۔ پہلی رکعت ابھی شروع ہی کھی کہ اس نا ہجار فیروز نا ہی خص فی کہ اس نا ہجار فیروز نا ہی خص نے آئے ہو کہ کر گئے کے ایک وارناف کے نیچ کیا۔ جس کا زخم بہت کہ اتھا۔ آپ نے نڈھال ہو کر گرنے ۔ ایک وارناف کے نیچ کیا۔ جس کا زخم بہت مہرا تھا۔ آپ نے نڈھال ہو کر گرنے ہے پہلے حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کہ ہاتھ کی کر کر مصلے پر کھڑا کیا۔ خود چکرا کر گر پڑے۔ مابی ہے آب کی طرح تڑ پے رہے نہاز سے فراغت کے بعد آپ کو وہاں سے اٹھایا۔خون بہت بہہ چکا تھا آپ نے پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ آپ کو جب بتایا گیا تو آپ نے فرافیا اللہ کاشکر ہے کہ مجھ پر مملہ کرنے والا اسلام کا دعوے دار نہیں۔ وہ جخر لہرا تا ہوا دوسروں کوزخمی کرتا ہوا وہاں سے بھا گا۔ لیکن اسے پڑلیا گیا مگر اس نے خودشی کرئی۔

امرالمونین نے اپی نازک ترین حالت و کھتے ہوئے سب سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ ابھی اسی وقت ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اوران سے رسول اقدس علیہ کے پہلو میں مجھے دفن کرنے کی اجازت لو۔ وہ بھا گے بھا گے وہاں پنچے دیکھا کہ وہ یہ جہرین کررور ہی ہیں۔ سلام عرض کیا اور پھر امیر المونین کا پیغام دیا۔ انہوں نے فر مایا۔ یہاں میں دفن ہونا چاہتی ہوں۔ لیکن میں عمر کواپنے آپ پر ترجی وین ہو۔ عبداللہ بن عمر واپس آئے۔ پوچھا کیا پیغام لائے ہو۔ عرض کی جوآپ کی دل رغبت تھی وہ منظور کرلی گئی ہے۔ یہن کرآپ کا چہرہ کھل اٹھا۔ فر مایا میری ہی سب سے بوری آرزوتھی۔ آپ نے کسی ایک فوض کو خلیفہ نا مرد کرنے کی بجائے چھا فراد پر شمثل بورڈ تھکیل دے دیا اور رعایا کو اختیار دے دیا کہ ان سے کسی ایک کو اپنا حکمر ان منتخب کر بورڈ تھکیل دے دیا اور رعایا کو اختیار دے دیا کہ ان سے کسی ایک کو اپنا حکمر ان منتخب کر لین ۔ اس بورڈ میں حضرت عثمان حضرت زبیر' حضرت طلی' حضرت سعد بن ابی

وقاص اور حضرت عبدالرحمان بن عوف رضى الله عنهم شامل تصے اپنے بیٹے عبداللہ ہے یو چھا۔ میرے ذمہ کتنا قرض ہے۔ بتایا گیا' چھیاسی ہزار درہم۔ آپ نے فرمایا میرا متروکہ مال جے کریہ قرض ادا کر دیا جائے۔ لہذا آپ کا مکان جومسجد نبوی کے بالکل متصل تھا'امیرمعاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھ بھے کر قرض کی رقم ادا کر دی گئے۔زخم آنے کے تین روز بعد امیر المونین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه داعی اجل کو لبیک سمہتے ہوئے راہی ملک عدم ہوکر جنت الفردوس میں جامقیم ہوئے۔ الله الله سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے!

# فاروق اعظم رضى الله عنه كے اقوال زريں

(۱) - اللهم انی غلیظ فلینی - اللهم انی ضعیف فقونی - و ان العرب جهل انف وقد اعطیت خطامه الاو انی علی المحه الهی میں مخت ہوں مجھے طاقت ور بنا و اللی میں کمزور ہوں - مجھے طاقت ور بنا دے ۔ ہاں عرب لوگ سرکش اونٹ ہیں ۔ جن کی مہارمیر سے ہاتھ میں تھا دی صحیح ہے ہیں ۔ جن کی مہارمیر سے ہاتھ میں تھا دی صحیح ہے گئی ہے لیکن میں انہیں سید ھے راستے پر چلاؤں گا۔

(٢)- إنى اعلم انك حكر وانك لاتضر ولا تنفع ولو لا اني. رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك.

میں جانیا ہوں کہ تو ایک پھر ہے۔ نہ تقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نفع۔ اگر میں رسول اللہ علی کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا تو تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا۔

(٣)-والله لان قلبي في الله حتى لهو الين من الزبد ولقد اشد قلبي في الله لهو اشد من الحجر.

الله کی سم میرادل الله کے بارہ میں زم ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ جھاگ ہے بھی زیادہ زم ہوجا تا ہے۔البتہ میرادل جب الله کے لیے سخت ہوتا ہے تو پھر سے بھی زیادہ سخت ہوجا تا ہے۔

(س)-من آراد ان تثکله امه و تایم عرسه فلیلقنی حلف هذا الوادی\_ جو جا ہتا ہے کہ اس کی ماں اسے تم پائے۔اور اس کی بیوی رائڈ ہو جائے تو وہ مجھے اس وادی کے بیچھے آ کرمل لے۔

(۵)-یاایهاالناس انی والله ماارسل عمالی الیکم لیضربوا ابشارکم ولا لیاحدوا اصوالکم ولکنی ارسلهم الیکم لیعلموکم دینکم وسننکم ویقضو بینکم بالحق ویحکموا بینکم بالعدل فمن فعل به شئی سوی ذالك فلیرفعه الی فوالذی نفس عمر بیده لاقصنه منه.

(۲)-انی دعوتکم لتشارکونی امانته ماحملت من امورکم فانی واحد کاحدکم وانتم الیوم تقرون بالحق خالفنی من خاننی ووافقنی من وافقنی ولست ارید ان تتبعوا هوای فمعکم من الله کتاب ینطق بالحق فوالله لئن کمت نطقت بامر اریده فماارید الا الحق.

(۷)-لست بالحب ولا الحب يحدعني\_

(1)

ایک شخص نے امیر المونین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عندسے پوچھا کہ آگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ گناہ کرتانہیں اس کے بارے میں کیا تھم ہے۔ تو آپ نے اسے جواب دیتے ہوئے ارشاد فر مایا۔

الذين يشتهون المعصيته ولا تعملون بها اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و آجر عظيم.

(۹)-نومسلموں کی تالیف قلبی کے لیے مالی تعاون کے سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے امیر المومنین نے ارشا وفر مایا۔

لقد كان رسول الله يعطيهم والاسلام يومنذ ضعيف اما اليوم فقد اعزالله دينه واعلى كلمته فمن شاء فليو من ومن

شاء فليكفر' ولن يتسع هذا الدين الا لمن يد حله راغبا مومنا\_

(۱۰)-من اراد ان يسال عن القران فليات ابى بن كعب ومن اراد ان يسال عن الفرائض فليات زيد بن ثابت ومن اراد ان يسال من الفقه فليات معاذ بن حبل ومن اراد ان يسال عن المال فلياتنى فان الله جعلنى حاز ناوقاسما\_

جوقر آن کے بارے میں یو چھنا جا ہتا ہے وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے یاس جائے۔ جو وراثت کے مسائل دریا فت کرنا جا ہتا ہے وہ زید بن ثابت رضی الله عند کے پاس جائے۔ جوفقہی مسائل معلوم کرنا جا ہتا ہے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس جائے۔جو مالیات کے بارے میں کوئی سوال کرنا جا ہتا ہے وہ میرے پاس آئے کیونکہ اللہ نے مجھے خازن اور قاسم بنایا ہے۔ (۱۱) - جب سن وسویے کا گورزینا کرروانہ کرتے تواس کا ہاتھ پکڑ کر کہتے۔ اني لم استعملك على تعماء المسلمين ولا على اعراضهم ولكني استعملتك لتقيم فيهم الصلواة وتقسم بينهم وتحكم قيهم بالعدل لاتركب دابة مطهمة ولاتلبس ثوبا دقيقا لا تاكل طعاما رافها\_ ولا تخلق بابك دون هوائج الناس\_ میں نے تخصے مسلمانوں کی جان اور عزت کی یا مالی کے لیے گورنرمقررنہیں کیا۔ میں نے بچے اس کیے مقرر کیا ہے تا کہتم ان میں نماز قائم کرو۔ ان کے درمیان مال تقسیم کرواورعدل وانصاف ہے ان کے فیصلے کرو۔ دیکھنا کہیں اعلی عده سواری پیسوارند مونا۔ باریک لباس زیب تن نه کرنا۔ زیاده عمده لذیز کھانا تناول نەكرنا اورضر ورت مندلوگوں كے ليے اپنا در داز ہ بند نەكرنا \_ (۱۲) ایمان قبول کرنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول

الله علية كي خدمت مين اين جذبات كا اظهار كرتے ہوئے كها ..

بابى انت تو امى يارسول الله ما يحبسك فوالله ما تركت محلسا كنت احلس فيه بالكفر الا اظهرت فيه الايمان غير هائب ولا خائف الا اننا لن نعبد الله سرا بعد اليوم.

یارسول الله عظی میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں کوئی آپ کوئیں رو کے گا۔ الله کافتم میں جس مجلس میں بحالت کفر بیٹھا کرتا تھا وہاں بلاخوف وخطر ایمان کا برملا اظہار کروں گا۔ آج کے بعد ہم الله کی عبادت حصیب کرنہیں کریں گے۔

(١٣)-لقد كنا ولسنا شيئا مذكوره حتى اعزناالله بالاسلام فاذا ذهبنا نلتمس العزفي غيرنا ذللنا.

ہم کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے۔ یہاں تک کہ اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے۔ یہاں تک کہ اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم عزت کسی اور جگہ تلاش کریں گے تو رسوا ہو جا کیں گے۔

(۱۴) بعض اوقات خود کلامی کے اندر میں ارشار فر مایا کرتے ہتھے۔

كنت و ضيعا فرفعك الله وكنت ضالًا فهداك الله وكنت م ذليلا فاعزك الله فماتقول لربك غدا اذا اتيته؟

تو کم تر تھا تو اللہ نے تخفیے بلندی عطاکی تو گمراہ تھا اللہ نے تخفیے ہدایت دی۔ تورسوا تھا اللہ نے تخفیے عزت دی۔ توکل جب اپنے رب کے سامنے جائے گا تو کیا جواب دے گا۔

(۱۵) ایک روز حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی الله عنه کو مخاطب کرتے ہوئے ارشا وفر مایا۔

يا عبد الرحمان لقد لنت للناس حتى خشيت الله في اللين تم اشتدت حتى خشيت الله في الشده وايم الله لاناا شد منهم فرقا و خو فا فاين المخرج ؟ اے عبد الرحمٰن! میں لوگوں کے لیے زم خو ہوں۔ یہاں تک کہ اس زمی میں اللہ سے ڈرتا اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پھر سخت گیر بھی ہوں ادر اس سختی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کی قتم میں ان لوگوں سے زیادہ اپنے دل میں خوف وخشیت رکھتا ہوں۔اب جائے فرار کہاں ہے؟

(١٦) این وفات سے چندلحات پہلے اپنے بیٹے عبداللہ سے فربایا۔

يا عبد الله حذ راسي من الوساده وضعه فوق التراب لعل الله ينظر الى فير حمني.

جیئے عبداللہ میراسر تکیے سے پکڑواورا سے مٹی پرر کھ دو۔ شایداللہ تعالی میری طرف دیکھے تو مجھ پررم کھا جائے۔

(۱۷) مسلح حدیبیا معاہدہ دیکھتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور سرور عالم رسول معظم علیہ نے اس انداز میں تفتیکو کی۔

يارسول الله السناعلي الحق و هم على الباطل؟

قال الرسول ـ بلي\_

قال عمرً اليس قتلانا في الحنة و قتلا هم في النار؟

قال الرسولَ بلي.

قال عمر فعلام نعطى الدنية في ديننا و نر جع و لما يحكم الله بيننا و بينهم\_

قال الرسول\_ ابن الحطاب\_

اني رسول الله ولن ليضيغي الله ابدا\_

يارسول الله علي كياجم حق براوره وباطل برنبيس \_

رسول الله عَلَيْ نِهِ فَرِمايا لِهِ بِالكُلِّ

عمر رضی اللّٰدعنہ نے کہا۔ کیا ہارے شہداء جنت میں اوران کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں مے ؟ رسول اقدس عظف فرمايا - بال كيول نبيس؟

عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر ہم دین کے معاطعے میں کمزوری کیوں دکھلا کیں اور پلٹا کیوں کھا کیں۔

> تا آئکہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ صادر فرمادے۔ رسول اقدیں ملکتے نے ارشاد فرمایا۔ اے خطاب کے فرزند۔

رسول اقدس ملطی نے ارشاد فر مایا۔ اے خطاب کے فرزند۔ میں اللہ کا رسول ہوں۔اللہ ہرگز مجھے ضا کع نہیں کرے گا۔

(۱۸) امیرالمونین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عندنے اینے رشند داروں کو تنعبیہ کرتے ہوئے ارشا دفر مایا۔

انى قد نهيت الناس عن كذا وكذا وان الناس ينظرون اليكم كما ينظر الطير الى الحم فان وقعتم و قعوا وان هبتم هابوا انى والله لا اوتى برجل منكم وقع فيمائهيت الناس عنه الا ضاعفت له العذاب لمكانه منى فمن شاء منكم فليتقدم و من شاء فليتأخر.

میں نے لوگوں کو فلاں فلاں کام سے منع کیا ہے۔ لوگ تمعاری طرف اس
طرح و کیھتے ہیں۔ جیسے پرندہ موشت کی طرف و مکھا ہے۔ اگرتم مرتکب
ہوئے تو وہ بھی ارتکاب کریں کے اگرتم ڈر کھے تو وہ بھی ڈرجا ئیں گے۔
اللہ کی ہم اگرتم نے کسی ایسے کام کا ارتکاب کیا جس سے میں نے لوگوں کومنع کیا
ہے تو ایسے دوگئی سزا دوں گایہ دو ہری سزا اسے میرے ساتھ تعلق کی بنا پر ہوگی۔ اب تم

(19)-ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مختلف علاقوں سے بہت مال آیا تو آپ کی بین ام المونین حضرت حفصہ نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا۔

ياامير المومنين حق اقار بك في هذا المال فقد اوصى الله بالاقربين. قال\_ يابنية حق اقربائي في مالي اما هذا فمال المسلمين قومي الي بيتك\_

اے امیر المونین اس مال میں آپ کے قریبی رشتہ داروں کا حق ہاللہ تعالیٰ نے بھی رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کی ہے۔ فرمایا بیٹی میرے رشتہ داروں کا حق میرے مال میں ہے بیتو مسلمانوں کا مال ہے۔ آپ اپنے گھر جائے۔

حق میرے مال میں ہے بیتو مسلمانوں کا مال ہے۔ آپ اپنے گھر جائے۔

(۲۰) - من استعمل رجولا لمودة او قرابه لا یحمله علی استعماله الا ذالك فقد حان الله و رسِوله و المومنین۔

جس نے کسی شخص کو ذاتی مراسم یا قرابت داری کی بنا پر کوئی منصب عطا کیااور اس کی تقرری اس تعلق داری کے علاوہ کسی ذاتی خوبی کی بناء پرنہیں کی تو گویا اس نے اللۂ رسول اورمومنوں سے خیانت کاار تکاب کیا۔

(۲۱)- جب امیرالمومنین شام تشریف لے گئے۔ آپ کے سامنے رنگ برنگے کھانے رکھے گئے۔ ان کا مزہ چکھنے کی بجائے رونا شروع کر دیا اور ساتھ ہی بیفر مانے گئے۔

کل هذا لنا وقد مات الحواننا فقراء لا يتبعون من حبز الشعير-بيسب كهه مارك ليے ہاور مارے بھائی غربت وفقر کی حالت میں فوت موگئے انہوں نے بھی جو کی روثی بھی پیٹ بھر كرنہيں کھائی۔

(۲۲)-انی انزلت نفسی من ما الله منزلة مال الیتیم ان استغنیت استعففت و ان افتقرت اکلت بالمعروف فان ایسرت قضیت.

میں اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے مال کے حوالے سے بیتم کے مال کے درجے پر اتارلیا ہے۔ اگر میں غنی ہوا تو یہ مال لینے سے بچوں گا اور اگر ضرورت مند ہوا تو معروف طریقے سے دستور کے مطابق کھاؤں گا۔ اگر میرے لیے فراوانی ہوئی تولیا ہوا مال اداکر دوں گا۔

## منا قب عمر بن خطاب رضي الله عنه

## فاروق اعظمٌ مرا درسولٌ:

ا-عن ابن عمر قال قال رسول الله عَلَيْ "اللهم اعز الاسلام باحب الرحلين اليك بابى جهل او بعمر بن الخطا" (ترمذى) عبدالله بمن عمر رضى الله عند ب روايت برسول الله علية فرمايا الله و عبدالله بن عمر رضى الله عند ب اس ك ذريع اسلام كوغلبه عطا كروه البحبل مو ياعمر بن خطاب رضى الله عند

## علم كااعزاز:

۲-عن ابن عمر قال قال رسول الله عَلَيْكُ بينا انا نائم بقدح لبن فشربت منه حتى انى لارى الرى يجرى فى اظفارى ئم اعطيت فضلى عمر بن الخطاب قالوا فما اولته يا رسول الله قال العلم (بخارى مسلم)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا درانحالیہ میں سویا ہوا تھا' بحالت خواب میں نے پیالے سے دودہ پیا میں نے تازگی دیمی کہ وہ میر ہے نا خنوں میں بھی روال دوال ہے۔ پھر میں نے بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا یارسول اللہ علیہ اس خواب کی آپ نے تعبیر کیا کی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علی ہے۔

## فرشتون کی شاد مانی:

(مستدرك حاكم)

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا " میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے انہوں نے کہا عمر رضی الله عنہ کے اسلام لانے سے تمام آسان والے خوش ہیں۔'

## لسان رسالت كى بشين كوئى:

٣- ان النبي مُنْكُ راى على عمر ثوبا ابيض فقال له البس حديدا وعش حميد ومت شهيدا.

(مندامام احد ابن ماجه)

نبی اقدس عظی نے حضرت عمر رضی الله عنه سفید کپڑ اپہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس سے ارشا دفر کمایا نیا کپڑ اپہنو اچھی زندگی گذار نا شہادت کی موت مرنا۔

#### قاطع فتنهوفساد:

۵-قال عمر جئت رسول الله مَلَطُلَمُ ذات يوم ورسول عليه وسلم جالس وقد اجتمع عليه الناس فحلست في آخرهم فقال رسول الله مَلَطُلُمُ لا تصيبنكم فتنة مادام هذا فيكم"\_

(بحواله المعجم الكبير للطبراني)

حضرت عمر رضی اللہ عند فرماتے کہ میں ایک روز رسول اللہ علیہ کے پاس آیا رسول اللہ علیہ کے پاس آیا رسول اللہ علیہ تشریف فرماتے۔ آپ کے پاس لوگ جمع تشے میں ان کے پیچے بیٹھ گیا میری طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا۔ جب تک تم میں بیہوگاتم کسی فتنے میں مبتلانہیں ہوگے۔

### <u>دعائے رسول:</u>

عن ابن عمر ان رسول الله عَلَيْكُ ضرب صدر عمر بيده حين اسلم ثلاث مرات وهو يقول اللهم احرج مافى صدر عمر من غل وابدله ايمانا"\_(بحواله الاوسط للطبراني)

عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله علی نے حضرت عمر کے سینے پراس وقت تین بار ہاتھ مارا جب اس نے اسلام قبول کیا آپ فرمار ہے تھے الہی عمر رضی الله عنه کے سینے سے کینہ نکال دے اور اس کے بدلے ایمان میدا کردے۔

#### غلبداسلام:

٧-عن ابن عباس قال قال رسول الله عَنْ "اللهم اعز السلام المحمر بن الخطاب".

(بحواله المعجم الكبير للطبراني مستدرك حاكم)

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علقے نے فر مایا۔ الہی عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کوغلبہ عطا کر۔

### عظمت فاروق رضي اللدعنه:

۸-عن ابن عمر ان النبی علیه قال لعمر یا احی اشرکنا فی صالح دعاء ك و لا تفسنا" (مسند امام احمد ابن ماجه)
عبدالله بن عمرض الله عنه سے روایت ہے نی اقدس علیه نے حضرت عمرض الله عنه سے روایت ہے نی اقدس علیه الله عنه سے فر مایا میرے بھائی اپنی اچھی دعا میں ہمیں بھی شریک رکھنا ہمیں بھول نہ جانا۔

#### <u> ہردوصائب:</u>

9-عن ام سلمة رضى الله عنها قالت قال رسول الله عَلَيْهُ ان في السماء ملكين احدهما يامره بالشدة وآخر يامر باللين وكل مصيب جبريل وميكائيل ونبيان احدهما يامر باللين والاخر بالشدة وكل مصيب ابراهيم و نوح ولى صاحبان احدهما يامر باللين والاخر يامر بالشدة وكل مصيب ابوبكر وعمر (اخرج الطبراني باسناد رحاله ثقات)

امسلمہرض اللہ عنہا ہے روایت ہے۔رسول اللہ علیہ نے فرمایا آسان میں دوفرشے ہیں۔ایک بخی سے تھم دیتا ہے اور دوسرا نرمی سے ان میں سے ہر ایک درست ہے۔وہ جبریل اور میکا ئیل ہیں۔ کا ننات میں دونبی تھے۔ایک نرمی سے تھم دیتا تھا اور دوسرا بخی سے ان میں سے ہرایک درست تھا وہ ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام تھے۔میرے دوسحانی ہیں ایک نرمی سے تھم دیتا ہے۔ اور دوسرا بخی سے یہ دونوں درست ہیں۔

یه ابو بکرصدیق اور عمر بن خطاب میں ۔

## در باررسالت کے منظور نظر:

•۱-قال رسول الله عَنْ لا بى بكرو عمر لو احتمعتما فى مشورة ما حالفتكما ومسند امام احمد اسناد رجاله ثقات رسول الله عَنْ في الله عنه الله عن

#### اعتراف خدمت:

۱۱-عن ابى اروى الدوسى قال كنت عندالنبى مُنْكُمُ فاقبل ابوبكر و عمر فقال الحمد لله الذي ايدنى بكما ـ

(بحواله الكبير والاوسط للطبراني باسناد رجاله ثقات)

ابواروی دوسی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نبی اقدس سیالی کے پاس نفا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے آپ سیالی نے ارشاد فرمایا اللہ کاشکر ہے جس نے تمہارے ذریعے میری تائید کی '

۱۲-عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال وافقت ربى فى ثلاث فقلت يارسول الله لواتخذت من مقام ابراهيم مصلى فنزلت (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) وقلت يارسول الله يدخل عليك البروالفاجر فلو امرت امهات المومنين يحتجبن فنزلت ايه الحجاب واجتمع نساء النبى مَلَكُ فَى الغيرة فقلت لهن عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن فنزلت اية كذالك (اعرجه البحارى و مسلم)

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ فر مایا میرے رب نے تین مقامات پر میری موافقت کی میں نے کہا یارسول الله علی کاش آپ مقام ابراہیم کوجائے نماز بنالیتے توبیآ یت نازل ہوئی۔ واتحدوا من مقام ابراہیم کوجائے نماز بنالو۔ مقام ابراہیم کوجائے نماز بنالو۔

اور میں نے کہایارسول اللہ آپ کے پاس بھلے برے ہرت مرتم کے لوگ آتے ہیں اگر آپ اس بھلے برے ہرتم کے لوگ آتے ہیں اگر آپ اس بھلے برے کی آبت نازل ہوگئی۔

السی علی اللہ کی بیویاں اکٹھی ہوئیں تو میں نے ان سے کہا '' ہوسکتا ہے کہ اس کا رب مہمیں طلاق ولا دے اور اس کے لیے تم سے بہتر بیویوں کو بدل دے تو آبت بالکل انہیں الفاظ میں اتری' (بحوالہ بخاری مسلم)

۱۳-عن انس رضى الله عنه ان رجلا سال النبى عَلَيْ عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا اعددت لها؟ قال لاشتى الا انى احب الله ورسوله عَلَيْ فقال انت مع من احببت قال انس فما فرحنا فرحاً بقول النبى عَلَيْ انت مع من احببت قال انس فانا احب النبى عَلَيْ وابا بكر و عمر وارجو ان اكون معهم بحبى اياهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم (رواه البخارى)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ایک مخف نے نبی اکرم ملک ہے۔
قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا
کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا اس کے سوا پھونہیں کہ
میں اللہ اور اس کے رسول علیہ سے مجت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا '' آپ
اس کے ساتھ ہول گے جس سے آپ کو مجبت ہے۔''

حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمیں کسی بات سے اتن خوشی نہیں ہوئی جتنی نی اکرم علی کے اس فرمان سے ہوئی ''انت مع من احببت'' کہتوای کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا۔ میں نبی علی محضرت ابو بر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ میری محبت کی وجہ سے مجھے ان کی رفاقت نصیب ہوا گرچہ میر کے لمل ان جیسے نہیں۔

(بحواله بخاري)

| -مندامام احمد                     | sr/r      |
|-----------------------------------|-----------|
| ۱-این ملجه                        | ۵۲/۱      |
| ٣- المستدرك حاكم                  | 14/4      |
| م-الاستيعاب                       | . 184/m   |
| ۵ – کنز العمال                    | 024/11    |
| · – مجمع الزوائد                  | 444/9     |
| 2-فتح الباري                      | mz=my/z   |
| ٨-ميح مسلم                        | 1-1-1·m/r |
| مسیح این حبان<br>• - سیح این حبان | r+9/1     |
| ١٠ – تخفة الاحوذي منا قب عمر      | 147/1.    |
| ا-طبقات ابن سعد                   | r2 m/m    |
| ۱۲ – سریة این پشام                | ۲۱۰/۴     |

۱۳۱/۱۰ ۱۳۸۱۰ ۱۳/۱۰ ۱۱۲/۱ شبلی نعمانی -شبلی نعمانی -۱مام احمد بن صنبل عباس محمود عقاد منا قب عمر بن الخطاب

۱۳- فتح القديم في ۱۳- فتح القديم شوكانى ۱۵- فتح القديم شوكانى ۱۵- تفسير الهنار ۱۹ - حلية الاولياء ۱۹- صفة الصفوة ۱۸- الفاروق ۱۹- فضائل الصحابة شوكانى ۱۳- وار الصحابة شوكانى ۱۳- وار الصحابة شوكانى

# خليفهسوم

امير المونيين حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه

کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔

یے۔ الہی میں عثال پر راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہوجا۔

عثان کو آج کے بعد کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے گا-

(فرمان نبوی)

## بسم اللدالرحمن الرحيم

# حضرت عثان بنعفان رضي اللدعنه

سرخ وسفیدرنگ میاندقد خوش منظر چیره ستوال ناک بهمواردانت جن پیسونے کا خول چیز هار کھاتھا چوڑاسید کھنی بارعب داڑھی دراز گیسوجن کے سرے کا نول کی لوتک کینجتے 'ریٹم کی طرح ملائم اور دیدہ زیب کلائیاں جن پرسنہری بالوں کی بہتات 'بیدار مغز' روثن خیال علم الفرائف کے ماہر صدافت 'امانت 'زہد حیاء'ایٹار' فیاضی اور خشیت الہی کے خوگر' نرم دل ایسے کہ جب بھی کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تو بے اختیار دونے گئتے ۔ لگا تارآ نسوؤں کے بہنے سے داڑھی تر ہوجاتی ۔ شیریں کلام' نرم دم گفتگو کم گولیکن جب بولتے تو بچی تلی بات کرتے 'شرمیلے ایسے کہ فرشتے بھی ان سے حیاء کرتے' جودوسخا اور صدق وصفا کے پیکر' سلیم الفطرت اور پاکیزہ دل ایسے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اور صدق وصفا کے پیکر' سلیم الفطرت اور پاکیزہ دل ایسے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اور صدق وصفا کے پیکر' سلیم الفطرت اور پاکیزہ دل ایسے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اور صدق وصفا کے پیکر' سلیم الفطرت اور پاکیزہ دل ایسے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی قطعی طور پرشراب وشاب کو ہاتھ تک نہ لگایا۔

ایک کامیاب اور ہرولعزیز تا جرجس کے پاس ہمیشہ مال و دولت کی فراوانی رہی۔
جس نے اللہ کی راہ میں اپنامال بدر پنج خرج کیا' در باررسالت سے ذوالنورین کالقب
پانے والے اس لیے کدرسول اقدس سالتے نے پہلے اپنی بیٹی رقیہ اوران کی وفات کے بعد
دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح آپ سے کیا۔ پہلے حبشہ اور پھر مدینے کی طرف ہجرت کا
دو ہرااعز از حاصل کرنے والے جس نے سلح حدیبیہ کے موقع پر اپنی جان جھیلی پررکھ کر
سفا بی فرائض انجام دیئے جے فروہ ذوات الرقاع کے موقع پر مدینہ منورہ کا گران مقرر
کیا گیا۔ جس نے غروہ جوک کے موقع پر ایک ہزار اونٹ ستر گھوڑے' ستر ہزار درھم'
ایک ہزار دینار اور وافر مقدار میں اناج رسول اقدس سالتے کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔

جس کی سخاوت و فیاضی اور جدر دی ہے خوش ہو کر آپ علاقے نے اس کے حق میں دعا میں کرتے ہوئے کہا۔

· ' اللي ميں اس برراضي ہوں تو بھي اس پرراضي ہوجا۔''

جس نے عہد صدیقی میں قط پڑنے کے نازک ترین موقع پراپنا پورا تجارتی قافلہ مع جمله ساز وسامان مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔جس نے مدینه منورہ میں یہودی کی ملکیت کنواں خرید کرمسلمانوں سے لیے وقف کر دیا۔جس سے دورخلافت میں بہلی بار بحری بیٹر ہے کو استوار کیا گیا۔جس کے دورخلافت میں اسکندریہ لیبیا 'تیونس' مراکش جزیره قبرص جزیره ارواد مجزیره رمودس خراسان سجستان طبرستان کابل و زرباعجان اورآ رمینیه جیسے مشہور ومعروف علاقوں پر اسلامی حکومت کا حصنڈ الہرایا عمیا۔ جس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ جدہ کے ساحل پر بندِرگا ربنانے کا تھم ایپنے دورخلافت میں صادر فرمایاس سے پہلے سفینے شیبہ نامی بندرگاہ برلنگرانداز ہواکرتے تھے جو مکم عظمہ سے کا فی فاصلے پروا قع تھی۔ جسے کا تب وحی ہونے کا اعز از حاصل ہوا۔جس نے کمل قرآ ن مجيم زباني يادكرنے كى سعادت حاصل كى۔ بس نے قرآن كريم كے متعدد نسخ تيار كر کے مختلف صوبوں کے مرکزی وفاتر میں بھیج جس پراس کنویں کا یانی بند کر دیا عمیا جسے خرید کرمسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔جس نے مدینے کی ملیوں میں خون بہانا پیندنہ کیا اورخودصبروقناعت ہےمظلو مانہ انداز میں شہادت قبول کر لی۔جس کا نام عثمان رضی اللہ عنہ ہے جوعفان کا فرزندار جمند تھا' جو فاردق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوائے جسے لسان رسالت سے جنت کی بشارت ملی۔

آیے امیر المومنین حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه کی حیات طبیبہ سے فیض ماصل کرتے ہوئے اپنے دلوں کومنور کرنے کا اہتمام کریں جس کی پاکیزہ اور قابل رشک زندگی کا تذکرہ ہرمسلمان نے لیے شعل راہ ہے۔

000

. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ واقعہ فیل کے حصرسال بعد طائف میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ما جدہ کا نام اروی بنت کریز ہے جورسول اقدس علیہ کے داوا قریش کے سردارعبدالمطلب کی نوائ تھی۔حضرت عثان رضی اللہ عنہ طائف میں ہی پل کر جوان ہوئے عضوان شاب میں ہی تجارتی کاروبار میں مشغول ہو گئے تھے۔ صدافت امانت اورحس اخلاق کی بنا پر بہت جلدتر قی کی منزلیس طے کرنے گئے نوعمری میں ہی لکھنا پڑھنا سکھ لیا تھا کاروباری سلطے میں اکثر و بیشتر حضرت ابو بکرصد میں رضی اللہ عنہ سے ملاقات رہتی ان کے حسن اخلاق اور طرزعمل سے بہت متاثر تھے۔طبیعت میں شرافت 'نجابت 'شجیدگی اور پاکیزگی کے جذبات غالب تھے۔ اس لیے لہوولعب رقص و شرافت 'نجابت 'شجیدگی اور پاکیزگی کے جذبات غالب تھے۔ اس لیے لہوولعب رقص و سروداور شراب وشاب کی کسی محفل میں بھی شرکت نہیں کی اور نہ بھی با دہ گلگوں یا جام وسبو کو بھی ہاتھ تک رفایا دل کا آ مکنہ چونکہ صاف شفاف تھا طبیعت شروع سے اچھائی کی طرف راغب تھی ایک روز حضر ت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے محو گفتگو تھے کہ طرف راغب تھی ایک روز حضر ت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے محو گفتگو تھے کہ سرور عالم سیدالمرسین عقیق تشریف لیا۔

عثان الله کی جنت قبول کرو۔ میں تمام لوگوں کی راہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ تو صدیق اکبر بھی کیا کرتے تھے انہوں نے کئی باریہ دعوت پیش کی لیکن رسول اقدس عظیم نے پچھا یسے دلسوز انداز میں بات کی کہ دل پہاٹر کرگئی اورا گلے ہی کھات میں یہ یا کیزہ کلمات زبان پر جاری تھے۔

"اشهد ان لا اله الا الله و اشهدان محمدا عبده ورسوله" " میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود حقیقی نہیں اور میں گوائی ویتا ہوں کہ محمداس کے بندے اور رسول ہیں۔ "

اس طرح حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه نغه تو حید پڑھتے ہوئے دائر ہ اسلام میں داخل ہو گئے۔

مند نبوت پرجلوہ افروز ہونے سے پہلے حضرت محمد ﷺ نے اپنی منجھلی بیٹی رقیہ گی شادی ابولہب کے بیٹے عتبہ سے کر دی تھی کیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا' قریش کو ایک اللہ وحدہ لاشریک کی طرف دعوت دی معبودان باطلہ پرضرب کاری لگائی۔ تو سرواران قریش غیظ وغضب ہے جوئی اٹھے ابولہب آپ کو ہرطرح کی اذبت پہنچانے میں چیش چیش خیش فقا۔ اس نے آپ کو پریٹان کرنے کے لیے ہرحر باستعال کیا آخراس نے ایک ایسا تیرچلایا جو کسی بھی بیٹی کے باپ کیلیے سوہان روح ہوتا ہے۔ جس سے پورا کنبہ تڑوپ جایا کرتا ہے۔ اس نے ایک روز اپنے بیٹے عتبہ سے کہا میری ما نو تو ابنی بیوی رقیہ کو طلاق دے دواس نے اپنے باپ کی بیناز بیابات سلیم کرتے ہوئے بیقدم اٹھا دیا اور طلاق دے دواس نے اپنے باپ کی بیناز بیابات سلیم کرتے ہوئے بیقدم اٹھا دیا اور طلاق دے دی آپ علی نے دیشن کا بیوارانتہائی صبروسکون سے برداشت کیا۔ اللہ کی مضرت عثان رضا پرراضی رہے کچھ عرصے کے بعد آپ علی اس بیٹی کا نکاح حضرت عثان منی عفان رضی اللہ عنہ سے کردیا۔

ان دنوں کہ معظمہ میں حالات سازگار نہیں تھے نوآ موزان اسلام کوظم وستم کی پھی میں بیبیا جار ہاتھا' جو بھی نیا نیا دائر ہ اسلام میں داخل ہو تا اس کی زندگی اجیرن کر دی جاتی ' اسے طرح طرح کی اذیت ناک سزائیں دی جاتیں۔ جب عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے چھاتھم بن ابی العاص بن امیہ کوان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو انہیں پکڑ کر با ندھ دیا اور غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگا جب تک تم اپنے آ باء واجداد کے دین کی طرف واپس نہیں آ ؤ سے میں مجھے جھوڑ ول گانہیں۔

جب اس نے دیکھا کہ میرا بھتیجاعثان اپنی دھن کا بڑا لیکا ہے۔اسے جتنی بھی سزا دی جائے بیاب بازنہیں آئے گا۔ دین اسلام اس کے رگ وریشے میں رہے بس چکا ہے۔لہذااہے چھوڑ دیا۔

جب بیدد یکھا کہ ان کھن حالات میں مکہ معظمہ میں زندگی گذار نا بہت مشکل ہے تو حضرت عثان رضی اللہ عندرسول اقدس علیہ سے اجازت لے کراپنی اہلیہ کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کر مجئے۔ اس طرح انہیں امت مسلمہ میں پہلے مہاجر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔

تاریخ عالم میں بید دوسر مے مخص ہیں جس نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت

اختیار کی'ا بناوطن چھوڑ ااور دوسرے ملک میں جا کربسیرا کیا۔اس سے پہلےصرف لوط علیہ السلام نے ہجرت اختیار کی تھی۔

صبتہ ہیں رہائش کے دوران اللہ تعالی نے انہیں بیٹا عطا کیا جس کا نام عبداللہ رکھا
جو چھسال کی عمر میں فوت ہوگیا۔ عبشے میں یہ خبر کپنچی کہ مکہ کے بیشتر باشندے دائر ہاسلام
میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ خبرس کر حضرت عثان رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے۔ وطن کی
یا دستار ہی تھی 'وفورشوق سے کشاں کشاں واپس مکہ پنچ تو پہ چلا کہ کسی نے یہ افواہ یونمی
پھیلا دی تھی۔ صورت حال اس کے برعس تھی۔ قریش پہلے کی نسبت زیاوہ تیخ پا تھے۔
مسلمانوں کو در دناک سزائیں دی جارہی تھیں۔ کسی کو بر ہنہ بدن پہتی ہوئی ریت برگھسیٹا
جا رہا تھا' کسی کو د کہتے ہوئے کو کلوں پر پیٹھ کے بل لٹا کر سینے پر بھاری پھر رکھ دیا جا تا کوئی
میزالی نہتی جو آزمائی نہ گئی ہو۔ لیکن مسکلہ تو حید کا نشہ ہی پچھالیا ہے جس کو ایک دفعہ
میزالی نہتی جو آزمائی نہ گئی ہو۔ لیکن مسکلہ تو حید کا نشہ ہی پچھالیا ہے جس کو ایک دفعہ
جے دھ جائے تو پھراتر نے کا نام ہی نہیں لیتا۔

رسول الله علی نے کھن عالم ت میں بارہ افراد کو عبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا تھم دیا۔ پھر بہتر افراد پر مشتمل مہاجرین کا قافلہ سوئے عبشہ روانہ ہوا۔ پھر مدینے کی طرف ہجرت کا افن عام ہوا تو حضرت عثان بن عفان رضی الله عندا پی اہلیہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ تشریف لے سے اس وقت اس شہر کا نام پیڑب تھا۔ ہجری کوغز وہ بدر کا واقعہ پیش آیا اس وقت حضرت وقیہ ہیں آتیات وقت حضرت وقیہ ہیں آتیات اللہ عند کو مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح آپ غزوہ بدر بیل شریک الله عند کو مدینہ منورہ مین الله عند کو مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح آپ غزوہ بدر بیل شریک نہ ہو سکے۔ جب لشکر اسلام فتح یاب ہو کروا پس مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت رقید وائی اجل کو لیمک کہتے ہوئے اللہ کو بیاری ہو چی تھیں۔ ان کی تجہز و تھین کا اجتمام ایسے موقع پر کیا گیا۔ جب کہ مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کی کا میابی و کا مرانی پر مسرت و شاد مانی کا سال مقا۔ میں اس خوش کے موقع پر رسول اقدس میں افرادہ کرویا کچھ عرصہ بعد جب آپ میں مسرت آپ میں اس حوش کی آ میزش نے ماحول افسردہ کرویا کچھ عرصہ بعد جب آپ میں اللہ حسرت آیات کے می کہ میزش نے ماحول افسردہ کرویا کچھ عرصہ بعد جب آپ میں اللہ حسرت آیات کے می کی آ میزش نے ماحول افسردہ کرویا کچھ عرصہ بعد جب آپ میں اللہ حسرت آیات کے می کی آ میزش نے ماحول افسردہ کرویا کچھ عرصہ بعد جب آپ میں اللہ میں کھی کے میں کو کی کھیں کے میں کھی کے میں کو کھیں کے میں کھی کے میں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کھیں کے میں کو کھیں کے میں کو کھیں کے کہیں کھیں کے کھیں کو کھیں کھیں کو کھیں کھیں کو کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کو کھیں کی کھیں کے کھیں کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کو کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کھیں کو کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے اس کے کھیں کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں ک

نے دیکھا کہ عثمان بہت غمز دہ ہے۔ ہر وقت کھویا کھویا سار ہتا ہے۔ گھر میں ہے جینی اضطراب اور افسر دگی نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں طبیعت اداس اداس میں رہتی ۔ اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے رسول اقدس میں گھنٹے کوترس آ گیا اور آپ نے اپنی دوسر کہ بیٹی ام کلٹوم کا نکاح حضرت عثمان ۔ ہے کر دیا 'اس طرح انہیں ذوالنورین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔

# یہ بوے کرم کے ہیں نفیلے' یہ بوے نصیب کی بات ہے۔ • • • •

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک روز رسول اقدیں ﷺ کی ایک پنڈلی سے بیادہ قدر ہے ہی ہوئے تھے آپ علی کی ایک پنڈلی سے بیادہ قدر ہے ہی ہوئے تھے آپ علی کی ایک پنڈلی سے بیادہ قدر ہے ہی ہوئے تھے آپ علی میرے اہا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اندرآنے کی اجازت ملی بار اجازت ملی اندرتشریف لا سے پچھ در رواز دارانداندان میں بار چیت کی اور داپس چلے گئے کچھ مربن خطاب آ ئے اندرآنے کی اجازت طلب کی الا شرف باریا بی ملا پچھ در آپ سے پائی بیٹے گفتگو کی اور چلے گئے۔

آپ دونوں سے لیٹے ہوئے ہی محو گفتگور ہے۔ پھرعثان بن عفان آئے۔ اندر
آنے کی اجازت طلب کی ان کی آ داز سنتے ہی آپ جلدی سے اٹھ بیٹے بر ہند پنڈلی پ
چا در کا پلولیا۔ جب وہ داپس گئے تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ علی آئے آئے جس طرر
آپ نے عثان رضی اللہ عنہ سے ملا قات کا اہتمام کیا ابو بمروعمر رضی اللہ عنہما کی آمر پر آب
نے ایسا اہتمام نہیں کیا ؟

آپ نے ارشاد فر مایا۔

ان عثمان رجل حييى ولو اذنت له وانا مضطحع لا ستحيا ان يدخل ولرجع دون ان اقضى له الحاجة التي جاء من اجلها يا عائشه الا استحيى من رجل تسحيى منه الملائكه!
" عثان شرميلا آ وي ب- اگريس ليخ بوك ای حالت يس اس اجازت

دے دیتا تو وہ اندر آنے سے شرماتا اور وہ جوغرض لے کر آیا اسے پورا کیے بغیر ہی واپس لوٹ جاتا۔''

اے عائشہ کیا میں اس فخص سے حیانہ کروں جس سے فرشتے حیاء کرتے ہیں۔

000

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے وہاں آ

کر پتہ چلا کہ مسلمانوں کو چینے کے لیے میٹھا پانی دستیاب نہیں ہے۔ مدینے میں صرف
ایک کنواں ایسا تھا جس کا پانی ٹھنڈا' میٹھا اور دلکشا تھا۔ جسے بئر رومہ کہتے تھے ہے ایک
یہودی کی ملکیت تھا۔ وہ اس کا پانی بھی کرخوب کمائی کر رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
نے اس سے ملاقات کی کنواں خرید نے کا عندیہ فلا ہرکیا۔ یہودی بڑی ردو کد کے بعد
کنویں کا نصف حصہ بارہ بزار درھم میں فروخت کرنے پرراضی ہوا۔ آپ نے وہ رقم ادا
کر دی اور معاہدہ یہ طے پایا۔ کہ ایک دن کنویں سے پانی نکا لئے کے لیے یہودی کا
ہوگا۔ اور دوسرا دن حضرت عثمان کے لیے مخصوص ہوگا۔ ان کی باری میں مسلمان دودن
کی ضرورت کا پانی نکال کر محفوظ کر لیتے۔ یہودی نے جب بیصورت حال دیکھی تو سر
پیٹ کررہ گیا۔ ہائے کیا ہوا؟ میں نے اپنے پاؤں پہکلہاڑی کیوں چلالی؟

مجھے بیدن د کھنے نصیب کیوں ہوئے؟

میری آبدن کہاں گئی؟ ہائے میں مارا گیا کہ میں کیا حماقت کر بیٹا؟ بہر حال اب تیر کمان سے نکل چکا تھا اس نے بڑی سوچ بچار کے بعد دوسر انصف حصہ بھی آٹھ ہزار در هم لے کر مکمل کنواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سپر دکر دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اقدس عقاقے کی زبان مبارک سے بیہ بات سن تھی۔

من حضر بئر رومه فله الحنة

''جوبئر رومہ لے گااس کے لیے جنت ہے۔''

حصول جنت کے لیے حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے کنوال مسلمانوں کے لیے قف کر دیا۔ آپ کی جا بی سے جود وسخا کا بید دلید سرمظا ہرہ مسلمانوں کی تفتی کوسیراب کرنے کا باعث بناجس سے مدینے کے تمام اہل اسلام مسرت وشاد مانی سے جھوم اٹھے سخاوت ہو تو ایسی' فیاضی ہو تو ایسے خوشنما انداز میں کہ جس سے دلوں میں مصنڈک کا احساس پیدا ہو۔

#### 000

٢ ہجری کورسول اقدس عظی نے بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ ادا کرنے کا ارادہ ظا ہر کیا تو چودہ سوصحابہ کرا م بھی آ پ کے ہمراہ عمرہ کی سعاوت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ قافلہ حدیب مقام پر پہنچا تو قریش مکہ نے آ گے بڑھنے سے روک دیا۔ چونکہ رسول اقدس عظی ان سے نبرد آ زما ہونے کا کوئی ارداہ نہیں رکھتے تھے اس لیے حضرت منتان رضی الله عنه کواینانمائنده بنا کر مکه معظمه بھیجا تا که قریش کواطمینان دلا دیا جائے کہ ہم صرف بیت الله کی زیارت کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن انہوں نے موقع کوغنیمت جانتے ہوئے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو روک لیا اور ان کی نقل وحرّگت پر سخت پہرہ لگا دیا۔ جب کئی روز تک دہ واپس نہ آئے تو خطرے کا اندیشہ ہواای دوران پیفواہ پھیلا دی گئی كم حضرت عثان رضى الله عنه كوتل كرديا كميا ہے۔بس به بات سنناتھى كەسحابه كرام غصے سے چے وتاب کھانے لگے اس نازک ترین صورت حال کا جائزہ لیتے ہوئے رسول اقدس عَلَيْنَ نِي الله ورخت كے سائے ميں بيٹھ كرتمام صحابہ كرام سے انقام عثان رضي الله عنہ کے سلسلے میں بیعت لی۔ادراس دوران چیثم فلک نے ایک جیرت انگیز پیمنظر بھی ویکھا كەرسول اقدىن يىلى نے اپناایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پرر کھتے ہوئے ارشا دفر مایا۔ بيعثان رضى الله عنه كاماته ہے!

رسول الله على كالب ما تحد كوعثان رضى الله عنه كا باتحد قرار وينا؛ تنابز ااعز از ہے كہ عام حالات ميں اس كا تصور بھى نہيں كيا جاسكتا۔ يه حضرت عثان رضى الله عنه كی خوش متم تحقی 'يه ان كے ليے بڑے نصيب كی بات تھی!

آ پ علی کا پنے ہاتھ کوعثان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دینا یہ یسی دلفریب ادا ہے یہ اپنائیت کا کیسادلر با انداز ہے۔

اس پرحضرت عثمان رضی الله عنه جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے بیعت رضوان میں صحابہ کرام کا والہانہ اندازچیثم فلک نے اس سے پہلے بھی نہ دیکھا ہوگا۔

جان نثاری کا یہ ولولہ اپنے رفیق سفر کو قریش کے چنگل سے واگذاری کا جذبہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیند آیا کہ اس کا تذکرہ قر آن کریم میں کرتے ہوئے اس میں شریک ہونے والوں کورضائے الٰہی کا مڑدہ جانفراسنایا۔

لقد رضی الله عن المومنین اذیبا یعونك تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السكینة علیهم واثابهم فتحا قریبا(الفنح) "بلاشباللهمومنول براضی موگیاجب كهوه درخت كے نیچ تیری بیعت كر رہے تھے۔ سووه ان كے دلول كى كیفیت جانتا تھا۔ تو اس نے ان پرسكینت نازل كی اورانعام میں انہیں قریبی فنخ عطاكی "

قریش مکہ نے مسلمانوں کا جب یہ جوش وخروش دیکھا تو خوف زوہ ہوکر مصالحت کے لیے تیار ہو گئے اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ کوآ زاد کر دیا۔اور مصالحت کے لیے آ مادگی ظاہر کرتے ہوئے اپنے نمائندے سہیل بن عمرو کے ذریعے سلم کا پیغام بھیجا۔ آ مادہ تھے۔ سلم کے لیے درج ذبیل شرائط طے پائیں۔ آ مادہ تھے۔ سلم کے لیے درج ذبیل شرائط طے پائیں۔ ا۔طرفین میں دس سال تک با ہمی سلم رہے ہے۔ ا

۲۔طرفین کی آید درفت میں کوئی رکاوٹ پیدائہیں کی جائے گی۔ سو ۔۔ بر : مین عرب سرحہ قائل جاہیں قریش کے حلیف بن جائیں اور

سسر زمین عرب کے جو قبائل جا ہیں قریش کے حلیف بن جائیں اور جو جا ہیں مسلمانوں کے حلیف بن جائیں -

سم ۔ قریش میں ہے کوئی شخص اسلام قبول کر کے مدینے چاا جائے تو اسے واپس قریش کے پاس مکہ معظمہ بھیجنا ہوگا اور جومسلمان اپنا ند ہب چھوڑ مکہ آجائے قریش اسے واپس کرنے کے یابند نہیں ہوں گے۔

صلح حدیبیہ میں مطے پانے والی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف دکھائی دیتی تھیں ۔جنہیں دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سنخ پاہو کر کہنے لگے۔ یارسول الله علائے کیا ہم سے اور قرلیش جھوٹے نہیں؟ آپ نے فر مایا بلاشبہم سے اور وہ جھوٹے ہیں۔انہوں نے کہا۔ کیا ہمارے شہداء جنت اوران کے مقتول جہنم میں نہیں جا کیں گے۔ آپ نے فرمایا'' بالکل ہمارے محمد اوکو جنت نصیب ہوگی اوران کے مقتول جہنم واصل ہوں گے۔

حضرت عمر رضى الله عندنے كہا۔

تو پھر ہم اتن پستی کیوں اختیار کررہے ہیں 'اتنا جھک کرسلے کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ نے فرمایا۔

''عمررض الله عند میں بی ہوں اور ہرکام الله کے عمر انجام دیتا ہوں۔' ہمارا یہ قدم سنقبل کے اعتبار سے بہتری کی طرف اٹھ رہا ہے۔ واقعی یہ مصالحت انجام کے اعتبار سے اہل اسلام کے لیے فتح مبین کا پیش خیمہ ٹابت ہوئی' اس تاریخی معاہدے کوسلح حدید ہے تام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ معاہدہ مکہ معظمہ سے 19میل کے فاصلے پر واقعہ حدید ہے مقام پر طے پایا تھا۔ اس جیرت انگیز تاریخی واقع میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا کردارمثالی نوعیت کا تھا۔

#### 000

کہ جری محرم کا مہینہ تھا ابھی حدیبیہ مقام سے واپس لوٹے ہوئے ایک ماہ کا عرصہ بی گزرا تھا کہ رسول اقدس عظافے کو بہ پتا چلا کہ خیبر کے یہودی مدینہ منورہ پر جملہ کرنا چاہتے ہیں آپ نے لئکر اسلام کو تیاری کا تھا مدید سے پایا کہ یہوویوں کا مقابلہ خیبر پہنچ کر کیا جائے انہیں مدینے کی طرف پیش قدمی کا موقع ہی نہ دیا جائے لئکر اسلام ایک ہزار چارسوا فراد پر مشمل تھا جس میں چودہ خوا تین بھی تھیں الشکر کے اگلے جھے کی قیاوت جلیل القدر صحابی عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کے سپر دکی گئی ہدوہ تھیم المر تبت صحابی ہے جسے رسول اقدس عظافے نے بغیر حساب کے جنت میں داخلے کی بیثارت دی تھی۔

یکٹر رات کے وقت خیبر پہنچا ، قربی میدان میں پڑاؤ کیا پورے نو جی کیمپ کی بیدائی کیا ہورے نو جی کیمپ کی بیدائی کیا ہورے نو جی کیمپ کی

عمرانی حفرت عثان بن عفان رضی الله عنه کے سپر دکی گئی اس مرکزی کیمپ سے مجاہدین کے دیتے ایک طے شدہ منصوبہ بندی سے خیبر کے مختلف قلعوں کو فتح کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے۔

#### 000

ہ جری کور جب کا مہینہ تھا گرمی اپنے پورے جوہن پرتھی بارش نہ ہونے کی وجہ سے قط سالی کا دور تھا۔ غربت وافلاس اور اناج کی کی نے لوگوں کو بے حال و پریشان کرر کھا تھا ان حالات بیس اسلامی دار السلطنت مدینہ منورہ بیس خبر پنچی کہ شاہ روم سرز بین عرب کو تارج کرنے کا تہیہ کر چکا ہے۔ وہ اپنے حلیف قبائل کوروی شکر میں شامل ہونے کی دعوت وے چکا ہے۔ رسول اقد س علاق کویہ خبرس کر دلی تشویش ہوئی بظاہر حالات ساز گارنہ تھے۔ منافقین کی ریشہ دوانیاں اپنے جوہن پرتھیں وہ مجاہدین میں برد لی پھیلانے کے لیے ایر می چوٹی کا زور لگارہ تھے۔ جسے بھی ملتے اسے یہی کہتے اف کتنی شدید گرمی ہے۔ قط سالی کا دور کھانے کے لیے پھھ ماتانہیں اتنا لہا سفر دشوارگز ار راستہ ان حالات میں تبوک پنچنا اپنے آپ کو ہلا کہت کے گڑھے میں دھلینے کے متر ادف ہے۔ ہماری مانو جانے سے صاف انکار کردو۔ اس میں تبہارا بھلا ہے قرآن کر یم میں ان کے کردار کوان جانے کے صاف انکار کردو۔ اس میں تبہارا بھلا ہے قرآن کر یم میں ان کے کردار کوان

وقالوا لا تنفزوا في الحر

"اورانہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو!"

الله تعالى نے منافقین كى سازش كوطشت ازبام كرتے ہوئے پيارے نبى كوتكم ديا۔ قل نارجهنم اشد حزا لو كانوا يفقهون

''کہہ دو کہ جہنم کی آ گ زیادہ گرم ہے کاش کہوہ سمجھتے ہوں۔''

لیکن ان حالات میں معمولی کوتا ہی ستی اور کا ہلی امت مسلمہ اور سرز مین عرب کی تاہی و بربادی کا باعث بن سکتی تھی' اس لیے آپ نے مجاہدین کو جنگ کے لیے روائلی کا تھم دے دیا۔ چونکہ خطہ عرب کے دفاع کا معاملہ تھا۔ اس لیے بعض حلیف عرب قبائل کو

بھی گشکر اسلام میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ دی۔ دی کے بھتے ہی دیکھتے تمیں ہزار پیادہ اور دس ہزار سواروں پر مشمل گشکر تیار ہو گیا۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ دخمن فوج کواس کے علاقے میں جا کر پیش قدی ہے روکا جائے۔ اس فیصلے کی روشنی میں مقام تبوک تک پہنچنے کا تھم دیا گیا' میہ مقام مدینہ منورہ ہے تقریبا سات سوکلومیٹر فاصلے پرواقع تھا۔ راستہ بڑا بھن اور دشوار گزارتھا۔ مالی حالات بھی سازگار نہ تھے اس لیے آپ نے اس گشکر کو جیش العسرہ (کشکر شک حال) کانام دیتے ہوئے چندے کی اپیل ان الفاظ میں کی۔

من جهز حبش القره فله الحنة

جس نے شکر تنگ حال کی تیاری میں مدودی اس کے لیے جنت ہے۔

لمان رسالت ہے جنت کی بثارت سنتے ہی صحابہ کرام نے والہانہ انداز اختیار
کرتے ہوئے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا ساراا ثاث
لاکر رسول اقد س علی کے قدموں ڈھیر کر دیا۔ حضرت عمرین خطب رضی اللہ عنہ نے گھر
کا آ دھا سامان جمع کروایا' حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے چالیس ہزار
درهم پیش کیے۔

عورتوں نے اپنے زیورات اتار کرجمع کرادیے ایک صحابی نے دوسیر چھوہارے جمع کراتے ہوئے کہا یارسول اللہ علیہ میں ساری رات ایک کھیت کو پائی دینے کی مزدوری کرتا رہا مجھے رات بھر کام کی مزدوری چارسیر چھوہارے ملے دوسیر آپ کی خدمت میں لے آیا آپ نے یہ بات من کرتھم دیا کہان چھوہاروں کو مال و دولت کے ڈھیریر بھیردو۔

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه نے جودوسخا کا حیرت انگیز کارنامه سرانجام دیتے ہوئے ایک ہزاراونٹ سر گھوڑے سر ہزاردرہم سات سواونس چا ندی اورایک ہزارد ینارنفذ کے علاوہ کافی مقدار میں اتاج سپہ سالا راعظم سیدالم سلین علیہ کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آپ نے عثان بن عفان رضی الله عنہ کا یہ کارنا مہ د کھے کرانہائی خوش کا اظہار کرتے ہوئے دعائیہ انداز میں کہا۔

غفرالله لك ياعثمان ما اسررت وما اعلنت وما هو كائن الى يوم القيامة\_

''اے عثان اللہ تیری پوشیدہ'اعلانیہ اور قیامت تک ہونے والی خطاؤں کو معان کرے۔''

پھرارشا دفر مایا۔

ماضر عثمان ماعمل بعداليوم

''آج کے بعد کوئی عمل بھی عثان کوکوئی نقصان ہیں دے گا۔''

در باررسالت سے ملنے والا بیروہ اعز از اور تمغہ خدمت ہے جس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللّٰدعنہ بوری امت ہیں منفر دنظر آتے ہیں۔

ریشکر جرارسپد سالا راعظم علی کی قیاوت میں دشوارگز ارمنزلیں طے کرتا ہوا تبوک پہنچالیکن رومی فوج کوشکر اسلام کی شان وشوکت دیکھ کر میدان میں نگلنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ جس کی وجہ ہے لڑائی نہیں ہوئی شاہ روم نے جزیدادا کرنے کی بنیاد پر مصالحت میں اپنے لیے عافیت مجھی اس طرح لشکر اسلام فتح یاب ہوکر واپس لوٹا۔ تبوک میں قیام کے دوران مختلف علاقوں میں تبلیغ اسلام کے لیے وقو دروانہ کیے مجے۔

#### 000

جودوسخا' مہرووفا اور صدق وصفا کے علاوہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنداللہ کی عبادت بڑے انہاک اور کثرت سے کیا کرتے تھے رات کا بیشتر حصداور دن میں فرصت کے لیجات ہجودو قیام میں گذرتے 'جب سورہ زمر کی درج ذمیل آبت کر بمہنا زل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے برجستہ ارشاد فرمایا کہ بیر آبت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔

امن هو قانت اناء الليل ساحدا اوقائما يحذر الاحره ويرجو رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون أنما يتذكر اولوا الالباب. بھلا جو شخص رات کے اوقات میں سجدہ وقیام کی حالات میں عبادت کر رہا ہو آخرت سے ڈررہا ہواورا پنے پروردگار کی رحمت کی امید کر رہا ہو۔ آپ کہیے کہ کیاعلم والے اور بے علم برابر بھی ہوتے ہیں؟ نصیحت تو بس وہی حاصل کرتے ہیں جوعقل والے ہیں۔ (سورؤزمر: ۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے رسول اقدیں عظائے سے دومرتبہ جنت کا سودا کیا۔

ایک مرتبہ جب مدینے کامشہور کنواں (بئر رومہ) خرید کرمسلمانوں کے لیے وقف کیا۔

اور دوسری مرتبہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر جیش العسرۃ (لشکر تنگ حال) کی وافر مقدار میں مالی مدد کی۔

علامہ جلال الدین سیوطی اپنی مشہور کتاب تاری خالخلفاء میں رقسطراز ہیں۔ پوری کا کنات میں حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کو کی دوسر المحض نظر نہیں آتا جس کے نکاح میں نبی عظامے کی دوبیٹیاں کیے بعد دیگرے آئی ہوں۔اس لیے ان کوذوالنورین کے لقب سے یا دکیا جاتا ہے۔

امت مسلمہ میں وہ پہلے مخص ہیں جس نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی جس نے مسلمہ میں وہ پہلے مخص ہیں جس نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی جس نے مساجد میں ایسی خوشبو مہکانے کا اہتمام کیا جس میں زعفران کی آ میزش ہوتی جس نے جانوروں کی خوراک کے لیے چراگا ہیں بنوائیں۔
کی خوراک کے لیے چراگا ہیں بنوائیں۔

#### 000

کوفہ کے گورنر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو امیر المونین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اجازت ابولؤلؤ فیروز نامی ایرانی النسل غلام ہمراہ لیتے آئے۔ بیشخص جنگ نہاوند میں گرفتار ہوا تھا۔ بیکٹری کے کام اورنقش و نگار کا ماہر کاریگر تھا' مال غنیمت کی تقسیم میں بید حضرت مغیرہ بن شعبہ کے حصے میں آیا۔ بیہ

ا پنے اس غلام سے جار درهم روزانہ وصول کیا کرتے تھے۔ اوراسے محنت مزدوری کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ ایک روز موقع یا کر اس نے امیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند کی خدمت میں اپنے آقا کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ قبلس وصول کرتے ہیں۔

انہیں سمجھا ئیں کہ پچھ رعایت کریں آپ نے پوچھاتم کیا کام کرتے ہواس نے بتایا میں لکڑی کا کام کرتا ہوں اور نقش دنگاری میں مجھے مہارت حاصل ہے۔ پوچھا کہ روز اندا بینے آقا کوکٹنی رقم ادا کرتے ہو۔اس نے کہا جاردرہم۔

آپ نے فرمایا تہارے کام کی نبعت بدادائیگی کوئی زیادہ نہیں۔ جاؤا بنا کام کرو یہ جواب من کراس نے اپنے دل میں گرہ بھالی۔ رات بھرسو چنار ہا کہ میں کیا کروں؟

اس کے ذہمن میں ایک خطرناک خیال آیا۔ من نماز فجر کے وقت ایک زیر یلا دود حاری مختجر بغل میں لیا اور مسجد نبوی میں چلا گیا' امیر المومنین حضرت عربی خطاب رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے' تکبیرہ تحریمہ کی گئی ابھی پہلی رکعت شروع کی ہی تھی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا۔ امیر المومنین پڑفتجر کے چھوار کیے اور چند دوسرے صحابہ کوزخی کرتا ہوا' فتخر لہرا تا ہوا بھا گالیکن ایک جوانمرد نے اسے قابو کرلیا جب دوسرے صحابہ کوزخی کرتا ہوا' فتخر لہرا تا ہوا بھا گالیکن ایک جوانمرد نے اسے قابو کرلیا جب خون کی زیادہ مقدار جسم سے نگلنے کی وجہ سے امیر المومنین زمین پر گر گئے۔ بقیہ نماز خون کی زیادہ مقدار جسم سے نگلنے کی وجہ سے امیر المومنین زمین پر گر گئے۔ بقیہ نماز حضروت عبد الرجمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ علاج کے دیے ماہر اطیاء کی خدمات حاصل کی گئیں لیکن پیٹ کی بڑی آنت کٹ جانے کی وجہ سے کوئی علاج کارگر فلات نہ دوا۔

ان نازک ترین حالات میں آپ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ مسندخلافت سپر د کرنے کا تھا۔ کہ اس منصب کے لیے کون موزوں ہوگا' بڑی سوچ بچار کے بعد ارشاد فرمایا:

کہ میری نظر میں یہ چھ حضرات ہیں ان میں سے جس کوبھی مندخلافت کے لیے

نتخب کرلو سے وہ امت کے لیے بہتر ہوگا۔جن حضرات کا نام لیا وہ جلیل القدر صحابہ رضی الله عنہم یہ ہیں ۔

> ا - على بن افي طالب رضى الله يعنه ٢ - زبير بن عوام رضى الله عنه ٣ - عبد الرحمان بن عوف رضى الله عنه ٣ - عثان بن عفان رضى الله عنه ٥ - طلحه بن عبيد الله رضى الله عنه ٢ - سعد بن الى وقاص رضى الله عنه

اور بیارشاد فر مایا۔ کدد یکھنا میری و فات کے بعد تین دن کے اندرا پنا خلیفہ نتخب کر ایٹا اس کے بعد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے جنت الفر دوس میں جامقیم ہوئے۔ جنہیز و تحفین کے بعد نا مزد افراد مشورے کے لیے مسور بن مخر فد کے گھر انتہ ہے جوئے ، طلحہ بن عبیداللہ علی ہے ختان بن عفان کے حق میں رائے دی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا نام لیا اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عبدالرحمان بن عوف کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کیا لیکن انہوں نے اپنانام واپس لے لیا۔ اس طرح عثان بن عفان اور علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ باتی رہ گئے۔

حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللّه عنه نے حضرت عثان بن عفان رضی اللّه عنه سے تنہائی میں بات کرتے ہوئے کہا۔

اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کروں تو آپ کی رائے میں خلیفہ کے بلند مقام منصب کے لیے کون مناسب رہے گا۔

فرماياعلى بن ابي طالب رضى الله عنه

ای طرح حضرت علی رضی الله عنه سے علیحد گی میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کہا گر میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہ کروں تو پھرخلافت کے منصب کے لیے کون موزوں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا۔عثان بن عفان رضی اللہ عنہ اس کے بعد حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ اس کے بعد حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے اصحاب علم وضل ہے رائے لی۔

عام لوگوں ہے پوچھا' را جمیروں سے دریافت کیا۔

اکثریت نے ڈھنرے عثان رضی اللہ عنہ کے حق میں رائے دی۔

جب پورے ماحول کا احجی طرح جائزہ لے لیا تو حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ ااور بیارشا دفر مایا۔

میں جانتا ہوں کہ آپ نے پہلے اسلام قبول کیا۔

میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ رسول اقدی عظیمہ کے زیادہ قریب ہیں ہیں اس بات کا بھی صدق دل سے اعتراف کرتا ہوں۔ کہ اگر میں آپ کے خلیفہ ہونے کا اعلان کردوں تو آپ عدل وانصاف سے کام لیں گے۔

اور جھے آپ پر بینجی اعتاد ہے کہ اگر میں آپ کے خلاف فیصلہ دے دوں تو آپ اے بھی بخوشی قبول کرلیں گے۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه نے فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں' بالکل ایسا ہی ہوگاا وریہ باتنیں بعینہ تنہائی میں حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه سے کہیں۔

جب دونوں سے عہد و پیان لے لیا تو جھزت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا نے مجمع عام بیں آ کرمنبر پر بیٹھے ہوئے حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اوراس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے ان کے خلیفتہ اسلمین ہونے کا اعلان کر دیا 'پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آ گے بڑھے اوران کے ہاتھ پر بیعت کی 'پھر تا مزد بورڈ کے باتی پر بیعت کی 'پھر تا مزد بورڈ کے باتی چارا فراد نے بیعت کی اس کے بعد عام لوگوں نے ایکے دست مبارک پر بیعت کی سے اورڈ کے کے معاوت حاصل کی۔

اس طرح کیم محروم ۲۴ ہجری کوحضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ مسند خلاف پر جلوہ افروز ہوئے۔

اس تاریخی موقعہ پرحضرت عبدالرحمان بنعوف رضی الله عنه نے دردانگیز انداز

میں خطاب کرتے ہوئے ارشا دفر مایا۔

لوگو! امیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کی وفات کا المناک حادثه ہم سب کے لیے انتہائی غم واندوہ اور در دوالم کا باعث بنا۔ ہم سب اس واقع پر دل گرفتہ ہیں۔ میں صدق دل سے اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ خلافت کا بارگراں اٹھانے کے لیے عثان بن عفان رضی اللہ عنہ ہم سب سے بہتر ہیں۔

اس لیے ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ٔ اللہ ان کی مدوفر مائے اور ہم سب کا حامی وناصر ہو۔

#### **O** O O

امیرالمومنین حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه نے مند خلافت سنھیا لیتے ہی رعایا سے پیخضرخطاب کیا۔

"ايها الناس ان اول مركب صعب وأن بعداليوم اياما وان اعش فاعطيكم الخطبة على وجهها وما كنا خطباء وسيعلمنا الله.."

لوگو! پہلی سواری مشکل ہوتی ہے آج کے بعد کئی دن اور آئیں ئے۔ اگر میں زندہ رہاتو خطبہ بھی میچے انداز میں دوں گا۔ہم خطیب نہیں اللہ ہمیں سکھلا دے گا۔

امیرالمونین حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه نے مند خلافت برجلوہ آفروز 
ہوئے کے بعد دوسرا وروائکیزائر آفرین اورایمان افروز خطاب کرتے ہوئے کہا۔
اما بعد انکم فی دار قلعة وفی بقیة اعمار فباد روا آجالکم
بخیرما تقدرون علیه فلقد آتیتم صبحتم او مسیتم الا وان
الدنیا طویت علی الغرور فلإ یغر نکم الحیاة الدنیا ولا
یغرنکم بالله الغرور واعتبروا لمن مضی ثم حدوا و لا تغفلوا
فانه لا یغفل عنکم۔

اين ابناء الدنيا واخوانها الذين آثاروها. وعمروها ومتعوابها طويلا الم تلفظهم؟

ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها واطلبوا الاحرة فان الله قدضرب لها مثلا والذي هو خير فقال عزو جل..

وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شئى مقتدرا المال والنبون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات حير عند ربك ثوابا وخير املا"

(الكيف: ٢٥)

حمد وثناا ور درود وسلام کے بعدتم سب مسافر خانے میں ہو۔عمر کا باقی حصہ تمام ہونے کو ہے۔

مقد وربحرنیکی تم اینے انجام کو پہنچنے سے پہلے جلدی جلدی کرلو جمہیں موت صبح آئی کہ شام۔

بلاشبہ بید و نیا کر وفریب کی جا در میں لیٹی ہوئی ہے۔ ویکھناتمہیں ونیا کی زندگی وطوکہ ندو سے جائے۔ اور تمہیں اللہ نے غافل ندکر دے۔

جولوگ گزر محے ان ہے عبرت حاصل کرو۔ پھر محنت کر وکوشش کرو۔ اور غفلت سے کام نہ او کیونکہ تم سے غفلت نہیں برتی جائے گی۔

کہاں ہیں وہ دنیا کے فرزنداور بھائی جنہوں نے دنیا کوتر جیج دی اوراسے آباد کھا۔اوراس سے طویل عرصہ تک فائد واٹھایا۔

کیا دنیا نے انہیں نکال با ہرنیں پھینکا؟ تم دنیا کواس مقام پررکھو جہاں اللہ نے اسے رکھا ہے اور آخرت طلب کرو۔

الله تعالى نے ونیا كى مثال بيان كرتے ہوئے ارشادفر مايا۔

"ان کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کردکہ وہ اس پانی کی مانند ہے

جسے ہم نے آسان سے اتارا اس کے ساتھ زمین کی پیداوار مل گئی۔ پھروہ خنگ ہوکر بھس بن گئی۔

جے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور بینے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں توب اور امید کے اعتبار سے تیرے رب کے نز دیک بہتر ہیں۔

یہ آیات پڑھتے ہوئے امیر المومنین حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے جسم میں خشیت الٰہی کی بنا پر کپکی تا ری ہوگئی۔

### 000

امیرالمومنین حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه کے مسند خلافت برجلوہ افروز ہوتے ہی ایک پیچیدہ مقدمہ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا تا کہ عدل وانصاف کے تقاضے کو بروئے کارلاتے ہوئے اس کے بارے میں فیصلہ صا درفر مائمیں۔ واقعہ بیرپیش آیا کہامیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰدعنہ کے بیٹے عبیداللّٰہ بن عمر رضی اللّٰہ عنہ کو عبد الرحمان بن ابی بکررضی الله عند نے بتایا کہ آپ کے ابا جان کے قبل کی سازش ابولؤ لؤ کے ساتھ ایک عیسائی جس کا نام جنسینہ ہے اور دوسرا آتش پرست جس کا نام هرمزان ہے بیددونوں برابر کے شریک ہیں۔ یہ بات سنتے ہی عبیداللّٰد کا چبرہ غصے ہے سرخ ہوگیا۔ تلوار ہاتھ میں لی۔انتہائی جوش و ولو لے کے ساتھ باہر نکلے سید ھےا کئے گھر پہنچےان پر نظریز تے ہی حملہ آور ہوئے بلک جھیکنے میں ان کی گردنیں اڑا دیں۔واپسی برراستہ میں ابولؤلؤ کی چھونی بچی برنظریزی اس کوبھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قریب تھا کہ مدینے میں آبا دتمام ایرانیوں کوچن چن کرتہہ تینج کرتے ' کیونکہ عبیداللہ کا زخم تا زہ تھا'ایا جان کا کفن ابھی میاہنیں ہوا تھاوہ بڑے طیش میں تھے بڑی مشکل ہے اسے قابو کیا گیا۔ اہل مدینہ میں سے اکثریت کی بدرائے تھی کہ بیتنوں ناحق قتل ہوئے ہیں لہذاان کا قصاص ضروری ہے۔لیکن بعض صحابہ نے قصاص کےخلاف رائے دیتے ہوئے دیت کی ادا کیگی کاعند بیپیش کیا۔

حضرت عمرو بن عاص رمنی اللہ عنہ نے بھی دیت کے حق میں تبویز دی لہذا امیرالمونین حضرت عمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے دوسری رائے کوتر ججے دیتے ہوئے دیت کی ادائیگی کا فیصلہ کیا چونکہ مدینہ میں مقتولین کا کوئی وارث نہ تھا لہذا السلطان ولی من لاولی له کے اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکمران ہونے کی حیثیت سے خودا پنے آپ کومقتولین کا وارث قرار دیا اور پھرخود ہی قاتل کی جانب سے دیت کی رقم بیت المال میں جمع کرادی۔اس طرح یہ پیچیدہ مسئلہ طل ہوا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مندخلافت پرجلوہ نشین ہونے کے بعد یہ پہلا فیصلہ کیا 'جس سے ان کی دور 'اللہ عنہ کے مندخلافت پرجلوہ نشین ہونے کے بعد یہ پہلا فیصلہ کیا 'جس سے ان کی دور 'اللہ عنہ کے مندخلافت پرجلوہ نشین ہونے کے بعد یہ پہلا فیصلہ کیا 'جس سے ان کی دور 'اللہ عنہ کے مندخلافت پرجلوہ نشین ہونے کے بعد یہ پہلا فیصلہ کیا 'جس سے ان کی دور 'اللہ عنہ کے مندخلافت پرجلوہ نشین ہونے کے بعد یہ پہلا فیصلہ کیا 'جس سے ان کی دور 'اللہ عنہ کے مندخلافت پرجلوہ نشین ہونے کے بعد یہ پہلا فیصلہ کیا 'جس سے ان کی دور 'اللہ عنہ کے مندخلافت پرجلوہ نشین ہونے کے بعد یہ پہلا فیصلہ کیا 'جس سے ان کی دور 'اللہ عنہ کی خور کیا ہے بھا نہی ہمارہ کیا ہے۔

### **000**

امیرالمونین حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه نے اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے اسلاقی ریاست کے نظام کومر بوط بنانے کے لے درج ذیل صوبہ جات میں اہم ترین شخصیات کا تقرراس ترتیب سے کیا۔

> تام محورنر نام صوبيه مكيمعظمه ا ـ ناقع بن عبدالحارث خزاعی ٢\_سفيان بن عبدالله تقفي طائف سو\_ يعلى بن معبه صنعاء ه عبدالله بن ابي رسعه جنر : ۵رعثان بن ابي العاف تنقفي بحرين ۲\_ابوموسی اشعری بصره ومثق ٧\_معاويه بن الي سفيان حمص ۸\_عمير بن سعد ۹ \_عمر بن عاص مهمی

امير المومنين حضرت عثان بن عفان رضى الله عنه نے تمام صوبہ جات کے گورنروں

کے نام درج ذیل ہرایت نامہ جاری کیا۔

اما بعد فان الله امرالائمة ان يكونوا رعاة ولم يتقدم ان يكونوا حباة وان صدر هذه الامة خلقوا رعاة ولم يحلقوا حباة وليوشكن ائمتكم ان يصيروا حباة ولايكونوا رعاة فاذا عادوا كن ايف انقطع الحياء والا مانة والوفاء الا وان اعدل السيرة ان تنظروا في امور المسلمين وفيما عليهم فتعطوهم مالهم وتاحذ وهم لما عليهم ثم المتنو بالذمة فاعطوهم الذي لهم وتاحذوهم بالذي عليهم ثم العدو الذي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء...

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو بیتھم دیا ہے کہ رعایا کہ وہ مگمران بنیں ان کے پیش رو مال جمع کرنے والے نہ تنے اس امت کے پہلے لوگ مگران و پاسبان پیدا کیے گئے۔ مال جمع کرنے والوں کی مانند نہ بنائے گئے۔

لیکن عنقریب تمہارے حکمران مال و دولت جمع کرنے والے بن جائیں سے مگران ویاسبان نہیں رہیں گے۔

جب وہ اس حالت میں پلٹا کھائیں گےتو پھرمعاشرے سے حیاء ٔ امانت اورصبرو وفاجاتی رہے گی۔

خبر دار عدل و انصاف پر ببنی کر داریہ ہے کہ تم مسلمانوں کے معاملات کا بنظر غائز جائز ہو۔ ان کے حقوق ادا کرو۔ اور ان سے واجبات وصول کرو۔ پھر ذمیوں کی طرف توجہ دو ان کے حقوق اوا کرواور ان سے واجبات وصول کرو۔ پھر جب اپنے دشمن سے تم کوئی معاہدہ کرتے ہوتو اس کے لیے وفا کے دروازے کھول دو۔

خراج وصول کرنے والے ذیمہ وارافسران کو میسر کاری چھی ارسال کی۔

امابعد فان الله حلق الحلق بالحق فلا يقبل الا الحق حذوا الحق واعطو الحق به والامانة الامانة قوموا عليها ولا تكونوا اول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعد كم الى ما اكتسبتم والوفاء الوفاء لاتظلموا اليتيم ولا المعاهد فان الله خصم ممن ظلمهمـ

بلاشبہ اللہ تعالی نے مخلوق کو برحق پیدا کیا اور حق بیج کو بی قبول کرتا ہے۔ حق لواور حق دوا مانت کا خیال رکھواور اس پر کار بندر ہوا مانت سلب کرنے میں پہل نہ کرنا ورندا ہے ہے کی بنا پرشر یک ہو ماؤ گے۔

وفا داری لا زم پکڑنا 'کسی بنتیم اور ذمی پرظلم نه کرنا' ورنه الله اس کا دشمن ہوگا جس نے ان پرظلم کیا''

سرحدوں پر د فاعی فرائض سرانجام دینے والی افواج کے سربراہان کے نام بیچھی ارسال کی۔

تم اہل اسلام حفاظت اوران کا دفاع کرنے والے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارے لیے قوانیں وضع کیے وہ ہماری نگاہوں سے اوجل نہیں ہیں۔ بلکہ وہ ہمارے مشورے سے طعے پائے تہماری جانب سے مجھ تک یہ خبر نہیں پہنچنی چاہیے کہتم نے ان مشورے سے طعے پائے تمہاری جانب سے مجھ تک یہ خبر نہیں پہنچنی چاہیے کہتم نے ان میں کوئی تبدیلی کر دی ہے ورنداللہ تم میں تبدیلی پیدا کر دے گا۔ اور تمہاری جگہ غیر کو لے آئے گا۔ اس لیے تم اچھی طرح دیکھ لوکہ تمہیں کس طرح کا بن کر رہنا ہے۔ میں بھی اس خدمہ داری کا جائزہ لیتا ہوں جو اللہ تعالی نے مجھ پر عائدگی ہے۔ کہ مجھے کس طرح اس سے عہدہ براہونا ہے۔

امیرالمومنین حضرت عثان بن عفان رضی الله عند نے عام مسلمانوں کے نام بیہ پیغام ارسال کیا۔

امابعد فانما يلغتم بالا قتداء والاتباع فلا تفتنكم الدنيا عن الركم فان امر هذه الام صائر الى الابتداع بعد احتماع ثلاث فيكم تكامل النعم وبلوغ اولاد كم من البايا وقرا الاعراب والاعاجم القرآن.

تم اس مرتبہ ومقام کوا قدّ اراور پیروی سے پہنچے ہوئتہ ہیں دنیا کہیں راہ راست سے ہٹانہ دیے کیونکہ اس امت میں جب تین چیزیں جمع ہو جا ئیں گی تو نئی نئی با تیں بیدار ہو جا ئیں گی اوروہ تین چیزیں ہیہ ہیں۔ جا ئیں گی اوروہ تین چیزیں ہیہ ہیں۔ نعمتوں کا کمل ہو جانا۔

> شنیروں ہے تمہاری اولا دکا بالغ ہو جانا بدویوں اورعجمیوں کا قرآن مجیدیڑھنا۔

### 000

امیرالمونین جعزت عثان بن عفان رضی الله عنه کومند خلافت پرجلوه افروز ہوئے ابھی دوسال کاعرصہ بی گذرا تھا کہ ۲۲ ہجری میں آپ کی خلافت میں بیدرخواست پیش کی کہ جدہ کے سائل پر بندرگاہ تعمیر کی جائے۔ اس سے پہلے شبیبہنا می بندرگاہ پرسفینے کنگر انداز ہوتے تھے۔ یہ بندرگاہ کہ معظمہ سے بہت دور فاصلے پر واقع تھی۔ یہ درخواست موصول ہونے پرآپ خود جدہ تشریف لے گئے ساحل کا جائزہ لے کر بندرگاہ بنانے کا حکم صادر فر مایا۔ وہاں سمندر میں آپ نے خسل بھی کیا۔ اور بی حکم دیا کہ سمندر میں جس نے نہانا ہووہ کیڑا باندھ کر نہائے برہنہ بدن نہانے کی ممانعت کر دی۔ اس طرح جدہ کی بندرگاہ کے بانی ہونے کا اعز از حضرت عثان بن عفان رضی الله عنہ کو صاصل ہوا۔

#### 000

دمش کے گورزاورعظیم جرنیل حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بحری فوج میں بحرتی کرنے اور بحری بیز ابنانے کی اجازت طلب کی ۔ لیکن وہ الل کے حق میں نہ تھے ان کے نزدیک سمندر میں لڑائی جنگجوافرادکو ضائع کرنے کے متر ادف تھی لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے وسیع تجربات کی روشنی میں مناسب مواقع پراس کا مطالبہ کرتے رہے چونکہ رومی سلطنت کے پاس بحری بیز اتھا جس کی وجہ سے تمام جزائر پراس کا قضہ تھا اب اس کے بغیر کوئی چارہ پاس بحری بیز اتھا جس کی وجہ سے تمام جزائر پراس کا قضہ تھا اب اس کے بغیر کوئی چارہ باس بحری بیز اتھا جس کی وجہ سے تمام جزائر پراس کا قضہ تھا اب اس کے بغیر کوئی چارہ

کارنہ تھا کہ اس کے مقابلے میں اسلامی سلطنت کے پاس بھی بحری بیڑے کا اہتمام ہوتا کہ سمندر میں رومی فوج کا منہ تو ڑ جواب دیتے ہوئے جزائر پر قبضہ کیا جائے۔اس طرح سلطنت روما کی اقتصادی برتری پر بھی کاری ضرب لگائی جاسکتی تھی لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بحری بیڑ ابنانے کی اجازت نہیں دی جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر جلوہ نشین ہوئے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مند خلافت پر جلوہ نشین ہوئے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مند خلافت پر جلوہ نشین ہوئے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مند خلافت پر جلوہ نشین ہوئے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کری بیڑ ابنانے کی اجازت طلب کی اور انہیں اس کی افادیت ہے آگاہ کیا انہوں نے اس شرط پر اجازت دے دی کہ بحری فوج میں جری بھرتی نہ کی جس کی دلی رغبت ہوا ہے بحری فوج میں شامل کیا جائے۔اس طرح امیر الموشین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کوتا ریخ اسلام میں بحری فوج کے قائم کرنے کا اعز از حاصل ہوا۔

بلاشباس کی افادیت اس وقت کھل کرسامنے آئی جب تمام جزائر فتح کر لیے گئے اور وہاں اسلامی سلطنت کا حجنڈ الہرانے لگا جس کے نتیج میں سلطنت روماسر گلوں ہوئی۔ عظیم جرنیل:

حضرت عباد بن صامت رضی الله عند کی زوجه محتر مدحضرت ام حرام بنت ملحان رضی الله عندها کے گھر رسول اقدی ملطح کا ورودمسعود ہوا آ پ استرامت کے لیے وہاں مجھ دیر کے لیے لیٹ گئے ام حرام بنت ملحان جو کدرشتے میں آپ علی کی خالہ میں اس نے سرمیں کنگھی کی رسول الله علی کے فیند آ گئی کچھ دیر بعد مسکراتے ہوئے اسمے ام حرام نے یو چھایارسول الله علی آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟

فر مایا میں نے خواب میں اپنی امت کے چند افراد بحری جہاز پر سوار دیکھے جیسے با دشاہ تخت شاہی پرجلوہ نشین ہوتے ہیں' اس نے کہا یارسول اللہ علیاتے وعا سیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کرے آپ نے دعا کی۔

> الہی اسے ان میں شامل کر وینا۔ آپ نے بیپیش گوئی بھی کی

اول حیش من امتی بغزون البحر قداو جبوا میری امت کاپہلائشکر جوسمندر میں جنگ کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔

علامہ ابن حجرعسقلائی نے فتح الباری میں وضاحت کرتے ہوئے کھاہے کہ وہ پہلا لفکر جس نے سمندر میں جنگ کی وہ امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کالفکر تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنگ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کا چری کو دارالخلافتہ مدینہ منورہ سے بحری جنگ کی اجازت ملنے پر بحری بیڑ اتفکیل دیا عبداللہ بن قیس حارثی کو ایڈ مرل یعنی امیر البحر نا مزو کیا۔ وہ شہید ہوئے تو یہ ذمہ داری سفیان بن عوف از دی نے سنجالی اور قبرص کو فتح کیا۔ وہ شہید ہوئے تو یہ ذمہ داری سفیان بن عوف از دی نے سنجالی اور قبرص کو فتح کی بیوی حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنھا بھی شامل تھی۔ وہ جب سفینے سے اتر کر کی بیوی حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنھا بھی شامل تھی۔ وہ جب سفینے سے اتر کر گھوڑ سے پرسوار ہونے گئی تو زمین پر گر پڑیں جس سے اس کی گردن پر ایسی خطر ناک چوٹ گئی جو جان لیوا ٹابت ہوئی۔ اس طرح یعظیم المر تبت خاتون جنت جزیرہ قبرص میں وُن ہوئی جس کوموجودہ دور میں جزیرہ سائرس کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔

یہ جزیرہ سرز مین شام کے ساحل کے قریب بحرابیض میں واقع ہے یہ انتہائی دکش اور سرسبز وشاداب جزیرہ ہے جس کارقبہ قین ہزارچھییں مربع میل ہے۔

بیا ہم ترین جزیرہ امیر المومنین حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فنخ ہوا۔

### 000

امیرالمومنین حفزت عثمان بن عفان رضی الله عنه بنے عنان اقتدار سنجالتے ہی حفزت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه کوکو فے کا گورنر نا مز دکیا۔ جب که حفزت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه و کاری بیت المال کے امین تصح حفزت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه و ہاں سرکاری بیت المال کے امین تصح حفزت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه اپنے اس منصب پرایک سال فائز رہے۔

پھرانہیںمعزول کر دیا گیا' دارالخلافتہ ہے ان کیمعزولی کے احکامات اس بنایر

جاری کیے میے کہ انہوں نے بیت المال سے بھاری رقم بطور قرض حاصل کی جب اس کی اوا گیگی کا وقت آیا تو بیت المال کے امین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مزید مہلت ما گئی جس کے لیے بیت المال کا امین راضی نہ ہوا۔ دونوں میں تلخ کلای ہوئی 'جھڑ اطول پکڑ گیا۔ امیر المونین حضرت عثان بن عفائ رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت پہنی ۔ انہوں نے صورت حال کا جائزہ لیتے ہوئے مضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کومعزول کردیا۔ اور اس منصب پرولید بن عقبہ کو نامزد کردیا۔

ادھرآ ذر بائیجان کے گورنرعتہ بن فرقد کومعزول کر دیا گیا وہاں کے باشندوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے بغاوت کردی ٔ لہٰذا کوفہ کے نئے گورنر ولید بن عقبہ نے لشکر کی قیادت خودسنجالتے ہوئے پیش قدمی اوراہ دوبارہ اسلامی ریاست کے تالع کرلیا۔ اس کے بعد ولید بن عقبہ نے سلمان بن رہیعہ کو بارہ ہزارا فراد پرمشمل کشکر کا قائد بناكرة رمينيدى سركوني كے ليے روانه كيا۔جس نے وہال چنجے بى اہل آ رمينيد كے فيكے حھڑا دیئے۔ بیروہاں سے بھاری تعداو میں مال غنیمت لے کرواپس لوٹے۔ بیروونوں جرنیل پانچ سال تک کوفہ میں رہے ولید بن عقبہ کے خلاف کوفیوں نے ہے نوشی کی شکایت کی بیدایک افسانہ تھا جوان کے خلاف گھڑ لیا گیا بیکوفیوں کی برانی عادت تھی بہر حال شورش کو دیانے کے لیے مصلحت کے پیش نظر اسے معزول کر دیا گیا۔ چونکہ کو فیوں نے ان کے خلاف گواہ بھی تیار کیے ہوئے تھے جنہوں نے در بارخلافت میں مواہی دی جس کی بنا پر جالیس کوڑے حد نا فذکی گئی بیفتوی حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه نے دیا تھا جوفوری طوریر نافذ کردیا گیا ولید بن عقبہ حضرت عثان رضی الله عنه کے ماں جائے بھائی ہے۔اس کی جگہ سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو کونے کا گورنر نا مزد کیا گیا انہوں نے اینا منصب سنھیا گئے ہی اہل کوفہ کوخطاب کرتے ہوئے فر مایا۔ اے اہل کوفہ مجھے آپ کی طرف گورنر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مجھے بیمنصب سنجا لتے

کی کوئی خوشی نہیں بلکہ میں دل گرفتہ 'پریشان اورغمز دہ ہوں حہ

دارالخلافہ سے تھم ملنے کے بعد میرے لیے اسے قبول کرنے کے علاوہ کوئی جارہ کہ، اللہ

ابل کوفه میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنہ سراٹھا رہا ہے۔ میں اسے کچل کرر کھ دوں گا کیا تم میراساتھ دو گے؟

پھراس کے بعد حالات کا تفصیلی جائز ہ لیا اور امیر المومنین حضرت عثان بن عفان رضی اللّه عنه کوتفصیلات ہے آگا ہ کیا۔

میں طبر ستان فتح ہوا۔ اس نظیر میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں طبر ستان فتح ہوا۔ اس نظیر میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن اور حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہے۔

### 000

امیرالمومنین حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه کے دور خلافت میں ۲۹ ھ تک حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بھرہ کے گورنر رہے اس کے بعد انہیں اس منصب سے معزول کردیا عمیا کیونکہ اہل بھرہ کی اکثریت ان کے خلاف ہوگئی تھی۔

ان کی جگہ عبداللہ بن عامر رغنی اللہ عنہ کو بھرہ کا گور نرمقرر کردیا گیا۔ان کے ماتحت
بھرہ چھاؤنی کے علاوہ عمان اور بحرین کی چھاؤنی بھی آگئ جس کے قائد عثمان بن عاص
ثقفی تھے۔عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے دور امارت میں ایرانیوں نے اپنے گور نر
عبیداللہ بن معمر رضی اللہ عنہ کے ظاف بغاوت کر دی اس بغاوت کو کچلنے کے لیے مجاہدین
کو لے کرمیدان میں نکلے۔ باب اصطحر پر ایرانیوں سے نبرد آز ماہوئے۔گھسان کارن
پڑا۔ جس میں انہیں شہید کر دیا گیا۔لشکر اسلام کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بھرہ کے گور نر
عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیصورت حال دیکھتے ہوئے لشکر جرار لے کرایرانی فوج کے
مقالیلے میں آئے۔ زور دارلز ائی کے بعد انہیں شکست فاش دی اصطحر فتح ہوا۔ اس کے
مقالیلے میں آئے۔ زور دارلز ائی کے بعد انہیں شکست فاش دی اصطحر فتح ہوا۔ اس کے

بعددارالحمر دفتح ہوا'اران کا بادشاہ پرزگردموت کے گھاٹ اتارا گیا۔

اس بجری کو بھرے کے گورنرعبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے خراسان کی طرف پیش قدمی کی اس کے باشندوں نے مقابلہ کرنے کی بجائے سالا نہ خراج دینے کی شرط پر سلح میں عافیت سمجھی۔

مسلح کا معاہدہ کرنے کے بعد قبستان کی طرف بڑھے۔ وہاں جنگ ہوئی دہمن فوج قلعہ بند ہونے پر مجبور ہوئی۔ آخر کارانہوں نے چھ لاکھ درہم سالانہ ادا کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے مصالحت کرلی۔ وہاں سے مشہور جرنیل احنف بن قیس کوشکر کا قائد بنا کر فی رستان کی طرف روانہ کیا وہ بھی آسانی سے فتح ہوگیا۔ اقرع بن حالس سیمی کی قیادت میں جوز جان کی طرف شکر رکوانہ کیا وہ بھی سرگوں ہوا۔ احنف بن قیس نے طالقان فتح کیا۔ اہل طالقان نے چارلاکھ درہم سالانہ ادا کرنے کی شرط پرمصالحت کرلی پھرانہوں نے خوارزم پرحملہ کیا وہ فتح نہ ہوسکا۔

سبجری کا واقعہ ہے کہ بھرے کے گورنرعبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کوا طلاع ملی کہ ایک عبر اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ ایک عجیب وغریب اجنبی شخص حکیم بن جبلہ العبدی کے پاس تھہرا ہوا ہے۔ جس کی سرگر میاں مشکوک ہیں'ا ہے اپنے پاس بلایا اور بوجھاتم کون ہو؟

اس نے کہا میں اہل کتاب میں سے ہوں اسلام قبول کرنا جا ہتا ہوں اور آپ کی رفاقت کا خواہشند ہوں۔ اس کے چہرے کامعنی خیز انداز دیکھتے ہوئے آپ نے ارشاد فر مایا۔

یہاں سے بھی اسے نکال دیا گیا۔ پھر حجاز اور شام پہنچا وہاں بھی اسے ٹھکانہ نہ ملا۔
گیا۔ وہاں سے بھی اسے نکال دیا گیا۔ پھر حجاز اور شام پہنچا وہاں بھی اسے ٹھکانہ نہ ملا۔
پھر معرکار خ کیا وہاں پچھ دیر رہا اور اپنے خبث باطن کو چھپاتے ہوئے اسلام قبول کرنے
کا اعلان کیا ہے بمن کا یہووی باشندہ عبداللہ بن سباتھا جوانتہائی عیار مکار دھوکہ باز اور شیطان صفت محض تھا 'اس کی ریشہ دانیوں نے بڑے برے فتنے برپاکیے یہ پہلافض ہے
جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہا۔

اور حضرت عَثَان بن عفانُ رضى الله عنه كے خلاف سازشوں كا جال بجها يا۔

علامہ زرکلی نے اپنی کتاب الاعلام میں حافظ ابن مجرعسقلانی کے حوالے سے لکھا
ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ بن سبا کواپنے دورخلافت میں زندہ جلادیا تھا۔
امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دورخلافت میں مصرفتح ہوا۔ لشکر اسلام کی کمان عظیم جرنیل عمر و بڑن عاص کے پاس تھی اس طرح اسے فاتح مصر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو وہاں کا گورزمقر رکر دیا امیر المومنین حضرت عمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے عمان اقتد ار سنجالئے کے بعد جب مصر سے محصول ہونے والے قبکس کا جائزہ لیا تو آپ کو وہ بہت کم محسوس ہوا۔ عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کو وہ بہت کم محسوس ہوا۔ عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کو این عاص رضی اللہ عنہ کو این عاص رضی اللہ عنہ کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس میں اضافہ ہونا چا ہے حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس میں اضافہ ہونا چا ہے حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اوندی اس سے زیادہ دودھ نہیں دے سکتی۔

یہ جواب من کرانہیں اس منصب سے معزول کردیا اوراس کی جگہ عبداللہ بن ابی مرح کو گورزم ترکردیا۔ ہر چند کہ یہ بھی ہوئے تجربہ کا 'بہا دراور نڈرجنگہو تھے لیکن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی رومیوں اور مصریوں پر دھا کے بیٹھی ہو گئھی ان کی معزولی کی خبر سفتے ہی رومیوں نے اسکندر ریہ بیس بغاوت کا علم بلند کر دیا' شاہ روم نے ان کی محر پور مدد کی اور رومیوں نے اسکندر ریہ اسپنے قبضے میں لے لیا امیر الموشین کو جب اس صورت حال کا پہ چلا تو بڑا افسوس کیا اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ان کے منصب پر بحال کرتے ہوئے اسکندر یہ کورومیوں کے تسلط سے آزاد کرانے کا حکم دیا انہوں نے بحال کرتے ہوئے اسکندر یہ کورومیوں کے تسلط سے آزاد کرانے کا حکم دیا انہوں نے فاش دے کردوبارہ اسکندر یہ پر قبضہ کرلیا۔ حضرت عمان رضی اللہ عنہ کی مہارت کو بروے کار لاتے ہوئے تھوڑے بی عرصے میں رومیوں کو شکست کا اظہار کیا اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ آپ فوج کے مستقل کمانڈر ہوں گے اور مالیات کا نظام عبداللہ بن ابی سرح کے سپر دہوگا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو اور مالیات کا نظام عبداللہ بن ابی سرح کے سپر دہوگا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو سے سینگ میں پکڑوں اور اس کا دود ھو کو کی دوسر شخص دو ہے۔

الجزائر اوردیگربہت میں عبداللہ بن ابی سرح کی قیادت میں لیبیا تیونس الجزائر اوردیگر بہت سے قلعے فتح ہوئے اس طرح مصر سے لے کرمراکش تک اسلامی سلطنت کا حجند الہرانے لگا ، ۲۸ ہجری میں امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنه کی قیادت میں شام کے ساحل کے قریب واقع سرسبز وشاداب جزیرہ قبرص فتح ہوا۔ اس کشکر میں حصہ لینے والوں کوجنتی ہونے کی بشارت رسول اکرم علیقے نے اپنی زندگی میں دے دی تھی ۔

۲۹ یا ۲۰ جری کوار انی شهنشا هت کی آخری نشانی یز دگر بن شهر یا قل موار

جواتی جان بچانے کے لیے شہر شہر بھاگا ' حلوان سے اصفہان آیادہاں سے دوڑ کر
کر مان پہنچا۔ وہاں سے سیستان کارخ کیا پھر خراسان پہنچا ' وہاں کے شہر مرومیں ایک
پچی پسینے والے کے گھریناہ کی اسی نے اسے موت کے گھاٹ اتا دیا۔ اس کے ساتھ ایسے
ہی معاملہ پیش آیا جیسا کہ فمینی کے دور میں شاہ ایران رضاشاہ پہلوی کے ساتھا ہوا تھا۔
وہ بھی شہر شہر بھاگا رہا لیکن موت مسلسل اس کے تعاقب میں رہی۔ تاریخ کے عبرت
ناک مناظر موجودہ دور کے حکمر انوں کو ہمیشہ اسے پیش نظر رکھنے چاہیں۔

سرجری میں خراسان نیشا پور طوس سرخس مرواور بہن کوفتح کیا گیا۔ ۳۳ ہجری میں عبداللہ بن سرح کی قیادت میں حبشہ کواسلامی ریاست میں شامل کیا گیا امیرالموشین حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارہ سالہ دور خلافت میں پہلے چھسال امن و امان رہالیکن اس کے بعد فتو حات کی وسعت مال غنیمت کی فراوانی وظائف کی کثرت اور دولت کی ریل پیل سے عام لوگ آسودہ حال ہو گئے۔ پھر فلتے اجرنے گئے امیرالموشین پراعتراضات کی بوچھاڑ ہونے گئی۔ آپ کی طبیعت چونکہ بہت نرم تھی۔ اس امیرالموشین پراعتراضات کی بوچھاڑ ہونے گئی۔ آپ کی طبیعت چونکہ بہت نرم تھی۔ اس لیے فتنہ پرداز بے دھڑک اپنے مشن میں آگے برد صفے گئے۔

یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت عثان بن عفان رضی اللہ کی المناک شہادت کا واقعہ بیش آیا۔

000

امیرالمومنین حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه کے خلاف شورش بریا کرنے

والے شرپندفتنہ پرداز اور فسادی جماعت کے مراکز کوفہ بھرہ اورمھر میں تھے۔ اور اس کے افراد پورے ملک میں تھیا ہوئے تھے ان کا شب وروز مشغلہ یہی تھا کہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف فضا کومسموم کیا جائے تا کہ رائے عامہ کو ہموار کر کے ان سے مندخلافت چھین لی جائے اگر بیا ہے منصب سے دستبر دار نہ ہوں تو انہیں مقل کر دیا جائے۔

مصر میں سرگرم عمل فسادی جماعت حصرت علی بن ابی طالب کومند خلافت پرجلوہ افروز دیکھنا جا ہتی تھی جب کہ بصرہ کی شرپیند جماعت طلحہ بن عبیداللہ اور کوفہ کی فسادی جماعت زبیر بن عوام کے خلیفہ بنائے جانے کے حق میں تھی ۔ لیکن بیتمام عناصر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ کی معزولی اور بنوامید کی نیخ کئی پرسب متفق تھے۔شرپیند عناصر کا اضحت بیٹھے جاتے پھرتے روزمرہ کا معمول یہی تھا کہ امیر المومنین کے خلاف جس قدر ممکن ہو سکے زہریلا پروپیگنڈ اکیا جائے تا کہ لوگ ان کا تھیراؤ کریں اور بنوامیہ کے لیے حکومت جلاناممکن نہ رہے۔

ابن سوداء عبداللہ بن سبایہودی کی چلائی ہوئی تحریک میں اعراب مولفہ القلوب منافقین مدعیان نبوت اور مانعین زکوا کی ہمدردیاں بھی شامل ہوگئیں۔ شرپندعن صرنے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف الزامات کی جو فہرست تیار کی وہ مجھاس سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف الزامات کی جو فہرست تیار کی وہ مجھاس طرح تھی وہ جگہ تیہ بات کہنے گئے غضب خدا کا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص عمرو بن عاص مغیرہ بن شعبہ اور ابوموی اشعری جیے جلیل القدر صحابہ کرام کو ان کے عہدوں سے معزول کر کے ان کی جگہ اپنے خاندان کے نا تجربہ کار نوجوانوں کو نامزد کر دیا۔ اور پھر طرفہ تماشہ یہ کہ ابوذ رخفاری رضی اللہ عنہ کو ملک بدر کر دیا گیا اور عمار بن یا سررضی اللہ عنہ پر ناروا گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وظیفہ بند کر دیا گیا اور عمار بن یا سررضی اللہ عنہ پر ناروا سختی کی تی جب کہ ان تیوں کی اسلام کے لیے قابل قدر خد مات ہیں۔ وہ ہر ملنے والے کو سختی کہ یہ کتا بڑا ظلم ہے کہ بیت المال سے امیر الموشین اپنے قربی رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں اور کوئی ہوجھنے والانہیں وہ لوگوں کو یہ بھی بتاتے پھرتے کہ میہ بناتے کہ مدینہ منورہ میں بھیجی بناتے پھرتے کہ مدینہ منورہ میں بھیجی میں اسلام کے بیت المال سے امیر الموشین اپنے قربی رشتہ داروں کونواز رہے ہیں اور کوئی ہوجھنے والانہیں وہ لوگوں کو یہ بھی بتاتے پھرتے کہ مدینہ منورہ میں بھیجی

پھر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بنوا میہ کا کوئی افسر بالا اگر کسی کلطی کا مرتکب ہوتو اسے بالکل پھر نہیں کہا جاتا 'کوئی اس کی باز پرس نہیں ہوتی ' بھی کوئی سرزنش نہیں کی جاتی ' مجرموں پرشری حدود نافذ کرنے میں مجر مانہ غفلت کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ بیشر پہند عناصر بلکہ بھگت بن کر بوے ہی ورد بھرے انداز میں یہ کہتے۔ کہ دیکھوعثان بن عفان رضی اللہ عنہ کا چیا تھم بن عاص رضی اللہ عنہ کورسول اقدس عقاقہ نے طائف میں نظر بند کر دیا تھا اس نے دور خلافت میں اسے مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کرنے کا موقع فراہم کی گئی۔

اوگو ذرا آئھیں تو کھؤلوعثان بن عفان رضی اللہ عنہ نے دین میں مداخلت کی جہارت کا ارتکاب بھی کیا ہے رسول اقدس علی الو برصدیق رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمیشہ جج کے موقع پر منی میں نماز قصر ادا کرتے رہے لیکن اس نے منی میں پوری نماز ادا کی۔ اپنی من مانی کی اور سنت کوئرک کیا۔ یہ تمام تر الزامات فتنہ پر داز افر اد کے پراگندہ ذہنوں کی اختر اع ہے جنہیں بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ پورے ملک میں پھیلایا گیا ان میں سے کوئی بھی الزام ایسا نہ تھا جس کا امیر المومنین حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ارتکاب کیا ہو۔

ان کے جملہ حکومتی اقد امات اخلاص اور نیک نیتی پرمنی تھے۔وہ خود دولت مند تھے اگر کسی قریبی رشتہ دار کو مالی امداد دی تو دہ اپنی گرہ ہے دی ۔

امیرالمومنین حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه نے فرمایا که جہاں تک منی میں دوگانہ پڑھنے کا تعلق ہونے کی نیت کرلی تھی۔ دوگانہ پڑھنے کا تعلق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے مکہ میں مقیم ہونے کی نیت کرلی تھی۔ کیونکہ رسول اقد س عظیم نے ارشا دفر مایا تھا۔

من تاهل فی بلد فلیصل صلون المقیم جوکسی شهرمیں اقامت کی نیت کر لے اس کو قیم کی طرح پوری نماز پڑھنی جا ہے۔ اگرآپ نے جلیل القدر صحابہ کرام کوان کے عہدوں سے معزول کیا تو وہ وہاں کے عوام کے پرزور مطالبہ کی بنا پر حالات پر قابو پانے کے لیے کیا ورندآپ نے کسی سے کوئی فرق سے اقدام نہیں کیا۔

شرپندعناصری جانب سے بدالزام کہ بنوامیہ کے ناتجربہ کارنو جوانوں کو اہم مناصب پر فائز کر دیا گیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان نو جوانوں کی جرات ہمت اور قائدانہ صلاحیتوں نے اسلامی ریاست کی حدود کو اتنی وسعت دی کہ مراکش سے کا بل تک علاقے پر خلافت عثانیہ کا پر جم لہرنے لگا۔ ان الزامات میں کوئی حقیقت نہی بیتو محض مکرے اس لیے سمحے کہ لوگوں کو حکومت کے خلاف ابھارا جائے۔ آخر کارشیطانی ہمنکنڈے اثر انداز ہوئے۔ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ کوفہ بھرہ اور مصرسے فسادی جماعت کے افراد بلوہ کرنے کی غرض سے مدینہ منورہ پہنچ امیر المونین خطبہ ارشاد فرما

رہے تھے کہ انہوں نے مسجد نبوی میں ہنگامہ ہر پاکر دیا ہر چندانہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی لیکن بے سود۔انہوں نے پھراؤ کیا جس سے امیر المونیین کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام زخمی ہوئے۔آپ کوعبدسے گھر پہنچایا گیا۔آپ نے طبیعت سنجھلنے پران لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا۔

کیا تنہیں میری خدمات یا دنہیں میں نے مسجد نبوی میں امت مسلمہ کی سہولت کی خاطر توسیع کی ان کے آرام کی خاطر مسجد کو خوبصورت بنایا۔ کھن حالات میں میٹھے کھنڈ سے پانی کا کنواں خرید کرمسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ جیش العسرہ کی تیاری کے لیے اتنی مالی مدد کی کہرسول اقدی میلائے نے خوش ہو کرمیر سے لیے جنت کی بشارت دی اپنی رضا کا اعلان کیا اور اللہ تعالی کی رضا کے لیے التجا کی۔ امیر المومنین نے اپنی میہ خد مات انتہائی در دائی زانداز میں بیان کیں لیکن۔

مردنا داں پر کلام نرم ونا زک بے اثر

ان پرکوئی اثر نہ ہوا۔ وہ انسلام کی دیوار میں ایسا شگاف ڈالنے پر تلے ہوئے تھے جسے کوئی بڑے سے بڑا پہاڑ بھی پر ئیرکر سکے۔

مدینه منوره بیس بلز بازی ان کے روز مرہ کامعمول بن کئی۔ صحابہ کرام گھروں بیس محصور ہو گئے۔ امیر المونین کے گھر کا محاصرہ کرلیا گیا۔ باہر سے کھانا پانی اندر جانا بند کر دیا گیا۔ ایس روز ام المونین ام حبیبہ رضی اللہ عنھا کھانا پہنچانے کے لیے تشریف لائیں ' انہیں بھی روک دیا گیا۔

مصر میں جمر بن ابی بکراور جمر بن ابی حذیفہ اس تحریک میں بردے سرگرم ممل ہے۔وہ
اس بات کا پر چار کر رہے تھے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کومعز ول کرنا موجودہ
دور کا سب سے بردا جہاد ہے ان کی طرف سے نامز دکر دہ مصر کا گور نرعبداللہ بن ابی سرح
کو اس کے منصب سے بٹانا سب سے بردی دینی خدمت ہے۔ جمہ بن ابی حذیفہ وہ فض
ہے جس کا والد جب فوت ہوگیا تو اس کی پرورش حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے
کی تھی۔ یہ نا راض ہوکر مصر اس لیے بھاگ گیا تھا کہ اس کی مرضی کے مطابق اسے

حکومت کوئی عہدہ نہیں دیا گیا تھا۔ یہ بھاگ کرمصر میں جاکر آباد ہو گیا تھا اور وہال عبداللہ بن سباکی تحریک میں شامل ہو گیا بلوائیوں نے حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عندکو گھر میں محصور کر دیا یہ شدید محاصرہ جالیس روز تک جاری رہا۔ اس کنویں کا پانی بند کر دیا گھر میں محصور کر دیا یہ شدید محاصرہ جالیس روز تک جاری رہا۔ اس کنویں کا پانی بند کر دیا گیا جسے حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے اپنی گرہ سے خرید کرمسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہ دی جس کی توسیع و تزئین میں انہوں نے گھر مرضی اللہ عنہ فریاتے ہیں کہ محر دونوں ایک روز حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے گھر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے آپ کے چہرے کارنگ زرد ہو چکا تھا۔

ہم نے آپ کا حال پوچھا تو فر مایا۔

کیا بتاؤں بیلوگ مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے رسول اقدس علی ہے خودسا ہے کہ آپ علی ہے ارشاد فر مایا۔

لا يحل دم امري مسلم الا باحدي ثلاث رجل كفر بعد اسلامه اوزنابعد احصانه اوقتل نفسا بغير نفس.

مسلمان كاخون بها نا جائز نبيل ممرتين صورتول ميں۔

ا-وہخص جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد کفرا ختیار کیا

۲ - وہخض جس نے شادی کے بعد زنا کا ارتکاب کیا۔

۳-و وفخص جس نے کسی کوناحق قتل کیا۔

مچرآ پ نے ارشا دفر مایا۔

الله کی منتم میں نے ندز مانہ جاہلیت میں اور زمانہ اسلام میں مجھی زنا جیسے شنع جرم کا مجھی ارتکاب کیا۔

نہ کسی کوآج تک ناحق قبل کیا اور نہ ہی اسلام قبول کر لینے کے بعد کفر کے ارتکاب کی مجھی خواہش ہی گی۔

تو يدلوگ مجھے آخر كس جرم كى يا داش ميں قتل كرديا جا ہے ہيں۔

امیرالمونین حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه نے کبار صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اُن میں سے بعض نے بلوائیوں کے سرغنوں کو آل کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ نے فرمایا میں مدیدتہ الرسول علی میں خون کا ایک قطرہ بہانا بھی پسند نہیں کرتا چہ جائیکہ است افراد کو یکدم آل کردیا جائے۔

بعض نے مشورہ دیا کہ انہیں مال و دولت دے کررام کرلیا جائے آپ نے اس مشور ہے کو بھی پیند نہ کیا کہ آخر مجرموں کو کس کارنا ہے کی بنا پر مال و دولت سے نوازا جائے امیرمعاویہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ میر سے ساتھ دمشق تشریف لے چلیں وہاں حالات بالکل قابو میں ہیں آپ آ رام سے رہ کمیں مے آپ نے فرمایا۔

میں مدینہ منورہ سے جدائی پندنہیں کرتا۔ صورت حال کا جائزہ لیتے ہوئے صحابہ کرام نے باربار بلوائیوں کو مار بھگانے کی اجازت طلب کی لیکن آپ نے کسی کوبھی اس کی اجازت نہ دی۔ آخر کاربعض صحابہ کرام نے اپنے جوان بیٹوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور کیا۔ جن میں حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ پیش بیش تھے۔ انہوں نے ہرممکن کوشش کی کہ بلوہ کرنے حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ پیش بیش تھے۔ انہوں نے ہرممکن کوشش کی کہ بلوہ کرنے والوں کو گھر میں داخل نہ ہونے دیا جائے ہی تھی سے گھر پہرہ و یا لیکن بلوہ کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ ہرصورت اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ اپنامشن بورا کیے بغیر والی بیش سے گھر پہرہ و یا بیا مشن بورا کی بغیر والی بیش سے گھر پہرہ و کے تھے کہ اپنامشن بورا کی لیکن انہوں نے ایک نہ مائی۔

کی لیکن انہوں نے ایک نہ مائی۔

ان کے سامنے آنے پر بظاہر خاموش ہوجاتے لیکن وہاں سے پیچے ہٹنے کے لیے وہ بالکل تیار نہ تھے۔ فتنہ پر دازاور فسادیوں کی خودسری اس قدر بروھ چکی تھی کہ جلیل القدر صحابہ کرام کو بھی کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ بن سلام محضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زید بن ثابت رضی الله عنہم نے آنہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن ان پہ بچھا اثر نہیں ہوا ایک دفعہ حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بلانے بران کے یاس اند عبانے کی کوشش کی کیکھشن کی کوشش کی کیکھشن کی کوشش کی کھنٹ کے بلانے بران کے یاس اند عبانے کی کوشش کی کوش

لیکن محاصرہ کرنے والوں نے انہیں بھی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے مایوس ہو کراپی گیڑی اندر بھیجی تا کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو با ور کرا دیا جائے کہ میں تو آپ کے حکم کی تعمیل میں ملنے کے لیے آیا تھالیکن بلوائیوں نے میری پیش نہیں جانے دی۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے امیر المؤنین سے اجازت طلب کی کہ جمیں ان ظالموں سے مقابلہ کرنے دیا جائے آپ نے اسے روک دیا۔ انسار نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے گھر پیغام بھیجا کہ جمیں اپنی تاریخ دھرانے کی اجازت و یجئے آپ نے فرمایا۔ اس وقت میر اسب سے بڑا مدوگاروہ ہے جومیری مدافعت میں شورندا تھائے۔

امیرالمومنین حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کوجب بیدیقین ہوگیا کہ بیلوگ اب مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے آپ نے بھی مظلومیت کے انداز میں شہادت کی موت کو قبول کرنے کے لیے تیاری شروع کردی۔ آپ کے پاس بیس غلام تصسب آزاد کردیۓ۔ ایک لباس جو آپ نے پہلے بھی زیب تن نہیں کیا تھاوہ پہن لیا۔

ہائے شام فریباں اسے کہتے ہیں۔ جمعہ کادن تھا امیر المونین نے روزہ رکھا ہوا تھا۔

باغیوں نے گھر میں آپ پر جملہ کر دیا حضرت جسن بن علی رضی اللہ عند دروازے پر

پہرہ دے رہے تھے انہوں نے مزاحمت کی نرخی ہوکر گر پڑے باغیوں میں سے چا را فراد اللہ دیار پھلا تگ کراندر گئے امیر المونیین حضرت عثان بن عقان بڑے انتہاک سے قرآن کہ مکیم کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کی ہوی نا کلیم کی تصویر بنی ہمی ہوئی آپ کے پاس مبیعی ہوئی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کا نہ نہ بر نے آگے بڑھ کر پیٹانی پرلوے کی سلاخ ماری جس سے آپ پہلو کے بل گر پڑے ' کمبخت سودان بن جمران مصری نے ضرب لگائی جس سے خون بہنے کہا وکے بل گر پڑے ' کمبخت سودان بن جمران مصری نے ضرب لگائی جس سے خون بہنے لگا' نا ہجار عمر و بن حتی نیزہ لے کرامیر المونین کے سینے پر بیٹھا اور نیز ہے کے پودر پے وار کے ایک فرار کیا جوآپ کی وفا شعار ہوئی نے اپنے ہاتھ سے روکا جس سے اس کے ہاتھ کی تین انگلیاں کٹ گئیں۔

امیرالمونین جس قرآن حکیم پر جھکے ہوئے تلاوت کررہے تھے پیشالی سےخون

بہہ کراس پرگرااور جب خون بہتا ہوا۔

فسيكفيكهم الله وهوا السميع العليم

الله تيرے ليے ان كى جانب سے كافى ہوگا اوروہ سننے جانے والا ہے۔

آیت پر جا کررک گیا تو پا کیزہ روح قفص عضری سے پرواز کر گئی' ہے، جمری فروالے کے بہری فروں کے بہری فروں کے درمیان کا وقت تھا کہ کابل سے مراکش تک پھیلی ہوئی اسلامی سلطنت کا فرماں روامظلومی و بے کسی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔

جب آپ شہید کے گئاں وقت آپ کی عمرا کسال تھی 'ہائے بیشا م غریباں۔
دودن تک امیر المونین عثمان بن عفان کی لاش بے گور وگفن ان کے گھر میں پڑی
ربی 'تیسر بے روز مدینہ منورہ میں لوٹ مار کا بازار گرم تھا رات کے اندھیر ہے میں بغیر
عسل دیئے تاروں کی چھاؤں میں چندا فراد نے جان تھیلی پہر کھ کر لاش کو اٹھایا 'جنت
البقیع میں پہنچ حضرت جبیر بن مطعم رضی القد عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی 'جنازے میں
صرف کا افراد شامل تھے چیکے سے دفن کیا قبر کا نشان بھی مٹا دیا کہ کہیں شریبند عناصر
یہاں آ کر پہیان نہ لیں۔ اور لاش کی بے حرمتی کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں۔

بہاڑٹوٹ سٹمع نبوت کی ایک کرن اور بھاگئی۔ ماحول میں تاریکی چھاگئی۔ غم کے پہاڑٹوٹ پڑے جس نے یہ المناک خبرسنی انگشت بدنداں رہ گیا۔ شام غریباں میں ہرکوئی غم میں ڈوبا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت علی یہ خبر سنتے ہی ہاتھ اٹھا کر سکنے گئے الہی گواہ رہنا میں خون عثمان بہانے کے جرم سے بری ہوں۔

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے شہادت عثمان پر تبصرہ کرتے ہوئے فر مایا کہ امت مسلمہ میں ایک ایسا شگاف پڑا گیا جو قیامت تک بندنہیں ہوسکے گا۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ارشا دفر مایا۔

عثمان مظلوم مارے میے اللہ کی قتم اس کا نامہ اعمال و صلے ہوئے کیڑے کی طرح صاف ہے۔

برسائے 'آئین یارب العالمین \_

حضرت ابوهرېږه رضي الله عنهاس قد رغمز ده هوستے کهان کارو تابندې نهيس هوتا تھا۔ شام میں پہ خبر پینجی تو و ہاں لوگ دھاڑیں مار کررونے لگئے ' یہ ہے شام غریباں یہ ہےمظلومیت کی شہادت۔ یہ ہے طلم وستم کی انتہاء یہ ہے مجبوری و بے بسی کی رفت آ میز کیفیت' یہ ہے قوم کی جانب سے احسان فراموثی کاعبرت تاک منظر۔ الله سبحان وتعالیٰ حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه کی قبر پر اپنی رحمت کی برکھا

•

### بسم اللدالرحن الرحيم

## منا قب عثمان بن عفان رضی الله عنه حدیث کی روشنی میں

۱ -عن ابی موسی رضی الله عنه ان النبی عَلَیْ دخل حائطا وامرنی بحفظ باب الحائط فحاء رجل یستاذن فقال ائذن له وبشره بالحنة فاذا ابوبکر ثم جاء احر بیستاذن فقال ائذن له وبشره بالحنة فاذا عمر ثم جاء احر یستاذن فسکت هنیئة ثم قال ائذن له وبشره لحنة علی بلوی ستصیبه فاذا عثمان بن عفان " (بخاری)

ابومویٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی عظیم ایک جار دیواری میں وافل ہوئے اور چار دیواری کے دروازے پر تکرانی کا تھم دیا۔ ایک فخص آیا اجازت طلب کرنے لگا آپ نے فرمایا اسے اندرآ نے کی اجازت دے دو اور اسے جنت کی خوشجری سنا دوتو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پھرایک دوسر افخص آیا اجازت طلب کرنے لگا تو آپ نے ارشا دفرمایا اسے اندرآ نے کی اجازت دے دو اور اسے جنت کی خوشجری سنا دو۔ تو وہ عمر رضی اللہ عنہ سے۔ پھرایک اور فخص آیا اجازت طلب کرنے لگا۔ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے پھرارشا دفرمایا اسے اندرآ نے کی اجازت دے دو اور اسے جنت کی بیارت سنادولیکن اس کے خلاف بعناوت ہوگی تو وہ عثمان بن عفان تھے بیارت سنادولیکن اس کے خلاف بعناوت ہوگی تو وہ عثمان بن عفان تھے کے سازت سنادولیکن اس کے خلاف بعناوت ہوگی تو وہ عثمان بن عفان تھے دیور انس قال صعد النبی شکھیے احدا و معہ ابو بکر و عمر و

عثمان فرحف فقال اسكن احد اظنه ضربه برجله فليس عليك الانبى و صديق و شهيدان" (بعارى)

حفرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے فرمایا نبی علیہ احد پہاڑ پر چڑھے ' اور آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنه 'عمر رضی اللہ عنه اور عثمان رضی اللہ عنه ہے ' پہاڑلرزا تو آپ نے فرمایا۔احد مظہر و تیرے اوپرایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔

٣-عن عثمان ابن موهب قال جاء رجل من اهل مصرو حج البيت فراى قوما حلوسا فقال من هولاء القوم؟ فقالوا هؤلاء قريش قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبدالله بن عمر قال يا ابن عمر انى سائلك عن شئى محدثنى عنه هل تعلم ان عثمان فريوم احد؟ قال نعم.

فقال تعلم انه يغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم قال الرجل هل تعلم انه يغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم قال الله اكبر قال ابن عمر رضى الله عنه تعالىٰ ابين لك اما فراره يوم احد فاشهد ان الله عفا عنه وغفرله واما تغيبه عن بدر فانه كانت تحته بنت رسول الله وكانت مريضة فقال له رسول الله عن بيعة الرضوان فلوكان احد اعزبيطن مكة من عثمان تغيبه عن بيعة الرضوان فلوكان احد اعزبيطن مكة من عثمان بعثه مكانه فبعث رسول الله عَنظ عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى مكة فقال رسول الله بيده فقال له ابن عمر اذهب بها على يده فقال هذه لعثمان فقال له ابن عمر اذهب بها الان معك (بحارى)

حضرت عثمان بن موهب بیان کرتے ہیں ایک مصری شخص نے بیت اللہ کا حج

کیا' ایک جگہ چند افراد کو بیٹھا دیکھا تو اس نے دریافت کیا ہے کون لوگ ہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا عبداللہ عمرضی اللہ عنداللہ عن

کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ فرمایا ہاں! اس نے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ غزوہ بدر سے غیر حاضر تھے؟ فرمایا ہاں۔ اس مخص نے کہا کیا آپ جانتے ہیں۔ کہ وہ بیعت رضوان سے بھی غیر حاضر تھے؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں

اس نے فاخرانہ انداز میں اللہ اکبر کہا 'حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا ادھر آ و متہبیں وضاحت ہے تمجھاؤں۔

جہاں تک حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے غزوہ احد سے فرار کا تعلق ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کرویا اور بخش دیا ہے۔ رہا مسئلہ ان کے غزوہ بدر سے غیر حاضری کا تو اس کی حقیقت سے ہے کہ اس کی بیوی دختر رسول عظیمہ یمارتھی رسول اللہ عقایمہ نے اسے تیمارداری کی اجازت ویتے ہوئے ارشادفر مایا۔

تخصے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا غزوہ بدر میں شریک ہونے والے کو ملے گا۔

رئی بات بیعت رضوان سے ان کی غیر حاضری کی۔ اگر وادی مکہ میں حضرت عثمان رضی اللہ علی ہے ہے ہوئے دیے 'رسول اللہ علی نے ختمان رضی اللہ عنہ کو کئی معزز ہوتا تو آپ اسے بھیج دیے 'رسول اللہ علی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکہ جانے کے بعد ہوئی۔ رسول اللہ علی نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھاتے ہوئے ارشا دفر مایا۔ بیعثمان کا ہاتھ ہے۔ پھراسے اپنے دوسرے ہاتھ پررکھا۔ اور ارشا دفر مایا یہ بیعت عثمان کی جانب ہے ہے۔

پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فر مایا جاؤ ان باتوں کواپنے بلیے

ایا ندهاوی

٤ –قال النبي مُشَخَّةً "من حضر بثر رومة فله الجنة فحضرها عثمان\_" (بحارى)

نبی علی نہے نے ارشاد فرمایا جوروم کا کنوال کھودے گا اس کے لیے جنٹ ہے تو اسے عثان نے کھودا۔''

٥-قال النبي مُنْكُمُ من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان."

نبی اقدی علی است کو تیار کیا اس نے اشکر تنگ دست کو تیار کیا اس کے لیے جنت ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عند نے اسے تیار کیا''

7-عن بشيرالاسلمى قال لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء وكانت لرجل من بنى غفار عين يقال لها رومة وكان يبيع منها القرية بمد فقال له رسول الله على بيعها بعين في الحنة فقال يارسول الله ليس لى ولا لعيالى غيرها ولا استطيع ذالك فبلغ ذالك عثمان رضى الله عنه فاشتراها بخمسة وثلاثين الف درهم ثم اتى النبي على فقال يارسول الله اتجعل لى مثل الذى جعل له عينا في الحنة ان اشتريتها قال نعم قال قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين.

(احرج الطبراني في الكبير)

بشیر اسلمی سے روایت ہے کہا جب مہاجرین مدینے آئے 'انہیں پانی ناگوار گزرا' قبیلہ بنوغفار کے ایک مخص کے پاس چشمہ تھا جس کا نام رومہ تھا وہ خص ایک مشکیزہ پانی دیا کرتا تھا' رسول اللہ علیہ نے اس سے کہا جنت کے چشمے کے بدیے اسے بچ دو۔اس نے کہایار سول اللہ میر سے اور میر سے بچوں کے لیے اس کے علاوہ بچھ نہیں میں ایسا کرنے کی استطاعت

اس منظمار سے بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک پینجی تو انہوں نے پینتیس ہزار درهم کے بدلے اسے خرید لیا۔ پھروہ نبی اکرم سیالی کے پاس آئے اور عرض کی یارسول اللہ سیالی کیا آپ میرے لیے بھی وہی عنایات کریں گے جو اس مخص کی یارسول اللہ سیالی جنت کا چشمہ مجھے بھی ملے گا اگر میں وہ چشمہ خرید اس مخص کے لیے کی تھیں بعنی جنت کا چشمہ مجھے بھی ملے گا اگر میں وہ چشمہ خرید لوں نفر مایا ہاں

(رواه الترمذي)

عبدالرحمان بن سمرة رضی القد عنه سے روایت ہے فرمایا حضرت عثان نبی اقدی اللہ عنہ کے پاس بزار دینار لے کرآئے جب آپ نے لشکر تنگ دست کو تیار کیا تھا' انہوں نے دینار آپ کی گود میں پھیلا دیئے۔ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ و ینار آپ کی گود میں پھیلا دیئے۔ رسول اللہ علیہ و ینار آپ کی گود میں اور بیار شاد بھی فرمار ہے ہیں عثمان نے جوآج کارنا مدسرانجام دیا ہے۔ اس کی وجہ سے اسے کوئی نقصان نہ ہوگا۔

۸-عن ابن عباس رضى الله عنه قال سمعت رسول الله عليه عليه
 يقول ما زوجت عثمان ام كلثوم الا بوصى من السماء\_

(احرج الطبراني في الكبير)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فر مایا میں نے رسول اللہ علی ہے۔ کہ مین نے عثان کے ساتھ ام کلثوم کی اللہ علی ہے۔ کہ مین نے عثان کے ساتھ ام کلثوم کی شادی آسان سے وحی کی بنا پر کی ہے۔

٩-عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُ انه قال
 ارحم امتى بامتى ابوبكر واشدهم فى الله عمر واكثرهم حياء

۱۰ - ابن ماجه

اا-المعجم الكبيرطبراني

عثمان واقضاهم على بن ابي طالب رضي الله عنه\_

(المستدرك للحاكم)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علی نے ارشاد فرمایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل جیں امت میں اللہ کے لیے سخت ترین عمر ہیں۔ سب سے زیادہ حیا دارعثمان ہیں اور سب سے بہتر فیصلہ دینے والے حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔

• ١ -عن عائشه قال النبي عَلَيْكُ الا استحيى ممن تستحيى منه الملائكة.

حضرت عا نشہر صنی اللہ عنھا سے روایت ہے نبی اکرم علی نے فر مایا کیا میں اس سے نہ شر ما وُں جس سے فرشتے بھی شر ماتے ہیں۔

امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللّه عنه کے مفصل حالات زندگی معلوم

كرنے كے ليے درج ذيل كتابوں كامطالعة كريں-

ا- تيجيمسكم ۲ –مشکل الا ثارطحاوي 79+/r ٣- كنز العمال 091-000/11 100/Y ۷ - مندامام اجد ۵-مجمع الزوائد 11/9 29/1 ٢ -- حلية الإولياء 1-14/1 2-الاستيعاب 04/ ۸-طبقات ابن سعد 99/2 9 - المتدرك حاتم

01/1

ria/a

مناقبعثان ۱۸۳۸–۲۵ ۳۲۵/۲ ۱۹۳/۲ ۱۵۲/۳ ۱۲- ترندی ۱۳- فتح الباری ۱۳- سیرة ابن بهشام ۱۵- البدایة والنهایة ۱۷- تاریخ ابن عسا کر ۱۵- صفة الصغو ة

١٨- درالسحابة شوكاني

# خلیفه چهارم امپرالمومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه

''کل میں لشکر اسلام کا حجمنڈ اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا'جواللہ و رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ ورسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے ذریعے فتح عطا کرے گا۔''

( فرمان نبوی ً)

على رضى الله عنه كياتم اس پر راضى نہيں كة تهميں ميرے ساتھ وہى نبت ہو جو ہارون كوموسى عليه السلام كے ساتھ تھى البته ميرے بعد كوئى نبى نہيں ہوگا۔''

( فرمان نبوی ً)

### بسم الثدالرحمٰن الرحيم

## حضرت ابوتر اب على ابن طالب رضى الله عنه

آغوش نبوت میں پرورش پانے والا نونہالان امت میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کرنے والا ہجرت کی رات رسول اقدس علی کے فراش شبینہ پر رات گذارنے کی سعادت سے بہرہ مند ہونے والا عزوہ تبوک میں اسلامی ریاست کے پاید تخت مدینہ منورہ میں نیابت کے فرائض سرانجام دینے کے صلے میں لسان رسالت سے ہارون موی کے رہے کا اعزاز پانے والا فصاحت و بلاغت کا امام فرہانت و فطانت زہدوتقو کی جرات و شجاعت اور جوانمردی و بہادری کا پیکر خاتون جنت مجر گوشہ رسول رضی اللہ عنہ فاطمتہ الز ہراء کا سرتاج انو جوانان جنت کے سردار حسن و مجسین رضی اللہ عنہ فاطمتہ الز ہراء کا سرتاج انو جوانان جنت کے سردار حسن و جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ خاتون جنت فاطمتہ بنت اسدرضی اللہ عنہ کا گخت جگر ابو جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ خاتون جنت فاطمتہ بنت اسدرضی اللہ عنہ کا گخت جگر ابو حلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ خاتون جنت فاطمتہ بنت اسدرضی اللہ عنہ کا گخت جگر ابو

طالب عقیل اورجعفر طیار رضی الله عند کاعظیم المرتبت بھائی 'گندمی نکھرا ہوا جاذب نظر رنگ بارعب چبرہ 'بھاری اور تھنی داڑھی' موٹی موٹی موٹی دیدہ زیب اور خشیت الہی کے سبب پرنم آئے تھیں ' درمیانہ قد لیکن ذرا چھوٹائی کی طرف مائل 'گٹھا ہوا سڈ دل جسم' مضبوط فولا دی باز و سینے اور کندھوں پر بالوں کی بہتات جس سے مردانہ و جاہت آ شکار ہوتی ' ہاتھوں میں اس قدر بلاکی طاقت کہ اگر کسی کا بازوز ورسے پکڑیلیتے تو اس کواپئی جان کے ہاتھوں میں اس قدر بلاکی طاقت کہ اگر کسی کا بازوز ورسے پکڑیلیتے تو اس کواپئی جان کے اسلام کا بطل جیل میں ان میں اللہ عنہ جس اسلام کا بطل جیل بیت میں ان میں اللہ عنہ جس اسلام کا بطل جیل بیت میں ان میں ان میں اللہ عنہ جس

نے بچپن میں سب سے پہلے اسلام کی نورانی کرنوں سے اپنے دل کومنور کیا 'جس نے مردوں میں سب سے پہلے رسول اقدی علاق کے ساتھ مل کرنماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔

جس کا بچین کڑکین اور جوانی کا دور کاشانہ نبوت کے نورانی ماحول میں گذرا۔ جس نے بیمن میں بحثیت قاضی قیام کے دوران حیرت انگیز تاریخی فیصلے صادر فرمائے۔اور ولیذیرانداز میں تبلیغی فرائض سرانجام دیتے ہوئے بہت سے لوگوں کواسلام کاگرویدہ بنایا۔

جس نے غزوہ بدر میں اپنے حریف ولید بن عقبہ کوچیثم زون میں تہدینے کر دیا۔ جس نے غز وہ احد میں حضرت مصعب بن عمیسر رضی اللہ عنہ کی شہاوت کے بعد نشکر اسلام کی علمبر داری کے فرائض سرانجام دیتے جس نے غزوہ خندق میں عرب کے مشہور شہسوارعمر وبن ودکونا کوں جنے چباتے ہوئے تاک کیا جس نے غز وہ خیبر میں یہودیوں کے مشہور جرنیل اور خیبر کے حکمران مرحب کوتہہ نینج کرنے کا اعزاز حاصل کیا اسے اپنی طافت شمشیرزنی اورزور باز و پر برا گھمنڈتھا جسے چشم زون میں ضرب حیدری سے خاک میں ملا دیا گیا۔معرکہ خیبر میں شریک ہونے سے پہلے جس کی دکھتی ہوئی آ تکھوں میں رسول اقدس ﷺ نے اپنالعاب دہن ڈالاتو در دفوری طور پر جاتی رہی اورنظریہلے سے تیز ہوگئی۔ جس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ کے وصال پر ان کے جسد اطہر کو اپنے ہاتھوں سے خسل دینے 'کفنانے اور دفنانے کے فرائض سراانجام دیئے'جس نے اپنے دورخلافت میں کوفہ کواسلامی سلطنت کا یا کد تخت بنایا 'جس نے عنان اقتدار سنجالنے کے بعدیہلے نتیوں خلفاء کے نافذ کردہ نظام کو بدستور قائم رکھااوران کے طے کردہ معاہدات میں کوئی تبدیلی نہیں کی ۔ جس نے کا تب وحی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اقدس ﷺ کے خطوط اور معاہدات و وٹاکن تحریر کرنے کا اعزاز حاصل کیا' جس نے صلح حدید بیا تاریخی معاہدہ تحریر کرنے کی سعادت حاصل کی جس نے پہلے تینوں خلفاء کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے چودہ بیٹول میں سے ایک کا نام ابو بکر دوسرے کا نام عمراور

تيرے كانام عثان ركھا۔

آئینے اس عظیم المرتبت جلیل القدر اسان رسالت سے جنت کی بشارت پانے والے اولوالعزم صحابی ابور آب ابوالحس علی المرتضی بن ابی طالب رضی الله عنه کے حالات زندگی سے روشنی حاصل کرتے ہوئے صراط متنقیم پرگامزن ہونے کی سعادت حاصل کرنے کی مخلصانہ کوشش کریں۔

### 000

امیرالمونین علی بن ابی طالب رضی الله عند کی شہادت کے بعد سرز مین عرب کے مشہور ومعروف سیاستدان اسلامی سلطنت کے کامیاب حکمران حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی الله عند نے اویب ملت ضرار بن ضمر ہ اسلامی سے کہا حضرت علی المرتضٰی کے اوصابی سے کہا حضرت علی المرتضٰی کے اوصابی این دلیش ودلید برا نداز میں بیان کریں تو اس نے کہا۔

١ -والله كان بعيد المري

٢ - شديد القوى

٣-يقول فصلا ويحكم عِدلا

٤ -يتفحر العلم من حوانبه

٥-وينطق الحكم من نواصيه

٦-يستوحش من الدنيا وزهرتها\_

٧-ويستانس بالليل و ظلمته

٨-كان والله غزيرالدمعة طويل الفكره

٩-يقلب كفه ويحاطب نفسه

٠١ - يعجبه من اللباس ماحشن ومن الطعام ماحثب

١١-يحيبنا اذا سالناه ويبتد انا اذا اتيناه وياتينا اذا دعوناه

١٢ - ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه لهيبته ولا
 نبتداء بعظمته\_

١٣ - فان تبسم فعن مثل اللؤلوالمنظوم

٤ ١ - يعظم اهل الدين ويحب المساكين

ه ۱ - لا يطمع القوى في باطله

١٦ -ولا ييئس الضعيف من عدله

ا-الله كالشم حضرت على المرتضى بزے بلندنظر تھے۔

۲ – بڑیے ہی عالی ہمت اور طاقت ورتھے۔

س- جحی تلی گفتگوکر تے اورعدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے۔

سم-ان کی ہرادا ہے علم کے چشمے پھو منتے ۔

۵-وه اپن زبان سے حکمت و دانائی کے موتی رو لتے۔

۲ - دنیااوراس کی بہار ہے دحشت کا اظہار کرتے۔

ے-رات اوراس کی تاریجی ہے مانوس تھے۔

۸- والله خشیت البی ہے ان کی آئیسیں پرنم رہتیں۔ اور وہ طویل غور وفکر کے

عادی تھے۔

۹- اپی ہتھیلی کو اللتے پلتے اور اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے خود کلامی کا انداز ایناتے۔

١٠--ان كوموثا كھر درالباس اورسا داغذا بېندىقى -

۱۱- جب ہم آپ ہے کوئی مسئلہ دریافت کرتے تو آپ ہمیں فوری جواب دیتے 'جب ہم حاضر ہوتے تو سلام اور مزاج پری میں پہل کرتے اور جب ہم آپ کو دعوت دیتے تو آپ اسے خندہ پیشانی سے قبول کرتے اور تشریف لاتے۔

۱۱- بخداہم آپ کے بہت زیادہ قریب ہونے کے باوجودرعب و دبد بدکی وجہ ہے آپ وجہ سے آپ وجہ سے آپ وجہ سے آپ می تفکی کا یاراندر کھتے اور آپ کی عظمت وجلال کی وجہ ہے آپ سے تفکی کو کا یا راندر کے کا مت وجرات نہ پاتے۔

۱۳- جب آپ مسکراتے تو دانت موتیوں کی لڑی معلوم ہوتے۔ ۱۳- اہل دین کی تعظیم کرتے اور مساکیین سے محبت کرتے۔ ۱۵- کو کی طاقت وراپنی قوت کے بل ہوتے پر انہیں اپنے باطل کی طرف مائل نہ کرسکتا۔

۱۷- اور نہ ہی کو کی کمز وران کے عدل وانصاف سے مایوس ہوتا۔

ضرار بن حمزہ اسدی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی المرتضی کو ایک رات اندھیرے میں اپنی داڑھی پکڑے ہوئے کھڑے دیکھاوہ اس طرح بے چین تھے جیسے کسی زہر میلے سانپ نے ڈس لیا ہو۔ وہ زارو قطار رور ہے تھے جیسے دل پر کوئی گہری چوٹ گئی ہو۔اوروہ یہ بات بار بارد ہرار ہے تھے اے دنیا کیا تو میر اامتحان لے رہی ہے اور مجھے بہکا رہی ہے؟

ارے دنیا تو مجھ سے مایوں ہو جا مجھ سے دور ہو جا کسی اور کوفریب دے میں نے کتھے ایسی قطعی طلاق دے دی ہے جس کے بعدر جوع کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا۔ارے دنیا تیری عمر بڑی مخضر کتیرا عیش بے حقیقت اور تیرا خطرہ انتہائی زہرناک ہے۔افسوں زادراہ کس قدر تھوڑ اہے؟ سفر کتنا طویل ہے اور راستہ کتنا کشن اور وحثتناک ہے؟

ضرار بن حمزہ کا حضرت علی المرتضٰی کے بارے میں یہ بیان س کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی آئھوں ہے آنسو جاری ہو گئے۔اورروتے ہوئے کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابوالحس علی المرتضی پراپی رحمت کی برکھا برسائے۔

واللدوہ ان تمام خوبیوں ہے آراستہ تھے۔ان میں پیسب اوصاف بدرجہ اتم پائے جاتے تھے۔

پھرامیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ضرار سے پوچھا تخفی علی الرتضی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا کتناغم ہے؟ اس نے کہا مجھے اتناغم ہے جتنا اس عورت کو ہوتا ہے جس کا اکلوتا بیٹا اس کی محود میں ذبح کر دیا گیا ہو۔ (بحوالہ صفحة الصفوۃ ابن الجوزی)

حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ۱۳ رجب بعثت نبوی سے دس سال پہلے اور ابجرت نبوی سے ۲۳ سال پہلے اور ابجرت نبوی سے ۲۳ سال پہلے پیدا ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمتہ بنت اسد ہو وقبیلہ بنو ہاشم میں سے تھیں جس نے رسول اقدیں عظیم کی بچپین میں پرورش اور ضدمت کی سعادت حاصل کی۔ کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ آ منہ بن وہب وائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے واغ حفارقت و سے گئتی ۔ حضرت فاطمہ بنت اسدرضی اللہ عنہ کو رسول اقدیں عظیم امال جال کہ کر لیکا واکر تے تھے جسے آپ نے جنت کی بنارت وی جس کے فن میں رسول اقدی علیم نیس رسول اقدی علیم بیات اور اپنے ہاتھوں سے بوے ہی اعزاز واکرام کے میں آپ رضی اللہ عنہ پہلے خود اور اپنے ہاتھوں سے بوے ہی اعزاز واکرام کے ساتھ لحد میں اتارا۔

حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ کے والد ما جد کا نام عبد مناف بن عبد المطلب تھا۔ اور کنیت ابوطالب تھی' کنیت نام پرغالب آ گئی۔عبدالمطلب کی وفات کے بعد انہوں نے رسول اقدی علی کی کفالت و فاع اور برورش انتہائی محبت بھرے انداز میں کی۔ جب حضرت على المرتضى رضى الله عنه يانج جيه برس كے ہوئے تو رسول اقدس علاق نے انہیں اپنی کفالت میں لے لیا اس طرح انہیں بچپین میں ہی یا کیز ہ نورانی ماحول میسر آیا۔ كاشاندنبوت ميں يروان چر ھے۔ بچوں ميں سب سے يہلے اسلام قبول كرنے كا اعزاز حاصل کیا۔ جوان ہوئے تو رسول اقدس ﷺ نے اپنی حجوثی لا ڈلی بیٹی فاطمتہ الزہرہ رضی الله عنها سے شاوی کروی اربائش کے لیے معجد نبوی کے قریب ہی کھر مہیا کرویا گیا جوحضرت نعمان بن حارث رضی الله عنه ہے حاصل کیا گیا تھا۔ ایک روز رسول اقدس علیہ کا ادھر سے گذر ہوا کیا و سکھتے ہیں کہ علی الرتضی دیوار کے پاس زمین پر ہی لیٹے ہوئے ہیں آ بان کے پاس سے بیار سے تھی دی چونکہ زمین پر لیننے کی وجہ سے کیزے مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے محبت بھرے انداز میں ارشاد فر مایا 'ابوتر اب اٹھئے اس وقت سے ان کی بیر کنیت مشہور ہوگئی۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو پھر ابوالحن كنيت مشہور ہوكى اس طرح حضرت على رضى الله عنه دوكنيت اور دو ہى لقب سے آراستہ ہوئے کنیت ابوتر اب اور ابوالحن تھی جب کہ لقب مرتضی اور حیدر تھا۔ انہیں بھپن میں ہیں رسول اقدس علیہ کے ساتھ مل کرنماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت خدیجة الکبری کے بعد امت مسلمہ میں یہ دوسرے فرد ہیں جنہیں یہ قابل رشک اعزاز حاصل ہوا۔ عنفوان شاب میں ہی غزوات میں حصہ لینا شروع کر دیا اور ہر معرکے میں نمایاں اور قابل رشک کر دار اوا کیا۔ رسول اقدس علیہ کی صحبت میں رہتے ہوئے وافر مقد ار میں قرآنی علوم حاصل کرنے کی سعادت سے بہرور ہوئے۔ جب بھی کوئی قرآنی مقد ار میں قرآنی عنوم حاصل کرنے کی سعادت سے بہرور ہوئے۔ جب بھی کوئی قرآنی آیے کہا کہا ناز کہا ہے۔

حضرت علی خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں مجھے اللہ کی کتاب کے بارے
پوچھا کروکیونکہ میں اللہ تعالی کے فضل وکرم سے جانتا ہوں کہ بیآ یت رات کو نازل ہوئی
یا دن کو پہاڑ پر نازل ہوئی یا میدان میں 'اللہ تعالیٰ نے مجھے بیدار دل اور فصاحت و
بلاغت سے آراستہ زبان عطاکی ہے۔

حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ بڑے نصیح و بلیغ خطیب بھی تھے۔ اور فوری فیصلے کرنے کی سعادت سے بہرور بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اقدس علی نے جمعے بمن کا قاضی نا مزد کیا تو میں نے عرض کی یارسول اللہ علی کیا میں اس عمر میں اہل بمن کے فیصلے کروں گا جب کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ عدالتی تقاضے کیا ہوتے ہیں؟

آپ نے میرے سینے پراپناہاتھ مبارک رکھ کریے دعا کی۔ الٰہی اس کے دل کی راہنمائی فرما۔

اس کی زبان کو ثبات کی نعمت سے سرفراز کر دے۔ بجھے سم ہے زمین سے دانہ اس کے درمیان فیصلہ صادر اس نے میں بھے کوئی وشواری پیش ند آئی حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ فیصلہ صادر کرتے میں مجھے کوئی وشواری پیش ند آئی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فیصلہ صادر کرتے وقت بعض ایسی باریکیوں کو پیش نظر رکھتے کہ دیکھنے اور سننے دالے آگشت بدنداں رہ جاتے۔ ایک روز آپ کی عدالت میں دو آدی پیش ہوئے ان کے درمیان لین دین کا جاتے۔ ایک روز آپ کی عدالت میں دو آدی پیش ہوئے ان کے درمیان لین دین کا

جھڑا تھا' ہوا یہ کہ دونوں کھانا کھانے گئے۔ایک کے پاس پانچے روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس تین جب کھانا شروع کیا تو ایک تیسرا آ دمی بھی شریک طعام ہوگیا فارغ ہوئے تو تیسرے ساتھی نے جیب سے آٹھ درہم نکالے اوران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا یہ میری طرف سے کھانے کی اجرت ہے' تبول کیجئے!

اپنے سامنے درہم و کھے کران کے چروں پرخوشی کے آٹارنمایاں ہوئے۔ جب
تقسیم کرنے گئے توجس کی ملکیت پانچے روٹیاں تھیں'اس نے کہا پانچے درہم میرے اور تین
آپ کے 'دوسرے نے کہا بیر آٹھ درہم آپس میں برابر تقسیم ہونے چاہیں'انساف کا
تقاضا یہ ہے کہ چار آپ رکھیں اور چار بجھے دیں۔اس بات پر دونوں کا آپس میں جھڑ ا
ہوا'کوئی بھی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوا تو یہ مقد مہ حضر سے ملی المرتضی رضی
اللہ عنہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے دونوں کے بیانات سننے کے بعد تین روٹی
کی ملکیت والے سے کہا آپ کا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے بخوشی قبول کرلو'تمہار ااس
میں فائدہ ہے۔اس نے کہا میرے جھے میں چار درہم آتے ہیں لہذا مجھے میراحق ملنا
چاہیے میں آپ سے عدل وانصاف کی تو قع رکھتا ہوں۔

آپ نے ارشاد فرمایا اگر عدل وانصاف اور برق فیصلہ چاہتے ہوتو تیرا اصلی حق صرف ایک درہم بنتا ہے۔

وہ یہ بات س کر بڑا تیخ پا ہوااور تلملاتے ہوئے کہنے لگا میراحق صرف ایک درہم محلاوہ کیسے؟ آپ نے فرمایاسنو!

کل آٹھ روٹیاں تھیں؟ اس نے کہاجی ہاں۔تم کھانے والے تین تھے؟ کہا بالکل درست۔ہر روٹی کے تین کلڑے کیے جائیں تو کل چوہیں کلڑے ہے ہرایک کے جھے میں آٹھ آٹھ کھڑے آئے۔

جس کی ملکیت پانچ روٹیاں تھیں'اس کے پندرہ کلڑے بے اوراس نے اپ جھے کے آٹھ کھالیے اور سات باتی بیخ جن کی قیمت وصول کرنے کا سے استحقاق حاصل ہوا تمہاری تین روٹیوں کے کل نوٹکڑے بے'آٹھتم نے کھالیے باتی صرف ایک بچاجس کی

قیمت وصول کرنے کاتم حق رکھتے ہو۔ایک درہم لوا ور چلتے بنو!

جب اس نے فیصلے کی تفصیلات سنیں تو وہ انگشت بدنداں رہ گیا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ واقعی میر الصلی حق تو صرف ایک درہم ہی بنتا ہے۔اس نے ایک درہم وصول کیا اور اپنی راہ لی۔ (بحوالہ الریاض العضرة: ۸۸۱)

امیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کے دربار میں ایک ایسی خانون کو پیش کیا گیا جس نے شادی کے چھ ماہ بعد بچے کوجنم دیا تھا' آپ نے اسے رجم کرنے کا تھم صادر کردیا۔

جب حضرت علی المرتضی رضی الله عنه کواس فیصلے کا پتا چلا تو آپ تشریف لائے اور حضرت عمر رضی الله عنه رالمونین کیا آپ نے الله تعالی کا بیفر مان نہیں سا۔ حضرت عمر رضی الله عنه ہے کہا۔ امیر المونین کیا آپ نے الله تعالیٰ کا بیفر مان نہیں سا۔ و حمله و فصاله ٹلاٹون شهراً (الاحقاف: ۱۵) اس کاحمل اوریں کردود مرجھ وارنے کی میت تمیں ماہ میں (یعنی دوسال

اس کاحمل اورس کے دود ھے چھڑوانے کی مدت تمیں ماہ ہے۔ (لیعنی دوسال چھ ماہ)

اورالتدسجان وتعالیٰ کابیارشاد ب

وفصاله في عامين (لقمان:١٢)

اوراس کے دو دھ چھڑ وانے کی مدت دوسال ہے۔

به به من حضرت علی المرتضی رضی الله عنه کی بیر مدلل گفتگوس کر حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے ارشا دفر مایا۔

لولا على لهلك عمر\_

اگر علی نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ عنہ ہلاک ہوجاتے۔ بلاشبہ بیامیر المونین حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلاک ہوجاتے۔ بلاشبہ بیامیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے علم وضل کا بر ملا اعتراف ہے۔ اس معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہے کسی محض نے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہے کسی محض نے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں

نے فرمایا۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے پوچھووہ ہم سب سے بردھ کرعلم وفضل سے آراستہ ہیں اس نے جا بلوس کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا جناب ہم تو آپ ہی سے دریافت کریں گے کیونکہ آپ کا نداز گفتگوہمیں بہت ہی پیارااور بھلامعلوم ہوتا ہے۔

امیرمعاویہ رضی اللّٰدعنہ نے بڑغصے میں اسے ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا ہے تم نے بہت بری بات کہی ہے۔

کیا تجھے علم نہیں کہ علی المرتضی کو رسول اقدی عظافہ کی قربت کا کیساعظیم شرف حاصل رہا ہے۔اورانہوں نے آپ سے براہ راست علم حاصل کیا۔

حضرت علی المرتضی قرآن حکیم کی بیآیت اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے۔ وقفے وقفے سے اسے دھراتے رہے۔

ونزعنا ما في صدروهم من غل احوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمحرجين.

(سوره العجر: ۳۲٫۳۵)

ہم ان کے سینوں میں سے کینہ اور کھوٹ نکال دیں گے وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گئ انہیں نہ کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جا کمیں گے۔

امیرالمومنین حضرت علی المرتضی رضی الله عنہ کی خدمت میں ایک ایسے مخص کولا یا گیا جوشراب کے نشے میں دھت تھا' رمضان کا مہینہ تھا' آپ نے اسے دیکے کرارشادفر مایا۔

نشہ اتر نے تک اسے رو کے رکھو جب نشہ اتر گیا تو آپ نے اسے اسی (۸۰)

در کے لگوائے۔ جب اس پر سے حد نافذ کر دی گئی تو فر مایا اسے حوالات میں بند کر دو پھر دوسرے دن آپ نے تکم دیا کہ اس مجرم کو بیس در سے اور لگائے جا ئیں اور ساتھ ہی سہ دوسرے دن آپ نے تکم دیا کہ اس مجرم کو بیس در سے اور لگائے جا ئیں اور ساتھ ہی سے وضاحت کر دی کہ ہم نے اسی در سے شراب نوشی کے جرم میں اور بیس در سے رمضان المبارک کی بے حرمتی اور تو بین کے جرم میں لگائے ہیں۔

المبارک کی بے حرمتی اور تو بین کے جرم میں لگائے ہیں۔

امیرالمومنین حضرت علی المرتضی رمنی اللہ عنہ کا بیتاریخی فیصلہ امت مسلمہ کے تمام

افراد کے لیے لیے فکریہ ہے کہ شرع اعتبار سے شراب نوشی اور رمضان المبارک کی ہے جرمتی کتنا بردا جرم ہے اور کتنی فتیج عادت ہے جس کی بیخ کئی کے لیے اتنی شخت سزا تجویز کی گئی۔ بالکل اسی نوعیت کا فیصلہ امیر الموشین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی کیا گیا۔ (بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ ۳۲/۱)

امیرالمومنین حضرت علی المرتضی رضی الله عند نے اپنے دور خلافت میں خلفائے علاقہ کے نافذ کردہ نظام کو بدستور جاری رکھااوراس میں کسی شم کی کوئی تبدیلی نہیں کی امام ابو یوسف اپنی مشہور ومعروف تصنیف کتاب الخراج میں رقسطراز ہیں کہ نجران کا ایک عیسائی وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوااوراس نے امیرالمومنین عمر بن خطاب رضی الله عند کے ایک فیصلے میں ترمیم کا مطالبہ کیا تو آپ نے وفد کی بات من کرار شادفر مایا حضرت عمرضی الله عند کے فیصلے میں کوئی ترمیم نہیں کرسکتا۔اور ساتھ ہی خراج تحسین پیش کرتے میرضی اللہ عند کے فیصلے میں کوئی ترمیم نہیں کرسکتا۔اور ساتھ ہی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فر مایا۔

"كان رشيد الامر"

حضرت عمر رضی اللہ عنہ معاملات میں رشد وہدایت کے داستے پرگامزن تھے۔
امیر المونین حضرت علی المرتفی رضی اللہ عنہ کے عدل وانصاف کا بیام تھا کہ کی مجرم کواگر مقررہ حدسے زیادہ سزادی جاتی تو زائد سزادی والے کواس جرم کا مرتکب قراردیتے ہوئے وہ سزااس پرنا فذکرنے کا تھم صادر فرما دیتے ۔ جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ جلدہ صفحہ کے ہم پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام قنیم کے بارے میں تحریب ۔
شیبہ جلدہ صفحہ کے ہم کو سرادیے کا تھم دیا کہ جا و با ہم لے جا ایک دفعہ آپ نے اس غلام کو کسی مجرم کو سزادیے کا تھم دیا کہ جا و با ہم لے جا کراستا شدوائر کردیا کہ قنیم نے جسے مقررہ حدسے تین درے زائد لگائے بین آپ نے تو مجرم کو کہا۔
تعبر سے پوچھا تو اس نے تعدد بی کردی کہ ہاں اسے تین درے زیادہ لگائے بین آپ نے تو سے آپ کے جہات کے جین تو سے بی حکم کو کہا۔

حذ السوط فاجلده ثلاثة اسواط

یہ کوڑا پکڑواورا ہے تین کوڑے رسید کرواور پھراپنے غلام قنیمر کوتلبہیہ کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ بھی حد سے تجاوز نہ کرنا۔

اں واقع سے پیۃ چلتا ہے کہ امیر الموشین حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ حدود و تعزیرات کے نفاذ میں کس قدرعدل وانصا نے کولموظ خاطر رکھا کرتے تھے۔

امام بخاریؒ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں مشہور ومعروف تابعی حضرت محمد بن سیرین کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت علی الرتضی نے اپنے دور خلافت میں تمام قاضوں کے نام ایک مراسلہ جاری کیا'جس میں بیتکم دیا کہتم بالکل اس طرح فیصلے کیا کروجس طرح میلے خلفاء کے عہد حکومت میں فیصلے کیا کر تے تھے۔

میں جماعتی نظم قائم رکھنے کے حق میں ہوں اور اپنے پیش روخلفاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا ہے رخصت ہونے کا خواہشمند ہوں' بخاری شریف میں بیالفاظ درج ہیں۔

"عن ابن سيرين عبيدة السلماني عن على قال اقضوا كما كنتم تقضون فاني اكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة واموت كما مات اصحابي"

محر بن سیرین عبیدہ سلمانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا تم اسی طرح فیصلے کیا کر وجیسا کہ پہلے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ میں اختلاف کرنا پہند نہیں کرتا لوگ ایک جماعت بن کرزندگی بسر کریں میں اس دنیا ہے اس طرح رخصت ہونا چا ہتا ہوں جیسا کہ میرے پہلے احباب رخصت ہوئے۔

(بحواله بخاری شریف ا/۵۵۱)

(باب منا قب على بن ابي طالب رضي الله عنه )

مصنف ابن ابی شیبہ میں منقول ہے کہ لوگ ایک شخص کو پکڑ کر حضرت علی المرتضی کی عدالت میں لائے اور کہا اس نے چوری کا ارتکاب کیا ہے اور دو گواہ بھی پیش کر دیئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ دافعی اس نے چوری کی ہے۔ انہوں نے کہا جی

ہاں آپ نے فر مایا اگریہ ثابت ہوگیا کہتم نے جھوٹی گواہی دی ہے تو تہہیں عبرت ناک سزا دی جائے گی۔ اور پھر مقد مات کی ساعت میں مشغول ہو گئے۔ گواہوں نے جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسر ہے لوگوں کی طرف متوجہ ہیں تو وہ موقع پاتے ہی وہاں سے کھسک گئے۔ آپ نے ملزم کو بے قصور قرار دیتے ہوئے بری کر دیا۔

(بحواله مصنف ابن الي شيبه )

مصنف عبدالرزاق میں منقول ہے کہ ایک شخص نے اپنے گہرے دوست کو بتایا کہ میں نے آج رات خواب میں آپ کی والدہ سے ہم بستری کی ۔ جاتو وہ یہ بات من کر غصے سے بھڑک اٹھا' اسے پکڑا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا اور بیمطالبہ کیا کہ اس پر حد نافذکی جائے' حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے بات من کر فیصلہ صادر فرمایا' کہ دھوپ میں لے جاکر کھڑا کر واور اس کے سائے کو درے لگاؤو و شخص میہ ججیب و غرب بین کر جیران ہوا' پ نے فرمایا۔ جیران ہونے کی کوئی بات نہیں۔

چونکہ وہ بذات خود کسی جرم کا مرتکب نہیں لہذااس پر شری حد کس طرح نافذ کی جا سکتی ہے۔جس طرح جرم کی کیفیت خیالی نوعیت کی ہےاسی طرح سزا کی کیفیت بھی خیالی تبویز کی گئی ہے۔ بات اس کی سمجھ میں آگئی اوروہ چیکے سے چلا گیا۔

(بحواله مصنف عبدالرزاق)

مندا ما م احمد بن ضبل میں منقول ہے کہ امیر المونیین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ کے دربار میں ایک مجنون زانیہ عورت کو پیش کیا گیا آپ نے اس پر حد جاری کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت علی المرتضی رضی الله عنہ نے کہا اس عورت پر حد جاری نہیں کی جا سکتی کیونکہ مجنون حدود شرعیہ ہے مشفی قرار دیئے سکتے ہیں 'یہ بات من کر حضرت عمر رضی الله عنہ نے اینا فیصلہ واپس لے لیا۔ (بحوالہ مندا ما ماحمہ بن ضبل ۱۳۰۰)

امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند جج کے موسم میں حالت احرام میں عفی کسی عقیدت مند نے شکار کا موشت پکا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا' ساتھیوں نے احرام کی حالت میں اس کے کھانے کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف کیا' حضرت

عثان رضی الله عنہ جواز کے قائل سے بشرطیکہ اس نے خود شکار نہ کیا ہو کیونکہ حالت احرام میں خود شکار کر کے کھانا جا تزنہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر محرم شکار کر کے لیائے تو اسے احرام باند صنے والا کھا سکتا ہے۔ بعض صحابہ نے کہا محرم کے لیے یہ کھانا جا تزنہیں۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے بوچھا کہ یہ مسئلہ کس سے دریافت کیا جائے لوگوں نے کہا علی الرتضی رضی اللہ عنہ کومعلوم ہوگا آپ نے ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ رسول اقد س مالگانی خدمت میں شکار کیے ہوئے جانور کا گوشت حالت احرام میں پیش کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ہم نے احرام باندھا ہوا ہے ہیان کو حالت احرام میں پیش کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ہم نے احرام باندھا ہوا ہے ہیان کو کھلا دیں۔ جنہوں نے احرام نہیں باندھا 'چند صحابہ نے اس واقع کی تقد ایت کی کہ ہال میں یا دہ ای داتھا تی طرح پیش آیا تھا۔ (بحوالہ منداما ماحد بن خبل ا/۱۰۰)

امیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنیه نے حضرت علی المرتضی کے علم وضل کااعتراف کرتے ہوئے ارشادفر مایا۔

"اقضا نا على واقرانا ابي"

ہم مین سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی رضی اللہ عنداور سب سے بڑے قاری ابی بن کعب رضی اللہ عند ہیں۔ (بحوالہ طبقات ابن سعد۔۱۰۲/۲)

رسول اقدس عظی نے حضرت علی المرتضی کو بیتلقین فرمائی تھی کہ آپس میں دو جھڑنے نے دانوں کا فیصلہ اس وفت تک نہ کیا کرو جب تک دونوں کے بیانات نہ س لیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی اس کا اجتمام کیا اور اس اصول کوا پنے پیش نظر رکھا۔ (بحوالہ مندامام احمد بن ضبل الم ۹۹/۹)

اہل یمن نے جب اسلام قبول کیا تو رسول اقدی علی کے حضرت علی الرتضی کو وہاں کا قاضی بنا پر بھیجا اور آپ کے انشراح صدروفصا حت بیان کے لیے دعا بھی کی جب آپ وہاں بہنچ کر مسند قضا پر بیٹھے تو آپ کے پاس مقد مات آ نے گئے۔ بعض مقد مات انتہا کی بیچیدہ ہوتے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ خدا داد صلاحیت اور کمال درج کی ذہانت و فطانت کے بل ہوتے پر نہایت عمرہ فیصلہ صا در فرماتے کہ دیکھنے والے آنگشت

بدندال ره جاتے۔

ایک مقدمہ آپ کی عدالت میں یہ پیش کیا گیا کہ چندیمنی لوگوں نے شیر کا شکار کرنے کے لیے آبادی کے باہرایک کنوال کھودا شیراس میں گرااور پھنس گیا چار دوست اٹھکیلیاں کرتے اس کنوئیں تک پہنچ چاروں نے اپنے ہاتھ ایک دوسرے کی کمر میں دُال رکھے تھے ہنی فداق میں اچھل کودرہے تھے کہ ایک کا پاؤں پھسلا جب وہ کنوئیں میں گرنے لگا تو بدحواسی میں اس نے دوسرے ساتھی کی کمر کومضبوطی سے تھا م لیا دوسرے میں گرنے تیسرے کواوراس نے چو تھے کومضبوطی سے جکڑ لیا تتیجہ بیدلکلا کہ چاروں ہی کنوئیں میں گرگے شیر نے چاروں کو ہی چیر پھاڑ کررکھ دیا ورثاء کو جب پتا چلا تو وہ ایک دوسرے کو موردالزام تھہرانے گئے۔خطرہ تھا کہ فتنہ وفسا دہر پا ہوجا تا حضرت علی المرتفی رضی اللہ عنہ نے انہیں دلا سہ دیتے ہوئے کہا۔ میں فیصلہ کیے دیتا ہوں اگر آپ کو پہند نہ آئے تو رسول اقدس علی کے خدمت میں چیش کر دینا آپ پس میں جھڑڑ ااچھا نہیں آپ نے یہ رسول اقدس علی کے خدمت میں چیش کر دینا آپ پس میں جھڑڑ ااچھا نہیں آپ نے یہ فیصلہ صادر فر بایا کہ جن لوگوں نے کنواں کھودا ان سے دیت وصول کر کے منتو لین کے ورثاء کودی جائے۔اوراس کی تقسیم کیس طرح ہو۔

پہلے مقتول کے درثاء کو پوری دیت کا چوتھائی حصد دیا جائے۔ دوسرے مقتول کے درثاء کو پوری دیت کا چوتھائی حصد دیا جائے۔ دوسرے مقتول کے ورثاء کو پوری دیتے مقتول کے ورثاء کو پوری دیت ادا کی جائے۔

ججتہ الوداع کے موقع پر جب اہل یمن نے رسول اقدی عظیمہ کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عجیب وغریب نیصلے ہے آگاہ کیا تو آگا۔ آپ نیصلے کو برقر اررکھا۔

(بحواله مندامام احربن طنبل ا/ ۷۷)

000

حضرت علی المرتضی رضی الله عندنها بت ججی تلی گفتگو کرتے 'آپ کی زبان مبارک سے حکمت ودانائی کے موتی بکھرنے لگتے۔ ایک موقع پر حضرت علی المرتضی رضی الله عند نے لوگوں کو مخاطب ہوکر ارشا دفر مایا۔
لوگو اہم باہم شہد کی تحصیوں کی طرح رہوا اگر چہد دسرے پرندے ان تحصیوں کو حقیر اور
کمزور جانتے ہیں لیکن اگر ان کو بیہ معلوم ہو جائے کہ شہد کی تحصیوں کے پہیٹ میں اللہ تعالیٰ
نے بڑی ہی برکت والی چیز پوشیدہ رکھی ہے تو وہ ان تحصیوں کو قطعا حقیر نہ جانیں۔

لوگوا پی زبان اورجسم میں بکسائلی پیدا کرواورا پنے اعمال وقلوب میں تضادکوراہ نہ پانے دو کیونکہ انسان کووہ ہی کچھ ملتا ہے جسے وہ سرانجام دیتا ہے۔ قیامت کے دن انسان اپنی محبوب چیز کے ساتھ رہے گا۔

لوگو! وہ کام کرو جو ہارگاہ الہی میں مقبول ہوا ورعمل صالح میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرو۔ کیونکہ عمل صالح بغیر تقوی کے قابل قبول نہیں اور حقیقت بھی ہیہ ہے کہ جس عمل میں خلوص نہ ہووہ کیسے قبول ہوسکتا ہے؟ (بحوالہ تاریخ ابن عساکر)

حضرت على المرتضى رضى الله عند نے فر مایا۔

اے حاملین قرآن احکام قرآنی پرعمل کروخیقی عالم وہی ہے جوعلم حاصل کرنے کے بعداس پرعمل کرے کے بعداس پرعمل کرے مطلح بعداس پرعمل کرے مختریب ایسے عالم ظہور پذیر یہوں سے کہان کاعلم ان کے مطلح سے پنچنہیں اترے گا ان کے ظاہر و باطن میں موافقت نہ ہوگی۔

ان کے علم وحمل میں کیسانیت کا نام ونشان نہ ہوگا۔

حضرت على الرتضى رضى الله عندنے تحكمت ودانائى كى باتيس كرتے ہوئے ارشا دفر مايا۔ التو فيق حير قائد

حسن الخلق خير قرين

العقل حير صاحب

الادب خير ميراث

ولا وحشة اشد من العجب

زجمه:

توفیق الہی بہترین راہنماہے۔

خوش اخلاتی بہترین رفیق ہے۔ عقل وشعورانسان کے بہترین ساتھی ہیں۔ ادب انسان کی بہترین میراث ہے۔ اورخود پیندی سے بڑھ کراورکوئی وحشت نہیں۔

(بحواله تاریخ ابن عساکر)

حضرت علی المرتضی رضی اللہ عند نے بردی ہی ہے کی بات کہی ہرمصیبت زوہ انسان کو یہ بات کہی ہرمصیبت زوہ انسان کو یہ بات ہے باندھ لینی جا ہے۔ یہ ایک راہنما اصول ہے جسے ہرا سمخص کو پیش نظر رکھنا جا ہے جو کسی مصیبت میں جتلا ہو۔

فرمایا مصیبت ازخود ایک مقام پر پہنچ کرختم ہو جاتی ہے لہذاعقل مند کو چاہیے کہ مصیبت کی مصیبت کی مصیبت اپنی مدت پوری کر کے ازخود جاتی رہے کہ مصیبت اپنی مدت پوری کر کے ازخود جاتی رہے کہ مدت سے پہلے اسے دھکیلنے کی کوشش اپنے ساتھ اور مصائب لے آتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عند نے ارشا دفر مایا:

'''گنا ہوں کی دنیاوی سزایہ ہے کہ عبادت میں سستی رونما ہو جاتی ہے۔معیشت میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔کھانے کی لذت میں کی ہو جاتی ہے۔طلال کمائی کی لذت اس شخص کومحسوس ہوتی ہے جوحرام کمائی حچبوڑ دینے کی کممل کوشش کرتا ہے۔''

حضرت علی الرتضی رضی الله عنه پر جب ابن عجم نے حملہ کیا' آپ زخی حالت میں لیٹے ہوئے تھے' آپ کے لخت جگر حضرت حسن رضی الله عنه پاس بیٹھے رور ہے تھے' آپ نے اسے تلی دیتے ہوئے تھے۔ تا میز انداز میں ارشاد فرمایا۔ بیٹا میری بیآ ٹھ با تیں ہیشہ یا در کھنا۔

۱-انسان کی سب سے بڑی دولت عقل ہے۔ ۲-سب سے زیادہ غربت وقتی اجی بے وقو فی وحمافت ہے۔ ۳-سب سے زیادہ وحشت و گھرا ہث تکبر وغرور ہے۔ ۴-سب سے زیادہ بزرگی خوش اخلاتی و نیک کرداری ہے۔

عار چیز وں سے ہمیشہ اجتناب کرنا۔

ہ میں۔ ا۔ بے وقوف کی دوستی سے اجتناب کرنا۔ اگر چہوہ نفع پہنچانا جا ہتا ہولیکن انجام نقصان ہوتا ہے۔

۲۔ جھوٹے کی ہم نوائی سے بچنا' کیونکہ وہ قریب کو دوراور ددر کو قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

سو- بخیل کا ساتھ دینے سے بچو کیونکہ بخیل دوست تم سے ان چیزوں کو چھڑا دے گا جس کی تنہیں بخت ضرورت ہوگی۔

س- فاسق و فا جر شخص کی دوستی ہے اجتناب کرو کیونکہ وہ تخصے موقع پاتے ہی تھوڑی سی چیز کے بدلے فروخت کردیےگا۔

حفرت علی الرتفنی رضی الله عند جب برجسته خطاب کرتے تو ایسے محسوں ہوتا کہ جیسے فصاحت و بلاغت کا دریا روال دوال ہے۔ مشہور دمعروف کتاب نیج البلاغہ میں آپ کے فصیحانہ وبلیفانہ خطابات کی جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔ ان میں سے صرف ایک خطاب بطور نمونہ پیش خدمت ہے جو آپ نے ۳۹ مجری میں امیر معاویہ رضی الله عند کے لئکر کے خلاف صف آراء ہونے والے اپنے لئکر کے افراد میں جذبہ وجوش پیدا کرنے کے لیے ولولہ آئیز خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

امابعد فان الحهاد باب من ابواب الحنة من تركه رغبة عنه البسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصنعار وسيعلم الحسف وسيل الصيم\_

الا و الى قد دعوتكم الى قتال هولاء القوم ليلا ونهار افاسرا و اعلانا وقلت لكم اغزوهم قبل ان يغزوكم فوالله ماغزى قوم قط فى عقردار هم حلو لوا فهذا اخو غامد قد وردت حيله الانبار وقد قتل حسان بن حسان البكرى و ازال خيلكم عن مسالحها.

ولقد بلغنى ان الرجل منهم كان يدخل على المراة المسلمة والاحرى المعاهده فينتزع حجلها من رجلها وقلائدها من عنقها وما تمتنع منه الا بالاستر جاع والا ستر حام والله يميت القلب ويحلب الهم من اجتماع هولاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم فبعدا لكم وسحقا حين ضرتم غرضا يرمى ولا ترمون ويغار عليكم ولا تغيرون فيعصى الله وترضون فاذا امرتكم باالعسير اليهم في ايام الحر قلتم هذه حمارة القيظ امهلنا يسبغ عنا الحر و اذا امرتكم باالسير اليهم في الشتاء قلتم هذه حبارة القر امهلنا ينسلخ عنا البرد كل هذا فرارا من الموت فاذا كنتم من الحر والقر تفرون فائتم والله من السيف احر يا اشباء الرحال ولا رحال حلول الاطفال معرفة.

والله لقد ملائم قلبى قيحاً وشحنتم صدرى غيظا وجرعتمونى نفب التهمام انفاسا وافسرتم على راى با لعصيان والحدلان (بحواله نهج البلاغته)

حمد وصلوٰ ق کے بعد جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جس نے اس کو بے رغبتی اور لا پرواہی کے انداز میں چھوڑ اللہ اسے ذلت کا لباس پہنا دیتا ہے مصیبت کواس کے شامل حال کر دیتا ہے۔ اور ذلت کا مزا مجھا تا ہے۔

کمینگی اس کی علامت بن جاتی ہے اور دشمن کے ظلم وستم کا شکار ہوجاتا ہے۔ سنو! میں نے تہمیں دن رات اعلانیہ اور خفیہ ان لوگوں سے نبرد آز ما ہونے کے لیے پکارا' میں نے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ تم پر حملہ کریں تم ان

ىرحملەكر دو ب

الله کی متم جس قوم پراس کے گھر بیس آ کر حملہ کردیا جائے وہ ذکیل ورسوا ہوتی ہے دیھوسفیان بن عوف غامدی کے گھوڑے انبار مقام بیس وار دہوئے اور حسان بن حسان البکری کوئل کردیا تمہار ہمور چوں کواپئی جگہ ہے ہٹا دیا۔ مجھے پی خبر ملی ہے ان بیس سے ایک شخص مسلم خانون کے گھر داخل ہوتا ہے اور وسرا ذمی خانون کے ہاں اس کے پاؤں سے پازیب اور گلے سے ہارا تارتا ہے۔ اور وہ انا للہ وانا الیہ راجعون کہتے ہوئے اور رحم کی انبیل کرتے ہوئے این خفاظت کا اہتمام کرتی ہے۔

ایک قوم کا باطل پر اجھاع اور تمہاراامرحق سے برگشتہ ہونا کس قدر تعجب انگیز ہے۔ جودل کومردہ کرتا ہے اورغم واندوہ کو بڑھا تا ہے۔

تمہارے لیے دوری اور ہلا کت ہو!

تم نشانہ بن گئے ہواورتم پر تیر برسائے جاتے ہیں۔لیکن تم خود تیرنہیں چلا سکتے' تم پر غارت گری کی جاتی ہے لیکن تم غارت گری نہیں کرتے۔اللہ کی نا فرمانی کی جاتی ہے اورتم اس کو پہند کرتے ہو۔

جب تمہیں موسم گر مامیں ان کی طرف پیش قدمی کا تھم دیتا ہوں تو کہتے ہوا ف سخت گرمی ہے قدر ہے گرمی کم ہولینے دو۔

جب مهمیں موسم سرمامیں ان کی طرف قدم برد صانے کا تھم دیتا ہوں تو تم کہتے ہوہواس قد رسخت سردی میں پیش قدی ! ذراسردی کم ہولینے دو۔

بیسب موت سے بھا گئے کا بہانہ ہے جب تم گری سر دی سے بھا گئے ہوتو اللہ کی تشم تلوار سے اور زیادہ بھا گو گئے اے مردوں کی کھوکھلی تصویرواتم مردنہیں ہو! اے بچوں کے خیالات اور عورتوں کی عقل رکھنے والومیری پہندیدہ آرزو ہے کہ میں نے تہیں دیکھانہ ہوتا اور نہ ہی پہنچا تا ہوتا۔

الله کی متم تم نے میرے دل کونفرت اور میرے سینے کوغیظ وغضب سے بھر دیا

ہے تم نے مجھے تلخیوں کے محونٹ پلائے ہیں اور عصیان و نا فرمانی کر کے میری رائے کو ہر باد کر دیا ہے۔

حضرت علی المرتضی رضی الله عنه کابیدولولدا تکیز خطاب من کرلشکر میں شامل تمام افراد کے دلوں میں جوش و جذبہ موجز ن ہوا اور میدان جنگ میں داد شجاعت دینے کے لیے انھو کھڑے ہوئے۔

#### 000

حضرت علی المرتضی رضی الله عنه کے خطابات و بیانات ٔ تعلیمات و ارشادات فصاحت و بلاغت کا دلپذیر نمونے ہیں۔ایک ایک جملے میں حکمت و دانش اور اسرار و اموز کے علمی خزانے چھلکتے دکھائی دیتے ہیں۔

آپ نے انسانی زندگی میں صبر کی اہمت کوا جا گر کرتے ہوئے ارشا دفر مایا۔

الحیاء زینة والتقوی کرم و حیرالمراکب مرکب الصبر-حیاءزینت وزیبائش ہے۔تقوی عزت وشرف ہاور صبر بہترین سواری ہے۔

اس سلیلے میں آپ نے سار شادیمی فرمایا:

القناعة سيف لاينبو' والصبر مطية لاتكبوا وافضل العدة الصبر على الشدة\_

قناعت ایک ایسی مکوار ہے جو کندنہیں ہوتی 'صبر ایک ایسی سواری ہے جومردہ نہیں ہوتی اور سخت مصیبت میں صبر کرنا بہترین سامان حرب ہے۔ آپ کا بیار شادگرامی بھی انتہائی دکش و دلپذیر ہے۔

> الصبر مفتاح الظفر والتوكل على الله رسول الفرج-مبركاميا بي كي جا بي اورالله برتوكل كشادگي كا بيامبر --

 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر حاضرین سے ایسانعیج و بلیغ خطاب فر مایا کہ اس کے ایک ایک جملے پر انسان عقیدت ومحبت سے جموم جاتا ہے۔ آپ بھی علم البدیع اور فن تقریر کا بینا در نمونہ دیکھیں اور ان مسجع ومقعی کلمات کے معانی پرغور کرتے ہوئے کوزے میں بند دریا کا مشاہدہ کریں آپ نے فرمایا:

امابعد فان الدنيا قد ادبرت واذنت بوداع وان الاحرة قد اقبلت واشرفت باطلاع الا وان اليوم المضمار وغدا الساق.

والسبقة الحنة والغاية النار افلا تائب من خطية قبل منيته. الاعامل لنفسه قبل يوم لواسه الا و انكم في ايام امل من ورائه احل.

فمن عمل في ايام امله قبل حضور الجله فقد نفعه عمله ولم يضرره اجله.

ومن قصر في ايام عمله قبل حضور احله فقد نفحه عمله ولم يضرره اجله الا فاعملوا في الرغبتة كما تعلمون في الرهبة. الا واني لم اركالحنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها. الا وانه من لا ينفع الحق يضره الباطل ومن لا يستقيم به الهذي يحر به الضلال الى الردى.

الا و انكم قد امرتم بالظعن وادللتم على الزاد وان احوف ما اخاف عليكم اتباع الهدى وطول الامل فتزودا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به انفسكم غدا\_

(بحواله نهج البلاغة

حمد وصلوٰ ہے بعد دنیا پیٹے پھیر کر بھا گ گئی۔اوراس نے داغ مفارقت دیے کا اعلان کر دیا۔اور آخرت کی گھڑی آگئی اوراس نے آمد کی تھنٹی ہجا دی۔ خبردار آج محور ول کی تضمیر کا وقت ہے۔ اور کل دوڑ کا مقابلہ ہوگا دور میں سبقت لے جانے والوں کے لیے جنت اور پیچے رہ جانے والوں کے لیے جنت مہے۔

انسان اپنی موت سے پہلے اپنے گنا ہوں سے تو بہ کیوں نہیں کر لیتا۔ تنگی و بد حالی سے پہلے انسان اپنے لیے نفع بخش کام کیوں نہیں کر لیتا۔ خبر دارتم امید دہیم کے تناظر میں زندگی بسر کرر ہے ہواس کے بعد موت سر پر منڈ لا ے۔

رہی ہے۔

جس نے اپنی موت کے آنے سے پہلے امیدوہیم کے ایام میں کام کیا' اسے فائدہ ہوا اور موت بھی اسے کوئی نقصان نہ دے گی۔ اور جس نے اپنی موت سے پہلے امیدو ہیم کے دنوں میں کوتا ہی کی' اس کاعمل تباہ و ہرباد ہوا اور موت بھی اسے نقصان دے گی خبر دار رغبت کے دنوں میں تم اس طرح کام کروجس طرح خوف کے دنوں میں کرتے ہو۔

خبردار میں نہیں سمجھتا کہ جنت کا طلب گار کمبی نیندسو جائے گا۔

اورنہ ہی جہنم سے بھا گئے والا بے خُونٹ ہوکر کمبی تان کرسو جائے گا۔

خبر دارجس کوحق فائد ہمیں دیتاائے باطل نقصان دیتاہے۔

اور جس کو ہدایت سیدھانہیں کرسکتی اسے گمراہی ہلا کت کی طرف دکھیل لے حاتی ہے۔ حاتی ہے۔

خبر دارتہ ہیں کوچ کا تھم دیا گیا ہے اور تمہارے لیے زادراہ کی راہنمائی کی گئی ہے۔ سنو مجھے تم سے سب سے زیادہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ تم خواہشات کے بچاری بن جاؤ گئے۔ اور کبی امیدیں باندھ لوگے۔

سنو دنیا میں رہنے ہوئے اس دنیا سے زا دراہ حاصل کروتا کہ کل تم اس سے اپنے آپ کو بچاسکو۔ جب رحمته اللعالمين علي نوت ورسالت كاعلى وارفع مقام پر فائز ہوئے تيرا برس بيت محياس دوران توحيد كے پرچار ميں كوئى كرباتى اٹھانه ركھى گئى، گھر گھر گلى گلى الله كا پيغام پہنچايا گيا ،معبودان باطله پركارى ضرب لگائى گئى جس ہے پورے كى معاشرے ميں ايك ہنگامه بيا ہوا تو آ موزان اسلام پرظلم وستم كى انتہا كردى گئى كوئى ايسا ظلم نه تھا جوروانه ركھا گيا ہو كوئى اليہ مزانة تھى جودائرہ اسلام ميں داخل ہونے سے لوگوں كوروك كے ليے بروئے كارنه لائى گئى ہو۔ جب رحمته اللعالمين علي نے اپنے جات كورت كر جانے كارنہ لائى گئى ہو۔ جب رحمته اللعالمين علي نے اپنے جات كى طرح ترب خ ديكھا تو پہلے جبشہ اور پھر ييڑ ب ہجرت كر جانے كا تن كارنہ لائى گئى ہو۔ جب رحمتہ اللعالمين علي ہے۔

جب ستم ڈھانے کے لیے صنا دید قریش کو مکہ معظمہ میں خاطر خواہ مسلمان دکھائی نہ دیئے۔تو انہوں نے سو چا کہ بیلوگ جو یہاں ہے اپنے گھریار چھوڑ کرکسی دوسری جگہ متقل ہو بچکے ہیں یہ وہاں اپنی قوت میں اضا فہ کر کے اپنا بدلہ لینے کے لیے ہم پرحملہ آور ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ نہان کے ہادی ومرشدا ورراہنما و پیشوا کا کام تمام کر دیا جائے تا کہان کی کمر ٹوٹ جائے اس طرح بیتحریک ہمیشہ کے لیے دب جائے گی۔ اور ہم سکھ کا سانس لے سكيل محے۔ جب انہوں نے سرور عالم رحمته اللعالمين مشفيع المذنبين 'خاتم النبين عظام کو قل کردینے کا اجتماعی منصوبہ تشکیل دیا اللہ سجان وتعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو مدینہ ہجرت کر جانے کا حکم صا در فریا دیا آ پے حکم پاتے ہی حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کرحضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کوبعض اہل مکہ کی امانتیں سپر دکیس اور انہیں اینے بستر پر لیٹنے کی تلقین کرتے ہوئے دشمن کے حصار سے بسلامت گزر کر ہجرت کے سغر برروانه موضح يه حصرت على المرتضى رضى الله عنه كي عمراس وفت كو كى بائيس تنيس سال تھی۔رات بھرمشرکین قریش کامحاصرہ رہا ،حضرت علی رضی اللہ عنہ بروے اطمینان وسکون ہے محواستراحت رہے۔ان عقل کے اعد هوں کومبح پیعہ چلا کہ بستریر تو وہ نہیں جن کے پاہر نکلنے کا ہم ساری رات انظار کرتے رہے وہاں تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لینے ہوئے ہیں۔ ناکامی پر کف افسوس ملتے ہوئے نبی اقدس علیہ کی تلاش میں جاروں طرف سرپ دوڑے۔ ابوجہل نے اس صورت حال کود کیھتے ہوئے اعلان کردیا کہ جو ہمی آپ کو پکڑ کرلائے گا اسے سوا دنٹ انعام دیا جائے گا۔ ہرکوئی اس پر شش انعام کے حصول کی خاطر تلاش میں نکلالیکن کسی کوئیس کوئی سرائے نہ ملا ۔ ملتا بھی کیسے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالی نے لیس اسے دئیا کی کوئی طاقت ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ۔

رحتہ العالمین سیدالمرسلین علیہ اپنے جاب نارسائی حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ رات کوئی غارثور میں جاکر پناہ گزیں ہو گئے تھے۔ جونبی آپ غارکے اندر داخل ہوئے مگڑی نے جالا بن دیا 'کہیں سے فاختہ اڑتی ہوئی آئی اس نے دہاں بیٹھ کر انڈے سینچ دیئے۔ جسے ہرد کیھنے والا یہی اندازہ لگا تا کہ اس غار کے اندرکی کے داخل ہونے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا' تلاش کرنے والے بھی یہاں تک پہنچ حضرت واخل ہونے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا' تلاش کرنے والے بھی یہاں تک پہنچ حضرت ابو بھر صدیق رضی اللہ عنہ نے دہمن کی آ ہے محسوس کرتے ہوئے خوف ز دہ ہوکر ہوچھا یارسول اللہ علیہ ان کیا ہوگا ؟ بیتواب سر پرآ پہنچ آپ نے ارشاد فرمایا۔

لاتنحف مجمراونبين إن الله معنار الله ماته -

وہ لوگ غار کے باہر چند منٹ تھہرے جائزہ لیا کھسر پھسر کی ادر پھروہ اپنی ناویدہ منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔اس غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤل کی ایڈی کو سائٹ نے دروسے آپ کی حالت غیر ہونے گئی تو رحمتہ اللعالمین میں کے سائٹ نے دروسے آپ کی حالت غیر ہونے گئی تو رحمتہ اللعالمین میں کے ایک نے لعاب دہن لگایا تو درداسی وقت جاتی رہی۔

تین روز و ہاں قیام کے بعدا مکلے سفر پرروانہ ہوئے۔

تلاش کندگان میں سے صرف سراقہ بن مالک آپ تک کنچنے میں کامیاب ہوسکا لیکن جونہی وہ قریب آیااس کی گھوڑی زمین میں ھنس گئی اورخودوہ مند کے بل زمین پرجا محرااس نے دویارہ کوشش کی پھراس کے ساتھ یہی ہوا۔

ہر بار جب اسے اس عجیب وغریب صورت حال کا سامنا کرنا پڑا تو وہ معافی ماسکتے ہوئے کا نوں کو ہاتھ لگاتا ہوا والیس چلاگیا۔ آپ نے بیڑ بہ پہنے کر پہلے وادی قباء میں کلثوم بن حدم کے گھر قیام کیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی تفویض کردہ فرائض سرانجام دیے کر مکہ کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہتے ہوئے آپ کے پاس وادی قباء میں پہنچ سے ۔ وہاں سے سرورعالم علیہ مدینہ منورہ میں حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر نتقل ہو گئے۔ تقریبا چھ ماہ بعد مسجد نبوی کی تغییر کا آ غاز کیا گیا تو اس میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے بھر پور حصہ لیا اینٹیں اور گاراڈھونے کا فریضہ سرانجام دیا اور آپ نے کام کے دوران تازہ دم رہنے کے لیے اور گاراڈھونے کا فریضہ سرانجام دیا اور آپ نے کام کے دوران تازہ دم رہنے کے لیے بیر جزید کھات بھی بار بارد ہرائے۔

لا يستوي من يعمر المساجد

يدائب فيه قائما وقاعدا

ومن يري عن الغبار حائدا

جومسجد تغیر کرتا ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اس مشقت کو برداشت کرتا ہے اور جو گردوغبار کے باعث اس کام ہے جی چراتا ہے وہ برا برنہیں ہو سکتے۔

مدینه منوره پینچ کر حضرت علی المرتضی رضی الله عنه کابیه بهبلا کارنامه ہے جوانہوں نے مسجد نبوی کی بنیا دوں سے لے کرآ خرتک تغییر میں حصہ لیا' دوسر سے صحابہ کرام نے بھی اس کار خیر میں بورے جوش و جذیے سے بھر بور حصہ لیا۔

#### 000

ا بجری کارمضان المبارک کو بدر کے مقام پرمشرکین مکہ اور فرزندان تو حید کے مابین معرکہ آرائی ہوئی جے تاریخ اسلام میں غزدہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سرور عالم علی ہوئے آپ کی قیادت میں عالم علی ہوئے آپ کی قیادت میں عالم علی ہوئے آپ کی قیادت میں اسلام بے ہدین اسلام نے بے سروسا مانی کے عالم میں اپنے سے تین گنا بروی مسلح فوج کا مقابلہ کیا کفار کے سرمشہور ومعروف جنگوتہہ تینے کیے گئے سرکو گرفار کر کے مدینہ منورہ پہنچایا گیا۔ اس جنگ میں حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ نے دادشجاعت دیے ہوئے ولید بن عتبہ کو ایک بی وار میں ڈھیر کر دیا۔ اسے قبل کرنے کے بعد پہنچے پلٹے تو شیبہ ولید بن عتبہ کو ایک بی وار میں ڈھیر کر دیا۔ اسے قبل کرنے کے بعد پہنچے پلٹے تو شیبہ

آ تکھوں کے سامنے آیا اسے ضرب حیدری سے چیثم زون میں واصل جہنم کیا۔غزوہ بدر کے مال غنیمت سے حضرت علی المرتضی رضی اللّه عنه کوایک زرہ ٔ ایک اونٹ اور ایک ملوار عنایت کی گئی۔

رِزِمگاہ بدر میں علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بہا دری کے جو ہر کھل کرسا منے آ ئے۔ ٣ ججري پندره شعبان بروز هفته غزوه احد وتوع پذیر موا 'احدیدینه منوره کے قریب ایک بہاڑ کا نام ہے جہاں ابوسفیان مکہ سے تین ہزارا فراد پرمشمنل ایک لشکر لے کر پہنچا سرور عالم علی این جاں نارصحابہ کی قیاوت کرتے ہوئے دفاع کے لیے وہاں پہنچے اس کشکر میں عبداللہ بن ابی بن سلول تین سوافراد کو لے کرشامل ہوالیکن راستے سے ہی وہ معذوری ظاہر کرتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ بیسب منافق تصابل اسلام کے چھے ہوئے وشمن تھے۔جن کا نفاق اس امتحان کے موقع پر ظاہر ہو گیا۔عبداللہ بن ابی بن سلول اس مار آ سیں طبقے کا سردارتھا۔ان کے واپس ملیٹ جانے کے بعد نشکر اسلام کی تعداد صرف سات سوباتی رہ گئی کیونکہ جب آپ مدینہ منورہ سے بروز ہفتہ سحری کے وقت چلے تو لشکر کی تعدادایک ہزارتھی۔ان کے اچا تک واپس پلٹ جانے سے ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی لیکن سرور عالم علی نے حالات پر قابو یالیاا ورکشکر کومنتشر ہونے سے بچالیا۔ الله سبحان وتعالیٰ نے قرآ ن تحکیم میں منافقین کے اس گھنا وُنے کردار کوطشت از ہام کرتے ہوئے فرمایا۔

ياايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم حبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفى صدور هم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون ها انتم اولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتومنون بالكتاب كله و اذا لقوكم قالوا امنا و اذا حلوا عضوا عليكم الا نامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذاب الصدور ان تمسسكم حسنة تسوهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها و ان تصبروا

وتتقوا لا يضركم كيدهم سيا ان الله بما يعلمون محيط\_ (آلعران:١١٨)

اے لوگو! جو ایمان لائے ہوائی جماعت کے سوا دوسروں کو اپنا راز دار نہ بناؤ۔ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چو کتے تمہیں جس چیز سے نقصان پنچے وہی انہیں مجبوب ہان کے ول کا ابغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے۔ اور جو پچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں۔ اگرتم عقل رکھتے ہو۔ تم ان سے مجبت رکھتے ہو۔ مگر وہ تم سے مجبت نہیں رکھتے۔ والانکہ تم تمام کتب آسانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے مطبق ہیں تو کہتے ہیں والانکہ تم تمام کتب آسانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے مطبق ہیں تو کہتے ہیں انگیاں چیانے گئے ہیں۔ ان سے کہدو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو۔ اللہ انگیاں چیانے گئے ہیں۔ ان سے کہدو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو۔ اللہ ولوں کے چھے ہوئے راز جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو ہرا لگتا ہے۔ ورتم پرکوئی مصیبت آتی ہے تو بی خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو اور تقوی اور تم پرکوئی مصیبت آتی ہے تو بی خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو اور تقوی افتیار کروتو ان کی کوئی تد ہیر تمہارے خلاف کارگر ڈابت نہیں ہوگی۔ بلاشہہ جو افتیار کروتو ان کی کوئی تد ہیر تمہارے خلاف کارگر ڈابت نہیں ہوگی۔ بلاشبہ جو کھے یہ کرر سے ہیں اللہ اس پر حادی ہے۔

غزوہ احدیث علمبرداری کے فرائض مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیررضی اللہ عنہ سے سرانجام دیئے۔ میدان جنگ کا جائزہ لیتے ہوئے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بچاس تیرا ندازوں کا دستہ درے میں متعین کر دیا اور انہیں سے تھم دیا کہ حالات کچھ بھی ہوں یہیں پہ ڈیٹے رہنا ہے میدان کارزارگرم ہوا پہلے مرحلے میں لشکر اسلام کوغلبہ حاصل ہوا کا مقارحواس باختہ ہوکر بھا گئے گئے میدان سے مال غنیمت اکھا کیا جانے لگا۔ درے کے تیرا ندازوں نے بیمنظرد یکھا تو وہ بھی یہ جھتے ہوئے نیچے میدان میں اتر آئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے۔ ورہ خالی ہوگیا' خالد بن ولید نے گھڑ سوار میں اتر آئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے۔ ورہ خالی ہوگیا' خالد بن ولید نے گھڑ سوار میں اتر آئے کہ اب جنگ ختم ہو کے درے کے دراستے لشکر اسلام پراچا تک حملہ کر دیا جس سے دستے کی قیادت کرتے ہوئے درے کے دراستے لشکر اسلام پراچا تک حملہ کر دیا جس سے

مجاہدین کے پاؤں اکھڑ مجئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے فتح وکا مرانی ناکا می و پہائی میں بدلنے کی ۔ بیمض اس کوتا ہی وتھم عدولی کا بتیجہ تھا جو مجاہدین سے اس غلط نہی کی بنا پر مرز دہوئی کہ مرور عالم علی کا درے میں جمع رہنے کا تھم صرف جنگ کے اختیام تک کے لیے تھا اب جب کہ جنگ ختم ہو بھی ہے۔ یہاں کھڑے رہنے کا کیا فائدہ۔ اب اس جگہ کو جبوڑ نے میں کوئی حرج نہیں اس کوتا ہی اور غلط نہی کی وجہ سے لشکر اسلام کو نا قابل تلافی نقصان اٹھا نا پڑا۔

خود رسول اقدس علی ترخی ہوئے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ زخمیوں کا تاب ندلاتے ہوئے ایک گرھے میں گر محتے علمبر دار حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عندداد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر محتے ۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عند نے ہوئے جام شہادت نوش کر محتے ۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عند نے ہوئے جام شہادت نوش کر محتے ۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عند ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے تؤسینے لگا۔ برحواس و بہس ہوکرز مین پر گرتے ہوئے تؤسینے لگا۔

کفار کا جب زورٹوٹا تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عندرسول اقدس ﷺ کو پکڑ کر پہاڑ پر لیے مسلحے خاتون جنت سیدہ فاطمتہ الزہراء رضی اللہ عندانے مرہم پٹی کی نزخموں کے صاف کرنے میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عند نے ہاتھ بٹایا۔ وہ اپنی ڈھال میں یانی لائے جس سے زخم دھوئے میں۔

#### 000

ہ جری کو ابوسفیان نے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مدیند منورہ پر پھر چڑھائی کا ارادہ کیا اس دفعد رسول اقدس علیہ نے مدیند منورہ میں مورچہ بند ہوکر دفاع کا منصوبہ ترتیب دیا مدینے کو دشمن سے محفوظ کرنے کے لیے لشکر کفار کی آمد سے پہلے ایک خند ق کھودی محمی یہ مشورہ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ عرب دفاع کے اس طریقے سے آشانہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قریش نے خند ق کودیکھا تو آگشت بدندال رہ محیے ان میں سے کسی کہنے والے نے بیکھا۔

"والله ان هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها"

"الله كالمتم بياك الياداؤ بجس عرب آشانه تظ

تاریخ میں اس معر کے کوغز وہ خندق اورغز وہ احز اب سے یا دکیا جاتا ہے مصرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں سرز مین عرب کے مشہور ومعروف جنگجوعمر و بن عبدود کا سرقلم کیا' اس کاقتل ہونا تھا کہ لشکر کھار کے حوصلے پست ہو گئے۔

تیز آندهی موسلا داری بارش خندق کی آٹ سردی کے اضافے مجاہدین اسلام کی جوانمر دی اور رسول اقدیں بھائے کی بصیرت افروز قیادت نے کشکر کفار کو وہاں سے اللے یاؤں بھا گئے پرمجبور کردیا۔ یاؤں بھا گئے پرمجبور کردیا۔

غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے مبی عمر کی نماز آپ نے معجد نبوی عیں ادا
کی تھوڑی دیرے لیے گھرتشریف لے گئے پھر باہرآتے ہی اعلان کردیا کہ تمام مجاہدین
تیار ہو جا کیں 'نمازعمر بنوقریظہ کے محلے میں اداکر ٹی ہے جنہوں نے غزوہ احزاب کے
دوران بدعہدی کرتے ہوئے لشکر اسلام کی پیٹھ میں خیر گھو نینے کی حماقت کی اس لشکر کا
جینڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا گیا۔ بنوقریظہ نے جب نشکر اسلام کواپی طرف بڑھتے
ہوئے دیکھا تو آئیں اپنی جان کے لالے پڑگئے۔ منت ساجت کرنے لگے تو رسول
اقدس تیک نے فرمایا کہ تمہارے ہی قبیلے کا فردسعد بن معاذ جو فیصلہ کردے کیا تمہیں
منظور ہوگا انہوں نے کہا جی ہاں ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے
ان کے مردوں کوٹل کرنے بچوں اور عورتوں کوقید کرنے کا تھم صادر فرما دیا 'جس کے نتیج
میں بنوقریظہ کے تقریبا سات سوم دموت کے گھاٹ اتار دیئے گئے۔ صرف ایک عورت
میں بنوقریظہ کے تقریبا سات سوم دموت کے گھاٹ اتار دیئے گئے۔ صرف ایک عورت
میں بنوقریظہ کے تقریبا سات سوم دموت کے گھاٹ اتار دیئے گئے۔ صرف ایک عورت
میں بنوقریظہ کے تقریبا سات سوم دموت کے گھاٹ اتار دیئے گئے۔ صرف ایک عورت
میں بنوقریظہ کے تقریبا سات سوم دموت کے گھاٹ اتار دیئے گئے۔ صرف ایک عورت
میں بنوقریظہ کے تقریبا سات سوم دموت کے گھاٹ اتار دیئے گئے۔ صرف ایک عورت
میں بنوقریظہ کے تقریبا نہ کو تھا کی ان سے بھی کا ایک کے بال کی گئے ہے گرا کرخلا دین سوید صحافی رضی اللہ عنہ کوشہید کردیا تھا۔

### 000

۲ ہجری کورسول اقدس علی نے عمرہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو ایک ہزار چارسو صحابہ کرام آ پ کے ہمراہ اس نورانی 'بابر کت اور باسعادت سفر پر دوانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب بیا فلہ حدیبیہ مقام پر پہنچا تو قریش مکہ نے آ گے بڑھنے سے روک

دیا ہر چند انہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہ مانے 'آپ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کوسفیر بنا کر مکہ معظمہ بھیجا تا کہ انہیں تسلی دی جائے کہ ہماراارادہ صرف بیت اللہ کی زیارت کرنے کا ہے۔حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب چندروز تک واپس نہ آئے تو خبر سھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ان کا بدلہ لینے کے لیے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اقدس علی ہے ہاتھ پر بیعت کی جسے تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام کا بیٹل اللہ تعالیٰ کوا تناپیند آیا کہ ان سب پر راضی ہونے کا وحی کے ذریعے اعلان کردیا۔

قریش نے بیصورت حال دیکھتے ہوئے مشہور ومعروف خطیب اور اعلی پائے کے ادیب سہیل بن عمر وکوا پنانمائندہ بنا کر بھیجا حدیب بیمقام پر باہمی گفت وشنید کے بعد ایک صلح نامہ تیار کیا گیا۔

اس تاریخی دستاویز کوتح ریر نے کے فرائض حضرت علی المرتضی رضی التد عنہ نے سرانجام دیئے۔ صلح نامہ میں درج کیے گئے ''درسول اللہ'' کے الفاظ پر مشرکیین نے اعتراض کیا کہ یہ الفاظ صلح نامہ سے خارج کر دیئے جا کیں کیونکہ اگر ہم آپ کواللہ کا رسول مانے تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا ہم تو آپ کا بیمنصب تسلیم ہی نہیں کرتے ان کی بات سن کر رسول اقد س عظافہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے کہا جس طرح یہ کہتے ہیں کرواور مٹا دوان الفاظ کو پچھ فرق نہیں پڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہایت ادب و احترام سے عرض کیا یا رسول اللہ عظافہ ہم ان الفاظ کو اپنے ہم تھے جمال میں ان الفاظ کو اپنے ہم تھے ہم ان کے محبت ہم سے حبال اللہ عنہ ہوئے اپنے ہم تھرے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے مٹانے کی کس طرح جرات کرسکتا ہوں۔ ان کے محبت ہم سے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیئے تا کہ شرکین کے لیے فرار کی کوئی گنجائش باتی نہ رہے بظا ہر یہ طرح کا مہ اہل اسلام کے حق میں دکھائی نہیں دیتا تھا کین اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مین قرار دیا۔

جب حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے معاہدے کے مندرجات و کی کر پریشانی کا اظہار کیا تو آپ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فر مایا۔ کھراؤنہیں میں وہی کام

كرتا ہوں جس كا اللہ تعالی مجھے تھم دیتا ہے۔

#### 000

ے ہجری کو یہودیوں کے مرکزی مقام خیبر کو فتح کرنے کا منصوبہ طے پایا کشکر اسلام سرورعالم علی کی قیادت میں روانہ ہوکررات کی تاریکی میں خیبر کے قریب رجیع مقام پر خیمہ زن ہوگیا۔ خیبر میں متعد وقلع تفے جنہیں سرکرنا بہت مشکل کام تھا 'پہلاحملہ حضرت ابو بکرصدیت رضی اللہ عنہ کی قیاوت میں کیا گیا۔ دوسراحضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی راہنمائی میں کیا گیا۔ کین سے حملے نتیجہ خیز کا بت نہ ہوئے۔ سالا راعظم سرورعالم میں گیا گیا۔ نے حالات کا جائز ہ لیتے ہوئے ایک رات ارشاد فر مایا۔ کل میں تنجیر خیبر کے لیے مشکر اسلام کا جھنڈ اایک ایسے محف کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ و

خیبراس کے ہاتھ سے فتح ہوگا۔

صحابہ کرام میں سے برایک کی تمناتھی کہ بدائز اسے حاصل ہو۔ لیکن جب میں ہوئی تو جھنڈ احضرت علی الرتفی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا دیا گیا انہوں نے آشوب چشم کی شکایت کی تو آپ نے اپنالعاب دہمن ان کی آئھ میں ڈالاجس سے در داسی وقت جاتی رہی 'نظر پہلے سے زیادہ تیز ہوگئی۔ اور پھر زندگی بھر بھی آٹھوں میں در دنہ ہوئی۔ غزوہ خیبر میں حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ نے یہود یوں کے مشہور ومعروف جرنیل اور سر دار مرحب کو تہہ تیج کیا جو اپنے آپ کو ہزار افراد کے بالمقال سجھتا تھا۔ اس کے تل ہوئے کے بعد یہودیوں کے حوصلے پت ہو سے اور انہوں نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے جو انہوں نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے جو انہوں نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے جھار ڈال دیئے۔

اس طرح حضرت علی المرتضی رضی الله عنه کوخیبر فتح کرنے کا اعز از حاصل ہوا۔ ۸ ہجری ۱۰ رمضان المبارک کورحمته اللعالمین سید الرسلین سیافی کی قیادت میں دس ہزار قدسی نفوس صحابہ کرام فاتحانه انداز کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے معافی کا عام اعلان کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ کو بتوں کی آلائش سے پاک کر دیا گیا تا ہے کے ہے ہوئے سب سے بڑے بت کو پاش باش کرنے کی سعادت حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی۔ حاصل ہوئی۔

اس موقع پر بھی علمبرداری کے فرائض انہوں نے سرانجام دئے۔ مکد فتح ہونے کے بعدرسول اقدس میں ہونے بارہ ہزار مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے میدان عرفات کے قریب واقع مقام حنین کی طرف بنو ہوازن کی سرکو بی کے لیے برھے۔ آج لشکر اسلام میں شریک مجاہدین کواپی کثرت تعداد پر نازتھا' ان کے دلوں میں بروی آسانی سے بیم مرمیدان سرکر لینے کا احساس غالب تھا۔ لیکن حالات نے میدم پلٹا کھایا' دشمن نے جم کرمیدان میں لفکر اسلام کا مقابلہ کیا' مجاہدین کے پاؤں اکھڑ گئے جنگ کے دوران ایک وقت ایسا میں کھڑے جنگ کے دوران ایک وقت ایسا ہمی آیا کہ رسول اقدس علی اسلام کیا میدان میں کھڑے کہدر ہے ہیں۔

انا النبي لا كذب\_ انا ابن عبدالمطلب\_

میں اللہ کا نبی ہوں تا جھوٹ نہیں میںعبدالمطلب کا فرزند ہوں ۔

حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے وادشجاعت دیے ہوئے لشکر کفار کے علمبر دار پر حملہ کیا وہ اونٹ پر سوارتھا۔ انہوں نے ضرب حیدری سے اونٹ کی ٹا نگ پر ایبا ضرور واروار کیا کہ وہ بلبلا اٹھا اوراس نے اپنے سوار کو نیچ گرادیا' اس کے زمین پر گرتے ایک مجاہد نے اسے قبل کر ڈ الا جھنڈے کا زمین پر گرنا تھا کہ وشمن کے حوصلے پست ہو گئے میدان پھر لشکر اسلام کے ہاتھ میں آ گیا اس کے بعد طاکف کی طرف پیش قدمی کی گئی چند دنوں کے محاصر سے کے بعد وہ بھی سرگوں ہو گیا۔ مکہ عظمہ میں عماب بن اسید کو گورنر مقرر کرتے ہوئے واپس مدینہ منورہ پہنچے۔

# 000

9 ہجری کو مدینہ منورہ میں یہ خبر پنجی کہ شاہ روم اسلامی سلطنت کے پایہ تخت مدینہ منورہ کو تہہ و بالا کرنے کے لیے تیاری میں مصروف ہے قبائل عرب کواپنے ساتھ ملانے کی کوشش کررہا ہے۔ بہت بڑالشکراس نے اس مقصد کے لیے تیار کرلیا ہے۔ تو آپ نے اس مقصد کے لیے تیار کرلیا ہے۔ تو آپ نے اس خورہ کرنے کے بعد انہیں ان کے علاقے میں ہی رو کنے کا اپنے جاں نثار صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد انہیں ان کے علاقے میں ہی رو کنے کا

فیصلہ کیا' گرمی کا موسم تھا' اقتصادی حالات البیھے نہ تھے' سفر بھی دشوارگز ارتھائیکن حالات کا تقاضا بیتھا کہ آرام سے بیٹھا نہ جائے اس لیے آپ نے لفکر کی تیاری کا تھم صا در فر ما دیا' صاحب ٹروت اصحاب کو مالی امداد کے لیے اپیل کی گئی تو ہرا یک نے دل کھول کر جہاد کے لیے چندہ جمع کرانے میں حصہ لیا۔

حصرت علی الرتضی رضی الله عنه کو مدینه منوره کی تگرانی کے فرائض سوپنے گئے۔ انہیں جہاد میں شریک نه ہونے کاغم لاحق ہوا'ان کی پریشانی دیکھتے ہوئے رحمته اللعالمین ﷺ نے ارشادفر مایا۔

علی رضی اللہ عنہ نم نہ کروتم میرے لیے ایسے ہی ہوجیسے ہارون موسی علیہ السلام کے لیے تضے البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

یا در ہے کہ اس غزوہ میں لڑائی کی کوئی نوبت نہیں آئی تھی۔

#### 000

رسول اقدس علی کے بہا حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کو اور پھر حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کو اور پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو قاضی کا منصب عطا کر کے بھیجا آپ نے وہاں پہنچ کر عدالتی فرائض سرانجام دینے کے ساتھ ساتھ دعوت و ارشاد کے کام میں بھر پور حصہ لیا جس کے نتیج بہت سے یمنی اوگ دائر ہ اسلام میں داخل ہوگئے۔

• ا - ہجری کورسول اقدس عظیمہ نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری جج کیا جس میں ایک لا کھ سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہوئے ۔حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہوئے ۔حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہمی یمن سے جج کا فریضہ اوا کرنے کے لیے مکہ عظمہ پہنچے۔

تاریخ کے اس اہم ترین موڑ پر دین اسلام کی تکمیل کامٹر دہ جانفزاسناتے ہوئے آسان سے پیچکم نازل کیا گیا۔

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا\_(سورة المائده: ٣)

ہ ج میں نے تنہارا دین تنہارے لیے کمل کر دیا۔ تم پراپی نعمت پوری کر دی اور تنہارے لیے اسلام کوبطور دین پیند کرلیا۔

جج سے فارغ ہونے کے بعد رسول اقدس علی ہے منورہ پنیج ماہ رہتے الاول اجری کو بیار ہوئے دس روز بخار میں مبتلا رہنے کے بعد ۱۲ رہتے الاول کواس جہان فانی سے کو چ کر سکتے یے منسل اور تجہیز وتکفین کے فرائض حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنه کو سرانجام دینے کی سعا دت نصیب ہوئی۔

#### 000

سرور عالم سیدالمرسلین علی تریسته سال بھر پور زندگی بسرکرنے کے بعد اللہ کو پیارے ہوئے تو حضرت ابو بکرصد لیں رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ دو سال تین ماہ نو دن اس عظیم الشان منصب پر قائم رہنے کے بعداس دنیائے فانی سے رخصت ہوئے۔انہوں نے اپنی زندگی کے آخری کمات میں حضرت عمر بین خطاب رضی الله عنه کومندخلافت کے لیے نامز وکر دیا۔ آپ دس سال پانچے ماہ چار دن مندخلافت پر فائزرہے انہیں ابولولو فیروز فاری نے نماز کے دوران خنجر کے وارکر کے شہید کردیا۔ان کی شہاوت کے بعد حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ بارہ سال گیارہ ون مسندخلافت یرجلوہ افروز رہے ۔انہیں بلوا ئیوں نے شدیدمحاصرے کے بعدشہید کر دیا۔ان کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہم سال نو ماہ خلافت کے عالی مقام منصب پر فائز رہے۔ نماز فجراداكرنے كے ليے جاتے ہوئے اندھيرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عبدالرحمان بن سجم نے سر پر حمرا زخم لگایا جس ہے آپ جا نبر نہ ہو سکے۔حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنے دورخلافت میں اسلامی سلطنت کا یا بیّ تخت مدینه منورہ سے کوفی نتقل کردیا' آپ کا پورا د ورمنتوع نوعیت کی منگامه آرائیوں کی نظرر ہا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کی معرکہ آ رائیاں آپ ہی کے دور میں بریا ہوئیں۔ جن میں ہزاروں مسلمان تہہ تنج ہوئے۔امت میں فتنوں کا درواز ہ ایسا کھلا کہ پھر آج تک وہ بندنہ ہوسکا۔

حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کی المناک شہادت کے وقت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ معظمہ میں تھیں جب انہوں نے بیا ندو ہناک خبر سی تو بہت عملین ہو کیں ۔ کبار صحابہ کرام نے قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص کا مطالبہ کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مواندوہ کی تصویر بنے ہوئے مام المومنین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت اقدس میں مکم معظمہ پہنچ با ہمی مشور سے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھرہ پہنچ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو کیفر مشور سے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھرہ پہنچ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو کیفر کردارتک پہنچا نے کا پر زور مطالبہ کیا جائے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس قافلے کے ہمراہ تشریف کے کئیں ان کے جانے کا محض مقصد یہ تفا کہ انہیں و کھے کراحتر امالڑائی اور آپیں میں فکراؤ سے لوگ اجتناب کریں گے۔ لیکن جب یہ قائلہ بھرے کے قریب پہنچا تو وہاں عثمان بن حنیف جو حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ کی جانب سے بھر سے کا گور زمقر رکیا گیا تھا لشکر کی قیادت کرتا مقابلے میں آیالیکن شکست سے دو چار ہوا اسے پکڑ کرام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خلافت میں پیش کیا گیا انہوں نے معافی طلب کی تو آئیس باعزت جھوڑ دیا گیا۔

حضرت علی المرتضی رضی الله عنه کو جب ان حالات کاعلم ہوا تو وہ گشکر کی قیادت کرتے ہوئے بھر ہ بہنچ ام الموسنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها سے بھر ہ آمد کا مقصد پوچھا آپ نے فرمایا میں تو صرف بیچا ہتی ہوں کہ مظلوم خلیفہ عثمان بن عفان رضی الله عنه کے فرمایا میں تو صرف بیچا ہتی ہوں کہ مظلوم خلیفہ عثمان بن عفان رضی الله عنہ نے فرمایا میں بھی اس حق میں ہوں کہ انہیں ان کے کیے کی سزا دی جائے کیکن ابھی حالات اس کے حق میں نہیں میں ہوں کہ انہیں ان کے کیے کی سزا دی جائے کیکن ابھی حالات اس کے حق میں نہیں پورے ملک میں امن وسکون کی فضا قائم ہو لینے دیں۔ اس کے بعد میہ قدم اٹھایا جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ سب میری خلافت پر اتفاق رائے کا اظہار کریں تا کہ پوری امت اتفاد ویگا نگت کا نمونہ دکھائی دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بات پر اتفاق کیا۔ اتباد ویگا نگت کا نمونہ دکھائی دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ و پر جملہ کردیا اور مشہور ہی کے لیکن چند شریبند عناصر نے رات کی تاریکی میں اہل بھر ہ پر جملہ کردیا اور مشہور ہی کہ لیکن چند شریبند عناصر نے رات کی تاریکی میں اہل بھر ہ پر جملہ کردیا اور مشہور ہی کہ ایکن چند شریبند عناصر نے رات کی تاریکی میں اہل بھر ہ پر جملہ کردیا اور مشہور ہی کہ کہ کہ بیکن چند شریبند عناصر نے رات کی تاریکی میں اہل بھر ہ پر جملہ کردیا اور مشہور ہی کہ کہ کہ کہ کو بیکن کے خوالے کہ کا خوالے کی تاریکی میں اہل بھر ہ پر جملہ کردیا اور مشہور ہی کہ کہ کو بیکن کے خوالے کی تاریکی میں اہل بھر ہ پر جملہ کردیا اور مشہور ہی کہ کہ کو بیکن کے کہ کی بی ایک کو بیکن کی بی کا کہ کو بیکن کے کہ کو بیکن کے کہ کہ کو بیکن کے کہ کی بی دی کو بیکن کے کہ کو بیکن کے کہ کو بیکن کے کہ کے کہ کی بیں اہل کو بیکن کے کا خوالے کی کو بیکن کے کہ کو بیکن کے کہ کو بیکن کے کہ کو بیکن کے کہ کو بیکن کی کو بیکن کے کہ کو بیکن کے کہ کو بیکن کی کو بیکن کے کہ کو بیکن کے کہ کو بیکن کے کہ کو بیکن کے کو بیکن کے کہ کو بیکن کے کو بیکن کے کہ کو بیکن کے کو بیکن کے کہ کو بیکن کے کہ کی کو بیکن کے کہ کو بیکن کے کو بیکن کے کہ کو بیکن کے کو بیکن کے کر کے کر کے کو بیکن کے کو بیکن کے کر کے کو بیکن کے کو بیکن کے کہ کو بیکن کے کو بیکن کے کو بیکن کے کر کے کر کے کر کے کہ کو بیکن کے

## 000

حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ جب جنگ جمل سے فارغ ہوئے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوا پی بیعت کرنے سے رضی اللہ عنہ کوا پی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا 'انہیں شام کی گورٹری سے معزول کرنے کا تھم صادر کر دیا لیکن انہوں نے سنام نہیں کیا۔

حفرت علی الرتفی رضی الله عنه نے اسی ہزار مجاہدین کی قیادت کرتے شام کی طرف پیش قدی کی امیر معاویہ رضی الله عنه کو جب پته چلا تو وہ بھی ساٹھ ہزار فوج لے کر دریائے فرات کے کناد سے ضین کے مقام پر فیمہ زن ہو گئے ' حضرت علی رضی الله عنه کی فوج بھی دریا عبور کر کے میدان میں اثر آئی ۔ امیر معاویہ رضی الله عنه کا کہنا یہ تھا کہ حضرت علی رضی الله عنه نے قاتلین عثان رضی الله عنه کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے ' حضرت علی رضی الله عنه کا موقف یہ تھا کہ عثان بن عفان رضی الله عنه کی آئے تصرعثان رضی متعدد علی آئے بیاں ہو کے جو بین آئے سے بیاں ہو کہ کے اللہ عنہ کا بہرہ دیتے دے۔ تین ماہ مسلسل دونوں طرف سے فوجیس آئے میا منے رہیں اللہ عنہ کا بہرہ دیتے دے۔ تین ماہ مسلسل دونوں طرف سے فوجیس آئے میا منے رہیں مصالحت کی متعدد بارکوشش کی گئی جو نتیجہ خیز ثابت نہ ہوسکی ۔ ۲۷ ہجری ماہ شعبان کے مصالحت کی متعدد بارکوشش کی گئی جو نتیجہ خیز ثابت نہ ہوسکی ۔ ۲۷ ہجری ماہ شعبان کے مصالحت کی متعدد بارکوشش کی گئی جو نتیجہ خیز ثابت نہ ہوسکی ۔ ۲۷ ہجری ماہ شعبان کے مصالحت کی متعدد بارکوشش کی گئی جو نتیجہ خیز ثابت نہ ہوسکی ۔ ۲۷ ہجری ماہ شعبان کے مصالحت کی متعدد بارکوشش کی گئی جو نتیجہ خیز ثابت نہ ہوسکی ۔ ۲۷ ہجری ماہ شعبان کے مصالحت کی متعدد بارکوشش کی گئی جو نتیجہ خیز ثابت نہ ہوسکی ۔ ۲۱ ہجری ماہ شعبان کے مصالحت کی متعدد بارکوشش کی گئی جو نتیجہ خیز ثابت نہ ہوسکی ۔ ۲۱ ہجری ماہ شعبان کے مصالحت کی متعدد بارکوشش کی گئی جو نتیجہ خیز ثابت نہ ہوسکی ۔ ۲۱ ہجری ماہ شعبان کے مصالحت کی متعدد بارکوشش کی گئی جو نتیجہ خیز ثابت نہ ہوسکی ۔ ۲۱ ہجری ماہ شعبان کے مصالحت کی متعدد بارکوشش کی گئی جو نتیجہ خیز ثابت نہ ہوسکی ۔ ۲۱ ہجری ماہ شعبان کے مصالحت کی متعدد بارکوشش کی گئی جو نتیجہ خیز ثابت نہ ہوسکی ۔ ۲۱ ہوسکی کو کشور کی مصالحت کی متعدد بارکوشش کی گئی جو نتیجہ خیز ثابت نہ ہوسکی ۔ ۲۱ ہوسکی کی متعدد بارکوشش کی گئی جو نتیجہ خیز ثابت نہ ہوسکی ۔ ۲ ہجری ماہ شعبان کے دونوں کی کی مصالحت کی متعدد بارکوشش کی کو کی مصالحت کی مصالحت کی میں کو کی کوشش کی کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کی کوشش کی ک

آغاز میں دونوں فوجوں میں خون ریز جنگ شروع ہوئی جوئی ماہ تک جاری رہی۔ طرفین کے ہزاروں آدمی موت کی آغوش میں پہنچا دیے گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج کے پنسالیس ہزار افراد تھہ تنے ہوئے کوج پنسالیس ہزار افراد تھہ تنے ہوئے معارت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا ہی جنگ مطرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا ہی جنگ روکنے کے لیے میری یہ تجویز ہے کہ ضبح میدان میں اتر نے سے پہلے ہماری فوج کے جوان قر آن نیزوں پراٹھا کر بلند کریں اور اونچی آواز ہے کہیں کہ آواس کتاب کو ثالث بنالیں 'جب مدمقا بل افراد نے قر آن علیم کودیکھا تو خاموش ہو گئے۔ لڑائی سے ہاتھ روک لیے صلح کے لیے طرفین سے ایک ایک نمائندہ مقرر کیا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب عدم رہاں افراد ہے کہتے ہوئے اللہ عنہ کو تالت علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کو ثالت نا مزد کیا گیا۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی فوج میں بارہ ہزار افراد یہ کہتے ہوئے الگ ہوگئے کہ قر آن عیم کی بجائے افراد کو ثالث کیوں بنایا گیا ہے۔ انہوں نے ینعرہ بلند کردیا کہ۔

ان الحكم الالله

الله کے سواکسی کا تھم نہیں چلے گا۔

انہیں ہر چند سمجھانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہ مانے چونکہ جماعت سے ازخودنگل گئے تھے اس لیے وہ خارجی کہلائے خارجیوں نے حضرت علی المرتضی کے خلاف شورش ہر پاکر دی اور اس بات کوخوب اچھالا کہ دینی معاملات میں کسی آ دمی کو تھم شلیم کرنا کفر ہے خارجی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دونوں کے خلاف ہو گئے۔

جنگ نہروان میں ان کو منہ کی کھائی پڑئ 'خارجیوں کی قوت کو پچل کرر کھ دیا گیا۔ اس کے نتائج حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے حق میں کوئی اچھے ٹابت نہیں ہرئے۔ فوج کے حوصلے پست ہو گئے' مقالبے کی سکت نہ رہی' میدان میں رہنے کی بجائے گھروں کی راہ کی۔ جنگ نہروان کے بعد مکہ معظمہ حرم شریف میں تین خارجی عبدالرحمان بن مجم' برک بن عبداللہ اور عمر و بن بکر نے فیصلہ کیا کہ جان کی بازی لگاتے ہوئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کوتل کر دیا جائے تاکہ امن عامنہ قائم ہو۔ جب تک بیزندہ ہیں امت میں امن وسکون قائم نہیں رہ سکتا۔

21 - رمضان ۲۰۰ ججری تاریخ مقرر کی گئی۔ عبدالرحمان بن ملجم نے حضرت علی المتنفی رضی اللہ عنہ کواور عمرو بن بکرنے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کواور عمرو بن بکرنے

الرتضی رضی اللہ عنہ برک بن عبداللہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اور عمرو بن بکرنے درآ مد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ہلاک کرنے کا ذمہ لیا' اس منصوبے پر عمل درآ مد کرنے کے لیے تینوں کوفہ شام اور مصر کی طرف روانہ ہوگئے۔

حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ جسم کی نماز کے لیے جب گھرے نکلتے تو لوگوں کو نماز کی تقلبین کرتے ہوئے جاتے۔

ابن مجم تلوار لیے چھپا بیٹا تھا جوآ پاس کی زدمیں آئے اس نے زور داروار کیا جس سے آپ کے سرمیں بہت گہرا زخم آیا۔ آپ زمین پرگر پڑے ابن ممجم کو پکڑلیا گیا آپ نے فرمایا اگرمیں زندہ رہاتو خود مناسب فیصلہ کروں گا۔

اگر جانبر نہ ہو سکا تو اسے قتل کر دینا' آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ۲۰ رمضان السبارک ۲۰۹ ہجری کو جام شہادت نوش کر گئے۔

برک بن عبداللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عند پر نماز کے لیے تشریف لے جائے ہوئے حملہ کیا' آپ حملہ آور کی آ ہٹ پاتے ہی دوڑ بے کین اس نا نہجار نے آگے بوھر کر بردی جیزی سے تلوار کا وار کیا جس سے آپ کی ران پر زخم لگا' علاج کے بعد آپ صحت یاب ہو گئے' مجرم کو پکڑ کرفتل کرویا گیا۔

تیسرا خارجی عمر و بن بکر مصر میں پہنچ کر ضبح کی نماز کے وقت حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کے رائے میں جھپ کر ہیٹھا' اس دن آپ بخار میں مبتلا تھے سبح کی نماز کے لیے قاضی خارجہ بن صہیب تشریف لائے خارجی عمر و بن بکرنے اس پر حملہ کر دیا جس سے وہ موقع پر ہی جان بحق ہو گئے اس مجرم کو بھی پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔اس طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور اختتام پذیر ہوا آپ کا پورا دور خلافت خانہ جنگیوں میں گزرا۔اس لیے نظام حکومت کی اصلاحات میں انہیں بہت کم وقت ملائیکن پھر بھی جہاں تک ممکن ہوسکا اصلاحات کی گئیں۔فوجی جیھا وُنیوں میں اضافہ کیا گیا' بیت المال کی آمدنی میں خاطرخواہ اضافہ ہوا۔

امن عامہ قائم کرنے کے لیے پولیس بھرتی کی گئی۔خریدو وفروخت کے لیے منڈیاں بنائی گئیں۔آپ کا دورخلافت جا رسال نو ماہ رہا۔

## منا قب علی بن انی طالب رضی الله عنه حدیث کی روشنی میں

١ -عن سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه قال خلف النبى مناطقة عليا فى غزوة تبوك فقال يارسول الله تجعلنى فى النساء والصبيان؟ فقال\_

اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى\_(احرجه البخارى و مسلم)

حفرت سعد بن الى وقاص رضى الله عنه عمر وى بفر أيا كه نبى في حفرت على رضى الله عنه كوغز وه تبوك مين مدينه مين يجهد جهور الا انهول في راسول الله كيا آپ مجهد عورتول اور بجول مين ركيس كي آپ نفر ماياكيا تم اس پرراضى نبيس موكرتمهارى مير ساتھ وئى نبيت موجو ہارون كى موئ عليه الى م كساتھ فى گرمير بعدكوكى نبي نبيس موگا؟ (بحواله بخارى مسلم) عليه الى ما مسلمة رضى الله عنها عن النبى منطقة انه قال لا يحب عليا منافق و لا يبغضه مومن (احرجه الترمذى)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی عظی سے روایت کرتی ہیں آپ نے فر مایا۔ علی رضی اللہ عنہ سے کوئی منافق محبت نہیں کر ہے گا اور کوئی مومن ان سے بغض نہیں رکھے گا۔ (بحوالہ ترنہ یہ)

٣-عن ابن مسعود رضي الله عنه انه عليه قال ان الله امرني

ان ازوج فاطمة من علی (احرجه الطبرانی فی الکبیر) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے مروی ہے کہ نبی اقدس علاقے نے ارشادفر مایا۔

مجھ اللہ تعالی نے تھم دیا کہ میں فاطمہ کی شادی علی رضی اللہ عند سے کر دوں۔ (بحواله المعجم الكبير للطبراني)

٥-حدثنا شعبة عن الحكم سمعت ابن ابى ليلى قال "حدثنا على ان فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من اثر الرحى فاتى النبى بسبى فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فاخبرتها فلما جاء النبى عليه احبرته عائشة بمحتى فاطمة فحاء النبى عليه النبى عليه المنا وقد الحذنا مضاجعنا فذهبت لا قوم فقال على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدرى وقال الا اعلمكما حيرا مما سالتمانى؟ اذا اخذتما مضاجعكما

نكبران اربعا و ثلاثين وتسبحان ثلاثاً و ثلاثين وتحمدان ثلاثا و ثلاثين فهو خير لكما من خادم (رواه البخاري)

شعبہ نے تھم کے حوالے سے بتایا کہ میں نے ابولیلی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنصانے چکی چینے کے اثرات کی شکایت کی نبی اکرم علی ہے گئی ہی ہوئے تھے وہ آپ کے پاس کی فیکن آپ رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے حضرت عائشہ ملی اسے بتا دیا جب نبی اکرم علی تشریف لائے تو مصرت عائشہ ملی اسے بتا دیا جب نبی اکرم علی تشریف لائے تو مصرت عائشہ ملی اسے بتا دیا جب نبی اکرم علی تشریف لائے تو مصرت عائشہ ملی اسے بتا دیا جب نبی اکرم علی تشریف لائے تو مصرت عائشہ میں بتایا۔

نبی اکرم علی ہارے پاس تشریف لائے۔ جب کہ ہم اپنے بستر وں پرلیٹ چکے سے۔ میں اٹھنے گئی آپ نے فرمایا۔ لیٹی رہو آپ ہمارے درمیان آ کر بیٹھ گئے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک میرے سنے میں محسوس ہوری تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ کیامیس متہبیں اس سے بہتر کلمات نہ سکھلا دول جوتم دونوں نے مجھ سے مانگا ہے۔ جب تم سونے لگوتو ہم ہاراللہ اکبر سم بارسجان اللہ اور سم باراللہ اکبر سم دونوں کے لیے فام سے بہتر ہے'

- عن سعد قال: سمعت ابراهیم بن سعد عن ابیه قال "قال النبی عَلَی اما ترضی ان تکون بمنزلة هارون من موسی - "(رواه البحاری)

سعد سے روایت ہے فر مایا میں نے ابراہیم بن سعد سے سنا اس نے اپنے باپ باپ سے روایت کیا۔ نبی اکرم علی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاو فر مایا کیا آپ اس بات سے خوش نہیں کہ آپ کومیرے ہاں وہ مرتبہ حاصل ہو جو ہارون علیہ السلام کوموسی علیہ السلام کے ہاں میسرتھا۔

٧-عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال قال رسول الله عنه قال الله عنه قال رسول الله عنه قال الله عنه قال رسول الله عنه تعلى اجلس يا ابا تراب (رواه البخاري)

مہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ رسول اللہ علقہ نے حضرت علی ہے ارشاد

فرماياابوتراب بمنجيحٌ''

٨-عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي ﷺ ان الله امرني

ان ازوج فاطم من على (رواه الطبراني في الكبير)

عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عنه روايت سے كه نبي اكرم علي نے إرشاد قرمايا

الله تعالیٰ نے مجھے تکم دیا کہ میں فاطمہ کی شادی علی رضی اللہ عنہ ہے کر دول۔''

امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه کے مفصل حالات زندگی معلوم

كرنے كے ليے درج ذيل كتابول كامطالعه كريں-

91/A-Y+/L

1+A-1+Z/F

منا قب على

- rma/m //

MPA/4

mr2/~

m2/m

T.A/0

عباس محمو دعقا د

خالدمحمه خالد

شاه عين الدين

جلال الدين سيوطي

محمد بن عثان و ہبی

اصفهاني

جوزي

منا قب على بن ا بي طالبٌّ

۱- فتح الباري

۲- تیجمسلم

۵- ترندی

۳-منداحمه

۵- مجمع الزوائد

۲-رندي

۷- کنز العمال

۸-البدايه والنهايه

9 - عبقرية الأمام

اا- خلفائے راشدین

١٢- تاريخ الخلفاء

۱۳- تاریخ الاسلام

١٣- حلية الاولياء

١٥- صفة الصفوة

۱۲- دارالسحاب

• ا – خلفاء الرسول

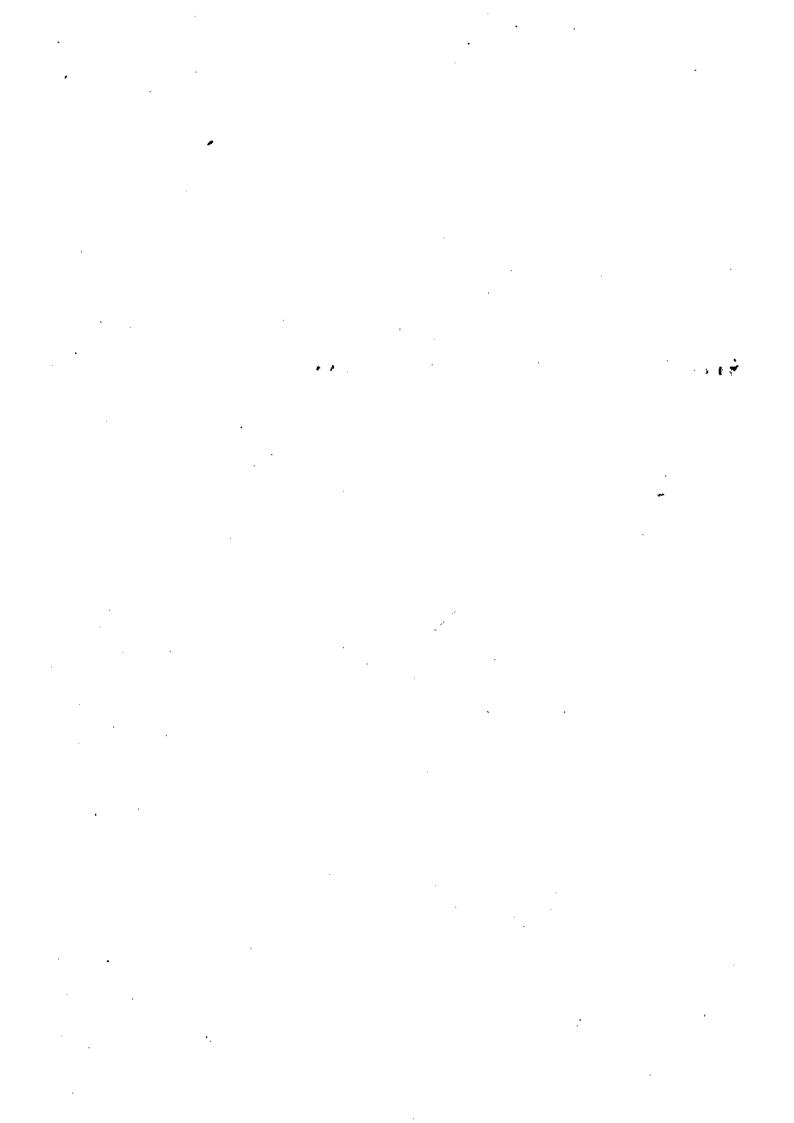

# حضرت حسن بن على رضى الله عنه

'' یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دومتخارب جماعتوں کے درمیان سلح کرائے گا۔'' (فرمان نبوی)

## تسم الثدالرحن الرحيم

امن وآشتی کا پیامبر'جودوسخا کا پیکر'خوش مزاج وخوش خصال مسلم جو'امن پبنداور برد بار'شرین کلام وخوش بیان' نواسه رسول جگر گوشه بنول' علی الرتضٰی حیدر کرار کا فرزند ار جمند' جنگ وجدال ہے دلی نفرت کرنے والا' امت مسلمہ کا خیرخواہ و بمدرد۔ جس نے مند خلافت کو خیر باد کہتے ہوئے مسلمانوں کو جنگ کے شعلوں کی لپیٹ

ہے بیالیا۔

جس کی حکمت عملی ہے مسلمانوں کی آپس میں فکرانے والی تلواریں نیام میں چلی گئیں اور باہمی دشمنیاں محبوں میں بدل گئیں۔

جیےلیان رسالت نے جنت کے نوجوانوں کاسر دارقرار دیا'

جےرسول اقدی ﷺ نے اپنے لیے دنیا کی خوشبوقر اردیا۔

جس کا نام سرور عالم علیہ نے خود تجویز کیا' یہ نوکھا نام سر زمین عرب میں پہلے معروف نہ تھا' جسے رسول اقدیں علیہ کے دوش پرسواری کی سعادت عظمی نصیب ہوئی۔

جے آغوش نبوت میں پرورش پانے کی سعادت حاصل ہوئی۔

جے رسول اقدس عظی کی گرانی میں بچین کے سہانے دن گزارنے کا موقع میسرآیا۔ جس نے مندخلافت سے رستبر داری کے بعد کوفہ کوخیر باد کہہ کر مدینہ منورہ میں مستقل رہائش اختیار کرلی تھی۔

جس کے ساتھ لوگ رشتہ ناطہ قائم کرنا اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھاً کرتے تھے۔

جس کے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے امیر معادیہ دختی اللہ عنہ دمشق سے کوفہ پہنچ۔ جس کی پیش کردہ صلح کے لیے تمام شرا کط کو برضا ورغبت تسلیم کرلیا گیا'

جس کی خدمت اورا قتصا دی خوشحالی کے لیے اسلامی حکومت کی جانب سے عمر بھر قابل رشک وظا کف پیش کئے جاتے رہے۔

جس نے اپنی زندگی میں پچپیں مرتبہ پیدل جج کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جس نے اپنی زندگی میں دومر تبدا پنا پورا مال اور تین مرتبہ نصف مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اعز از حاصل کیا۔

جس كى ولا دت باسعادت ١٥رمضان المبارك٣ بجرى كوبوئى \_

جوا پنی عمرمستعار کی سنتالیس بہاریں دیکھ کرھ رہیج الاول • ۵ ہجری میں داعی اجل کولبیک کہتے ہوئے اللہ کو پیارے ہوئے۔

آیئے اس خانوا وہ نبوت کے حسین وجمیل شنرادے کی رشک بھری زندگی پر طائرانہ نظر ڈالنے ہوئے اپنی منزل کا نشان راہ تلاش کریں۔

### 000

ساہجری رمضان المبارک کی پندرہ تاریخ تھی 'رسول اقدس علی کے خبر ملی کہ فاطمۃ الزھراء رضی اللہ عنہا کے آئن میں ایک پھول کھلا ہے۔ اس کی گود کو اللہ تعالیٰ نے ایک چاند سے جیئے سے مزین کیا ہے آپ یہ خبرس کر بہت خوش ہوئے۔ اپنی لا ڈلی بیٹی کے گھر گئے۔ جیئے کو دیکھا مسکرائے پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کیا گیا اس کا نام ''حرب' جحویز کیا گیا ہے۔ آپ نے فر مایا نہیں اس کا نام ''حسن' ہوگا۔ یہ انو کھا نام مرز مین عرب میں معروف نہ تھا۔ ساتویں دن دومینڈ ھے عقیقے کے لیے ذرائے کئے گئے۔ مرز مین عرب میں معروف نہ تھا۔ ساتویں دن دومینڈ ھے عقیقے کے لیے ذرائے کئے گئے۔ مرکے بال انز داکران کے ہم وزن جاندی اللہ کی راہ میں دی گئی۔

آپاسے اپنی گودمیں اٹھالیتے۔

'' ہونہار بروائے کینے کینے پات' کاخوشما منظرد کی کرآپ خوش ہوتے۔
اس طرح ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہے بھی محبت وشفقت بھرے انداز میں پیش آتے۔ایک دفعہ آپ نے اپنے دونوں لاڈ لے نواسوں کو کود میں بھایا ہوا تھا' آپ نے ان دونوں کی طرف محبت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ یہ دونوں شنرادے میرے لیے دنیا کی خوشبو ہیں۔ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔

حضرت حسن رضی الله عنه کے بارے میں ارشا دفر مایا:

''میرایہ بیٹا سردار ہے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو. یہ جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا''

آپ کی پیشین گوئی اس وفت سے ثابت ہوئی جب انہوں نے رضائے الہی کے حصول اور امت مسلمہ کے مفاد کی خاطر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں مسند خلافت سے دستیر داری کا اعلان کر دیا اور امت کوخونریزی سے بچالیا۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کومصالحت ہے رو کئے کے لیے شرپندعناصر نے بہت کوشش کی لیکن آپ نے ایسا حکیمانہ کمہ برانہ اور مخلصانہ انداز اختیار کیا کہ سب تخریبی اور سازشی عناصر بے بس ہو گئے آپ نے کوفہ کو خیر باد کہہ کر مدینہ منورہ میں مستقل رہائش اختیار کرلی تاکہ دو بارہ خلفشار جنم ہی نہ لے سکے اور کسی کواکسانے کی جرات ہی نہ ہو سکے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خوش نصیبی کے کیا کہنے!

آپ کے ناناسید الرسلین ٔ خاتم النبین محبوب رب العالمین حضرت محمد علی آپ کے والد لسان رسالت سے جنت کی بشارت پانے والے فاتح نمیر ٔ حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ آپ کی والدہ خواتین جنت کی سر دار جگر گوشہ رسول فاطمة الزهراء رضی اللہ عنہا ' ہرطرف برکتیں ہی برکتیں اور ہرطرف رحتیں ہی رحتیں۔

رحتوں کی بہار میں بل کر جوان ہوئے اور سینہ صحرامیں گلزار بسانے کا کر دارا دا کیا:

## نفرتوں کی ظلمت میں محبت' امن' آشتی اور صلح کا خوشما چراغ روثن کیا۔

### 000

حضرت حسن رضی اللہ عند کی عمر ابھی آٹھ سال ہی ہوئی تھی کہ رسول اقدس علیہ و کی تھی کہ رسول اقدس علیہ و نیائے دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ ننھے حسن رضی اللہ عند شنر ادے کے سر سے رسول اقدس علیہ کا سابیا عاطفت اٹھ گیا۔

حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه نے زندگی بحر حضرت علی الرتضی رضی الله عنه اور محدودی کا رویدا عقیار ان کے بیٹے حضرت حسن رضی الله عنه ہے ساتھ محبت 'شفقت اور جمد ردی کا رویدا عقیار کئے رکھا۔ انہیں حضرت حسن رضی الله عنه جہال کہیں نظر آتے تو آپ اس سے اسی طرح رسول اقد س علی پیش آیا کرتے تھے۔ ایک دن بیار محبت سے پیش آتے جس طرح رسول اقد س علی کشتی رضی الله عنه کے ہمراہ بازار میں حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه حضرت علی الرتضی رضی الله عنه آتا ہوا دکھائی دیا۔ تشریف لے جا رہے تھے۔ سامنے سے شنرادہ حسن رضی الله عنه آتا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه نے اسے گود میں اٹھالیا اور فرمایا۔ حسن و جمال اور شکل حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه نے اسے گود میں اٹھالیا اور فرمایا۔ حسن و جمال اور شکل و شاہت میں اسینے نانا کی تصویر دکھائی و یتا ہے۔

بخداعلی المرتضٰی رضی الله عنه کی جھلک تو اس کے چہرے میں دکھائی ہی نہیں دیں۔
یہ بات س کر حضرت علی رضی الله عنه مسکرائے۔ بیعبتیں اور بیمسکراہٹیں چیٹم فلک نے بار
بار دیکھیں۔قرآن نے ''رحماء پینہم'' سے صحابہ کرام گی باہمی قربتوں' محبتوں اور شفقتوں
کا ایک حسین منظر پیش کیا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے بھی اپنے دورخلافت میں حضرت علی المرتضی رضی الله عنه اور دونوں شنم ادوں حسن اور حسین کے ساتھ محبت وشفقت کا سلوک روار کھا۔ دیکر صحابہ کرام کی طرح شنم ادوں کے وظا نف مقرر کئے۔

اس عظیم المرتبت خانوادے سے نسبت قائم کرنے کے لیے امیر المونین سید ناعمر بن کا میں المونین سید ناعمر بن خطاب رضی الله عنه نے حضرت علی المرتضلی رضی الله عنه کے بیٹی ام کلثوم سے رشتہ از دواج منسلک کیا۔ ظاہر ہے بیتعلق و ہیں قائم ہوتے ہیں جہاں قربتوں اور محبتوں کی

فضا قائم ہو۔ جہاں کہیں نفرت کا کوئی شائبہ ہو۔ دہاں بھلا اس نوعیت کی قرابت داری کیسے پیدا ہوسکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند کے دورخلافت میں حضرت حسن کویا نچ ہزار درہم ماہوار وظیفہ با قاعدہ ملتارہا۔

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جوان رعنا بن چکے تھے۔ عظیم جرنیل حضرت سعید بن عاص کی قیادت میں طبرستان کے معرکے میں حصہ لیا۔ بلوائیوں نے جب امیر المونین حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ پر یلغاد کی مدینہ منودہ میں ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق دروازے پر پہرہ دینے کا فریضہ سرانجام دیا۔ اور اس میں شدید زخی بھی ہوئے۔ لیکن حملہ آوروں کو دروازے کی طرف سے گھر کے اندر جانے نہ دیا۔ ہٹ دھرم بلوائی دیوار پھلا گگ کر گھر میں گھے اورامیر المونین حضرت عثمان جانے نہ دیا۔ ہٹ دھرم بلوائی دیوار پھلا گگ کر گھر میں گھے اورامیر المونین حضرت عثمان میں عفان رضی اللہ عنہ کو قلم وستم کا نشا نہ بناتے ہوئے شہید کر دیا جب کہوہ بڑے انبہاک سے قرآن سے میم کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو جب امیر المونین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کاعلم ہوا۔ تو انتہائی افسوس کا اظہار کیا 'اور ساتھ بی آبی اپنے بیچ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بز پرس کرتے ہوئے غضبناک انداز میں کہا تبہارے پہرے کا کیا فائدہ ہوا؟

حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے باغیوں کی کثرت ہث دھری عاقبت نااندیشی اللہ عنہ نے باغیوں کی کثرت ہث دھری عاقبت نااندیشی جارحیت اور ظلم وستم کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی بے بسی کا اعتراف کیا اور اپنے زخم دکھلائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کاغصہ کافور ہوا۔

### 000

حضرت حسن بن علی رضی الله عنه بڑے زیرک نرم طبیعت معتدل مزاج اور برد بار سخے۔ایک دفعہ مدینہ منورہ کے گور نرمروان بن تھم سے ملا قات ہوئی۔اس نے انتہائی ترش لہج میں گفتگو کی اور آ داب محفل کو بلائے طاق رکھتے ہوئے بے نقط سنائیں۔آپ نے بردے میں محمد نہ کہا البتہ جب اس

نے دوران گفتگودا کیں ہاتھ ہے اپنی ناک صاف کی تواسے صرف اتناکہا کہ افسوں تھے۔
اتناہی علم نہیں کہ بیکام با کیں ہاتھ ہے کرنا چاہیے بیان کروہ قدرے شرمندہ ہوا۔ جب
حضرت حسن رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو مروان بن تھم بہت رویا اور آپ کی تعریف
کرنے نگا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اسے آنسو بہاتے ہوئے دکھ کر کہا: ابتم رو
د ہے ہوا آنسو بہار ہے ہو بھائی جان کی تعریف کے بل باندھ رہے ہو گرزندگی میں تم نے
ان کی مخالفت میں کوئی کسر باقی اٹھا نہ رکھی تھی۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے حضرت حسین رضی
اللہ عنہ سے کہنے لگے۔ بخدا تیرا بھائی بہاڑکی مانند ظیم المرتبت اور ثابت قدم تھا۔

حضرت حسن رضی الله عنه نے امیر معاویہ رضی الله عنه سے سلح کر کے بروی دانشمندی کا ثبوت دیا اور امت مسلمہ پر بہت بروا حسان کیا' بعض شریبند عناصر نے مصالحت کے فیصلے کوسبوتا زکرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اپنے ندموم مقاصد میں کامیاب نہ ہوسکے۔

جحر بن عدی جوسبائی فتنے کا سر غنہ تھا' اس نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو معاہدہ مصالحت ختم کرنے کو کہا تو آپ نے اسے جھاڑ بلادی' وہ مایوس ہو کر چھوٹے بھائی حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا ان سے جا کر کہا کہ تم زیادہ جھوٹی چیز پراکتفا کر بیٹھے ہو۔ عزت کی بجائے ذلت کو تم نے اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے۔ اب بھی وقت ہے' کھوئی ہوئی عزت رفتہ کو واپس لا یا جا سکتا ہے۔ تم اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ کر ہمارے ساتھ ملنے کا اعلان کر و' میں وعدہ کرتا ہوں کہ اہل کوفہ کی اکثریت تمہارے دست و بازو بن کر میدان میں اتر آئے گی۔ اور پھراقتہ ارتمہارے ہاتھ میں ہوگا۔

حضرت حسین رضی الله عندنے کہا۔

''ہماری صلح ہو چکی ہے۔ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ہیعت کر پچکے
ہیں۔اب یہ بیعت تو ڑئ نہیں جاسکتی۔ یہ معاہدہ ختم نہیں کیا جاسکتا''
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کرنے کی وصیت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ
عنہ نے بھی کی تھی۔ جس پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے عمل کیا۔لیکن سبائیوں نے جب
د کیھا کہ اب ہمارا پھیلا یا ہوا جال ٹوٹ رہا ہے تو وہ غضبناک ہوکر حضرت حسن رضی اللہ

عنہ پرحملہ آور ہوئے۔جس سے ان کی ران پر گہرا زخم آیا۔لیکن بیامیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مصالحت میں مزید ڈٹ گئے۔ انہوں نے بھی ان دونوں شنرا دول کے ساتھ زندگی بھرحسن سلوک کا بھر پورمظا ہرہ کیا۔

حافظا بن كثير البداية والنهاية مين رقم طراز بي-

فلما استقرت الخلافة لمعاويه كان الحسين يتردد اليه لما استقررت الخلافة لمعاويه كان الحسين يتردد اليه مع الحيه الحسن فيكر مهما معاوية اكراما زائداً ويقول لهما مرحبا واهلا يعطيهما عطاء حزيلاً.

جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو استقر ارتصیب ہوا۔ تو حسین اپنے ہوا کے حسن کے ساتھ ان کو بہت زیادہ عطیات دیا کرتے تھے۔ اور وہ ان کو بہت زیادہ عطیات دیا کرتے تھے۔

حضرت حسن بن علی رضی الله عنه ایک مرتبه اسلامی ریاست کے دارالحکومت دمشق مسئے۔ امیر معاویہ رضی الله عنه نے انہیں خوش آمدید کہا اور مسکراتے ہوئے یہارشا دفر مایا کہ اس مرتبہ میں آپ کی خدمت اتنی کرنا چاہتا ہوں جتنی آج تک کسی نے نہ کی ہواور اس کے ساتھ ہی چالیس لا کھ درہم ان کی خدمت میں چیش کئے۔

حضرت حسن رضی الله عنه جب نوت ہو گئے تو حضرت حسین رضی الله عنه نے زندگی مجرا میر معاویہ رضی الله عنه ہے خوشکوار تعلقات قائم رکھے اور وہ بھی بڑے عزت واکرام سے پیش آئے۔

عافظا بن كثير البدايه والنهايه ميل لكصة بير -

ولما توفي الحسن كان الحسين يفد الى معاوية في كل عام فيعطيه ويكرمه.

جب حضرت حسن رضی الله عنه و فات پا گئے تو حسین ہر سال معاویہ رضی الله عنه کے پاس جاتے وہ ان کوعطیات ویتے اور احترام و اکرام سے پیش

## آتے۔(بحوالہ البدایدوالنہایہ)

#### 000

بخاری ومسلم میں حضرت براء بن عاز ب فر ماتے ہیں۔

رايت رسول الله عَلَيْ والحسن على عاتقه يقول اللهم انى احيه فاحبه"

میں نے رسول اقدس علی کواس حالت میں دیکھا کہ حسن رضی اللہ عند آپ کے کندھوں پر تھے۔ آپ فر ماتے ہیں۔

'' اللي ميں اس ہے محبت كرتا ہوں تو بھى اس ہے محبت كر''

بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہر برۃ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیر وایت منقول ہے۔ رسول اقدس ﷺ نے ارشا دفر مایا:

اللهم اني احب حسنا فاحبه واحب من يحبه\_

اللی میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کراور اس سے بھی محبت کر جواس سے محبت کرتا ہے۔

بخاری شریف میں عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مروی ہے۔

صلى ابو بكر صلاة العصر ثم حرج يمشى ومعه على فراى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال.

بابي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلى وعلى يصحك

" حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه نے عصر کی نماز پڑھی پھر نکلے چلے جار رہے تھے۔حضرت علی رضی الله عنه بھی آپ کے ساتھ متھے تو اس نے حسن کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھااسے اپنے کندھوں پراٹھالیا اور فر مایا:

یہ تو نبی ﷺ کا ہم شکل ہے علی رضی اللہ عنه کا ہم شکل نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ پیننے گئے''

مندامام احمد میں حضرت الی بکرة رضی الله عند کے حوالے سے منقول ہے۔

کہ رسول اقدی علی ہے تھے۔ جب آپ سجدہ میں جاتے تو حسن آپ سجدہ میں جاتے تو حسن آپ کی پیٹے پراور گردن پرسوار ہوجاتے رسول اللہ علی بڑی احتیاط سے المحتے تا کہ ہیں حسن کو گرکر چوٹ نہ آجائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علی آپ حسن سے ایسا سلوک کرتے ہیں جودوسروں سے ہیں کرتے۔ آپ نے فر مایا۔

انه ريحانتي في الدنيا وان ابني هذا سيد وعسى الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين\_

'' بیمبری دنیا میں خوشبو ہے اور بیمبرا بیٹا سردار ہے۔قریب ہے کہ اللہ اس کے ذریعے دو بڑی جماعتوں میں صلح کراد ہے''

مندامام احمد من امير معاويرض الله عند كوالے سے مروى ہے۔ فرماتے ہيں۔ رائيت رسول الله عَدَّ يعمل لسانه اوقال شفته يعنى الحسن بن على وانه لن يعذب لسان اوشفتان يمصهما رسول الله عَدِيْ اللهِ عَدَّ الله عَدَا اللهُ

میں نے رسول اللہ علی کودیکھا کہ آپ اس کی زبان یا کہا اس کے ہونٹ کو چوم رہے ہیں۔میری مرادحسن بن علی ہے ہے''

اورحقیقت یہ ہے کہاں شخص کی زبان یا ہونٹوں کوعذاب نہیں دیا جائے گا۔جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوٰ ق<sub>ا</sub>والسلام نے جو ما ہو۔

متدرک حاکم اور امعجم الکبیرللطمر انی میں ابوسعیدمقبری کے حوالے سے روایت منقول ہے۔

فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں حسن بن علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے۔اس نے سلام کہا اہل مجلس نے سلام کا جواب دیا۔حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ کومعلوم نہ ہوا آنہیں بتایا گیا یہ حسن بن علی تشریف لائے ہیں اور سلام کہتے ہیں۔آپ نے ان سے ملتے ہوئے کہا: میرے سرداروآ قاولیکم السلام ساتھیوں نے کہا آپ نے حسن بن علی کویا سیدی کہا ہے۔

آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اقدس عظیمہ نے حسن بن علی کی ا طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا:'' انہ سید'' کہ بیسردار ہے۔

حضرت ابو ہربرۃ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں۔ کہ میں حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے پیار کرتے ہیں۔ کہ میں حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے پیار کرتے ہیار کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی آئی تھوں سے رسول افتدس علیہ کی کواس سے پیار کرتے دیکھا ہے۔ اور اس شنم اور سے کے بارے میں آپ کا یہ پیغام بھی سنا ہے۔

اللهم اني احبه فاحبه.

اللی میں اسے پیار کرتا ہوں 'تو بھی اس سے پیار کر۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اقدی علیہ سے کئی اللہ عنہ کا میں اللہ عنہ کواپنے کندھوں پر بٹھائے تشریف لا رہے تھے۔کسی مخص نے کہا: سواری کتنی بہتر ہے رسول اللہ علیہ نے یہ بات سنتے ہی ارشادفر مایا۔سوار بھی تو بہتر ہے۔

متدرک حاکم میں بیروایت منقول ہے۔

جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لوگ یہ باتیں کررہے ہیں کہتم خلافت چاہتے ہو۔تو انہوں نے جواب میں کہا:

قد كان حماحم العرب في يدى يحاربون من حاربت ويسالمون من سالمت تركها ابتغاء وجه الله حقن دماء امة محمد مناهمية

عرب کے سرمیرے ہاتھ میں تھے۔ وہ اس سے لڑتے جس سے میں لڑتا اور اس سے صلح کرتے جس سے میں صلح کرتا۔ میں نے صرف اللہ کی رضا اور امت محمد علاقہ کوخون ریزی سے محفوظ رکھنے کے لیے خلافت کوچھوڑا۔

یہ واقعی حفرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا بہت متحسن فیصلہ تھا۔ جس سے امت مسلمہ کی باہمی رقبتیں ختم ہوئیں اور اسلامی ریاست کا دائر ہ تیزی سے وسیع ہونے لگا۔ کاش کہ امت مسلمہ میں اغتشار پھیلانے والے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے کر دار کوسا منے رکھتے ہوئے اپنے سے بڑے کے حق میں دستبر دار ہونے کا حوصلہ پیدا کریں۔

### 000

دریائے فرات کے کنار ہے حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لئکروں کے درمیان لڑی جانے والی جنگ صفین میں طرفین کے نوے ہزارا فراد تہہ تی ہوئے۔ جب کہ اس سے پہلے جنگ جمل میں دس ہزارا فراد جام شہادت نوش کر کر چکے تھے۔ ایک لاکھ مسلمانوں کا دومعرکوں میں قل ہوجانا۔ بلاشہ تاریخ اسلام کا بہت بڑا سانحہ ہے۔ جنگ صفین میں افرادی قوت کے استے بڑے نقصان کے بعد جنگ کا خاتمہ اس معاہدے پر ہوا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شام پر حکومت کو تسلیم کر لیا۔ جب کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عراق پر حکومت کو تسلیم کر لیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عراق پر حکومت کو تھا نپ مجلے تھے اس لیے آپ نے اللہ عنہ اپنی خداداد او بھیرت سے حالات کی نزاکت کو بھا نپ مجلے تھے اس لیے آپ نے اپنی زندگی کے آخری کھات میں اپنے بڑے بیئے حضرت صن کو دصیت کرتے ہوئے ارشاد فر مایا:

''میری وفات کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جلدی صلح کر لینا اس کے امیر المونین بن جانے میں کوئی مضا کقہ نہیں کیونکہ اگر تو نے میرے بعد اس سے تعلقات بگاڑ ہے تواس کے نتائج الجھے انہیں ہوں گئے' حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی تیار داری کرتے ہوئے بعض اصحاب نے کہا کہا ہے بعد حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نا مزد کریں' تو آ پ نے فر مایا' ''نہ میں اس بات کا اقر ارکرتا ہوں اور نہ بی ا نکار' اگر اللہ تعالیٰ کولوگوں کی بہتر محض کی قیادت میں ان کو جمع کر بہتر محض کی قیادت میں ان کو جمع کر دے گئ

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه کی دلی خوا بمش تھی کہ لوگوں میں انتشار ختم ہو اور امت متحد ہو جائے۔ ان کی اس دلی تمنا کوان کے ہونہار فرزند ارجمند حضرت حسن رمنی اللہ عنہ نے امیر معاویہ بن ابی سفیان رمنی اللہ عنہ کے تن میں دستبر دار ہوکر پورا کیا۔

یہ اس جمری کا واقعہ ہے کہ امت کھر سے ایک لڑی میں پروئی گئی۔ حضرت امیر معاویہ رمنی اللہ عنہ اور حضرت حسن بن علی رمنی اللہ عنہ کے درمیان تاریخ ساز سلح ہوئی اور حضرت حسن رمنی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رمنی اللہ عنہ کے حق میں دستبر دار ہوتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح انہوں نے اپنے والد برز کوار حضرت علی بن ابی طالب رمنی اللہ عنہ کی وصیت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کی برز کوار حضرت مہیا کیا۔

اورا پنے نا نا حضرت محمد علیہ کی اس پیشین گوئی کے بیچ ہونے کا ثبوت مہیا کیا۔

اورا پنے نا نا حضرت محمد علیہ کی اس پیشین گوئی کے بیچ ہونے کا ثبوت مہیا کیا۔

'' رسول اقد س علیہ نے ارشاد فر مایا تھا۔ کہ میرا یہ بیٹا سید ہے۔ اللہ تعالی

ایک روز اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دومتخارب گروہوں کے درمیان صلح کرادئے گا۔'' مدمہ جیسے مضامات میں مضامات سے مضامات سے معنی دفیر سے میں سے

حضرت حسن رضی اللہ عندنے میر معاویہ رضی اللہ عندکے ہاں پہنچ کرمنبر پر کھڑا ہوکر اپنے خیرسگالی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے سلح کا اعلان کیا۔

اس تاریخی اعلان کا جواب دیتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کومخاطب کرتے ہوئے کہا!

ابو محمد آپ نے آج جس بہا دری کا مظاہرہ برسر عام کیا ہے ایسا منظر پہلے بھی ویکھنے میں نہیں آیا۔

صلح کی تکیل اور بیعت خلافت کے بعد امیر معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ خلیفہ اسلمین کا اعز از حاصل کرتے ہوئے دشتن کی طرف روانہ ہو گئے امیر معاویہ اس کے بعد میں سال مند خلافت پر متمکن رہے اور اپنے حسن تذہر سے تمام فتنوں کی سرکوئی کر کے ہر جگہ امن وامان کو بحال کیا۔ چنانچہ امت کے داخلی اور خارجی تمام تقییری کام جو باہمی خلفشار کی وجہ سے رکے پڑے تھے اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تیزی سے شروع کئے 'ہر طرف خوشحالی کی لہر دوڑ گئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اصول حکم انی 'حلم شروع کئے 'ہر طرف خوشحالی کی لہر دوڑ گئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اصول حکم انی 'حلم وکرم' عدل وانعیاف اور جودوسخا تھا۔ جس سے وہ رعایا کے مجبوب بن گئے۔ اور زندگی بحر

حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ حسن سلوک ہے بیش آئے سے بیش آئے سے بیش آئے سے بیش آئے سے بیش آئے رہے۔ اقتصادی اعتبار سے بھی ان شنرادوں کوکوئی تکلیف نہ آئے دی۔ دی۔ وافر مقدار میں وظائف با قاعد گی کے ساتھ ان کے پاس مینجتے رہے۔

شر پہندعناصر نے بہت کوشش کی کہ ووبارہ ان کے درمیان اختلافات پیدا کر دیئے جائیں لیکن اپنے ندموم مقاصد میں کا میاب نہ ہوسکے۔

حضرت حمن بن علی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ نثر پسندعنا صرابی رکیک حرکات سے بازنہیں آرہے ہیں تو انہوں نے تئیبہہ کرتے ہوئے کہا:

ان ابى كان يحدثنى ان معاوية سيلى الامر فوالله لو سرنا اليه لحبال والشحر ماشكت انه سيظهر ان الله لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه.

''میرے والد فرمایا کرتے تھے۔ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ضرورصاحب امر ہوگا اگر ہم پہاڑ وں اور درختوں جتنا استحکام حاصل کر کے بھی ان کے خلاف لڑتے رہے تو بھی وہ غالب رہے گا کیونکہ اللہ کے فیصلوں کو نہ موخر کیا جاسکتا ہے۔ نہ اس کی تقدیم میں کوئی تبدیلی ہوسکتی ہے''

جنگ صفین جب اپنے اختیام کو پینی تو حضرت عروۃ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ایک حدیث سنائی۔رسول اقدیں عظیم نے ارشاد فر مایا۔

کہ معاویہ رضی اللہ عنہ بھی مغلوب نہ ہوگا اور جو مخص معاویہ رضی اللہ عنہ سے مشتی لڑے گا۔معاویہ اسے ضرور گرادے گا۔

بیر حدیث من کر حضرت علی رضی الله عند نے عروۃ بن زبیر رضی الله عند سے کہا: اگر آپ نے پہلے مجھے بیر حدیث سنائی ہوتی تو میں بھی اس سے مقابلہ نہ کرتا۔ شرپ ندعنا صر نے حضرت حسنین رضی الله عنهما سے کہاتم ہی ہماری بات مان لوصلح کے معامدے کوئتم کر کے جمارے معامدے کوئتم کر کے جمارے ساتھ مل جاؤ۔ ہم تمہاری قیادت کوشلیم کرتے ہوئے۔ امیر معاویہ رضی الله

عنہ سے اقتد ارچھین کر تمہیں مندا قتد ارپر بٹھا ئیں گے۔لیکن انہوں نے صاف انکار کر کے ان سے اپنا دامن بچالیا۔

حضرت حسين رضى الله عنه نے فر مايا عقل كا ندهو!

اناقد بابعتا وعاهدنا ولا سبيل الى نقض بيعتنا"

''ہم بیعت کر بچکے ہیں اور سکم کا معاہدہ کر بچکے ہیں۔اب ہمارے لیے بیعت کونوڑ دینے کا کوئی راستہ یا جواز نہیں۔''

اس طرح الله تعالیٰ کا امت محمدیه پر خاص فضل و کرم ہوا که پھر سے شیراز ہ بندی ہوئی ۔ با ہمی انتشارختم ہوا'اور پوری امت ایک نظم کے تحت کا میا بی کے سفر پر گامزن ہوگئی ۔

000

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں متعدد شادیاں کیس جو خاتون بھی آپ کے نکاح میں آتی وہ دل وجان سے آپ پر فریضہ ہوجاتی ۔ چونکہ شریعت کے مطابق بیک وقت چارخوا تین کو ہی ایک ساتھ نکاح میں رکھا جا سکتا تھا لہٰذا طلاقیں بھی ایک ساتھ اس سے دیں ۔ لوگوں میں بیٹل معیوب تصور نہ کیا جا تا تھا۔

حضرت علی رضی اللّٰدعنہ کی تنبیبہ کے باو جودلوگوں کی اکثریت خانوادہ نبوت سے رشتہ قائم کرنے کواپنے لیے سعادت مجھتی تھی۔

کیکن جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں خاربھی تو ہوتے ہیں۔ جہاں شہنائیاں بجتی ہیں۔ وہاں خراں شہنائیاں بجتی ہیں۔ وہاں ماتم بھی تو ہوتے ہیں۔ جہاں بہار آتی ہے وہاں خزاں کا بھی تو ورود ہوتا ہے۔ وہاں تبقے کو نبختے ہیں وہاں سسکیوں اور آ ہوں کی دل فگار آ وازیں بھی تو سنائی دیتی ہیں۔

جہاں جوانی کے دلفریب نظارے دکھائی دیتے ہیں وہاں بڑھاپے کی عبرتناک داستانیں بھی توجنم کیتی ہیں۔

موایه که حضرت حسن بن علی رضی الله عنه کی ایک بیوی ناعاقبت اندلیش جعده بنت

تعمران محاثہ معربت من بن مل اللہ اللہ تعبر اللہ اللہ تعبر اللہ اللہ تعبر ال ہونے لگی۔ آپ کے لا ڈیلے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عندنے ہر چندا پیغظیم بھائی ے دریافت کیا کہ اس جرم کا ارتکاب کس نے کیا ہے؟

آب نے بتانے سے احتر از کیا۔ اس زہر کے اثرات کی وجہ سے حضرت حسن بن علی رضی الله عند۵ رہیج الا ول ۵۰ ہجری کوصرف سنتالیس برس کی عمر گذار کراس دنیائے فانی ہے کوچ کر گئے۔

یے خبر سنتے ہی مدینه منورہ میں کبرام مج گیا۔

آپ کے جنازہ میں لوگوں کا جم غفیرشر یک ہوا اور آپ کو ان کی والدہ حضرت فاطمة الزهراء كے بہلومیں جنت البقیع كے تاریخی قبرستان میں دفن كيا حميا۔ اللهان سے راضی اور بیابے اللہ سے راضی

## منا قب حسن بن علی رضی اللّٰدعنه حدیث کی روشن میں

ا عن ابى بكر رضى الله عنه سمعت النبى عَلَيْكُ على المنبر والحسن على حنبه ينظر الى الناس مرة واليه مرة ويقول ابنى هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين "

(رواه البخاري)

ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے نبی عظی کومنبر پر ارشاد فر ماتے ہوئے سنا۔ اس حال میں کہ حسن آ پ کے پہلو میں تھا۔ آ پ ایک دفعہ لوگوں کی طرف و یکھتے آ پ فر ماتے ہیں۔ میرا کی طرف و یکھتے آ پ فر ماتے ہیں۔ میرا یہ بیٹا سر دار ہے۔ امید ہے اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دوگر ہوں میں صلح کراد ہے گا' (بحوالہ بخاری شریف)

٢ عن اسامة بن زيد رضى الله عنهما عن النبي عَلَيْكُ انه كان
 ياخذه والحسن ويقول "اللهم انى احبهما فاحبهما"

(رواه البخاري)

اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ نبی اکرم علیہ اسے اور حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑے ہوئے تھے۔ اور آپ فر مار ہے تھے' اللہ عنہ ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔

(بحواله بخاري)

٣ عن عدى قال سمعت البراء رضى الله عنه قال وايت النبى والحسن بن على على عاتقه يقول اللهم انى احبه فاحبه (رواه البحاري)

عدى رضى الله عنه سے روایت ہے کہا میں نے براء رضى الله عنه سے سنا انہوں نے کہا کہ میں کہ حسن بن علی آپ کے نے کہا کہ میں کہ حسن بن علی آپ کے کند ھے پرتھا' آپ فر ماتے ہیں۔

''اللی میں اسے محبت کرتا ہوں تو بھی اس ہے محبت کر''

٤ عن عقبة بن الحارث قال "رائيت ابا بكر رضى الله عنه وحمل الحسن وهو يقول بابى شبيه بالنبى ليس شبيه بعلى وعلى يضحك" (رواه البحاري)

عقبہ بن حارث ہے روایت ہے کہا!

میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے حسن کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور فرماتے ہیں بیہ نبی علیہ الصلوٰ قاوالسلام کا ہم شکل ہے۔علی رضی اللہ عنہ کا ہم شکل نہیں اور علی رضی اللہ عنہ بیہ من کر ہنس پڑتے ہیں۔

٥ عن انس ان النبي مَلِيكُم كان يدعوالحسن والحسين فيشمهما ويضمهما اليه "(رواه الترمذي)

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی علی حسن اور حسین کے لیے وعاکیا کرتے تھے۔ آپ ان دونوں کو چو متے اور گلے لگاتے۔

7 عن ابى ايوب قال دخلت على رسول الله والحسن والحسين يلعبان بين يديد فقلت اتحبهما يا رسول الله؟ قال "كيف لا وهما ريحانتاى من الدنيا اشمهما"

(رواه الطبراني في الاوسط)

حضرت ابوابوب سے روایت ہے کہا: میں رسول اللہ علاقہ کے پاس آیا۔ حسن

رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے کھیل رہے تھے میں نے عرض کی۔ عرض کی۔

یارسول الله علی کیا آپ ان دونول سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیسے نہیں! یہ دونوں میری دنیا کی خوشبو ہیں۔ چنہیں میں سوتھتا ہوں!

٧ ـ عن انس رضى الله عنه قال لم يكن احد اشبه بالنبي من الحسن بن على "(رواه البحاري)

حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے فر مایا حسن بن علی رضی الله عنه ہے برد کا یا حسن بن علی رضی الله عنه ہے برد کا کہ کوئی بھی نبی اقد س عظیم کے ہم شکل نہ تھا'' (بحوالہ بخاری)

٨\_حدثنا شعبة عن محمد بن ابي يعقوب سمعت ابن ابي نعيم سمعت عبدالله بن عمر وساله عن المحرم. قال شعبة احسبه يقتل الذباب. فقال اهل العراق يسالون عن الذباب وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله مَلْنَا وقال النبي عَلَيْنَا "وهما ريحانتاي من الدنيا" (رواه البحاري)

ہمیں شعبہ نے محر بن الی یعقوب سے روایت کیا۔ فرماتے ہیں میں نے ابن الی یعقوب سے روایت کیا۔ فرماتے ہیں میں نے ابن الی یعتم سے سناوہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن محررضی اللہ عنہ سے سنا جب کہ ان سے کسی نے احرام بہنے والے فض کے بارے میں سوال کیا۔ شعبہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ سائل نے یہ پوچھا تھا کہ محرم کھی مارسکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا! اھل عراق کھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔

حالا نکد انہوں نے رسول اللہ علی بیٹی کے بیٹے کونل کر دیا۔ اور نبی اکرم علیہ اسلام علیہ کے بیٹے کونل کر دیا۔ اور نبی اکرم علیہ کے اس مقالیہ کے اس مقالیہ کی دنیا کی نے ارشاد فر مایا تھا۔ حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں شنر ادیم میری دنیا کی خوشبو ہیں' (بحوالہ بخاری)

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے

درج ذیل کتابوں کامطالعہ کریں۔ ا-نىپ قريش ۲-انحبر mry-r9m-yy-02-10-19-11 ٣-الثاريخ الكبير 7×4/5 ٧٧- تاريخ الطمري 101/0 ۵-الجرح والتعديل 19/ 111/4 ۲-مروج الذہب ma/r 2-حلية الاولياء ۸-جمېر دانساپالعرب m9-m1 9-الاستيعاب **77** 7 •ا-تاریخ بغداد IMA/I 444/4 ۱۱- تاریخ ابن عسا کر rz/9 ١٢- جامع الاصول 9/2 ١١٠- اسدالغابة ۱۳-الکامل M4./m ١٥-مُعِمُ لطمر اني 94/4 101/1 ١٧- تهذيب الاساء واللغات 21-وفيات الاعيان 40/r ١٨- تهذيب الكمال 121 19- تاريخ الاسلام 714/r 100/1 ٢٠- تذبيب التهذيب 1-4/17 ٣١-الوافي بالوفيات ۲۲- مرآة ة الجنان 144/1

۲۲- البداية والنهاية מ/או "דדי מא ۲۳ - مجمع الزوائد 120/9 ٢٥-العقد التمين 102/6 ٢٧-الاصابة mrx/1 790/r ٢٧- تهذيب العهذيب ۲۸- تاریخ الخلفاء 114 ٢٩- خلاصة تذبيب الكمال 44 20/1 . سا-شذرات الذہب r. r/r ا۳- تهذیب ابن عسا کر

# حضرت اميرمعا وبيرضي اللهعنه

اللی: امیرمعاویدرضی الله عنه کوقر آن اور حساب کاعلم سکھلا اور اسے عذاب سے حفوظ رکھنا:

(فرمان نبوی)

تم قیصرو کسری کی دانائی ٔ سیاست اورفہم وفراست کا تذکرہ کرتے ہو حالا نکہ تمہارے پاس معاویہ رضی اللّٰدعنہ جیسا ایک دانشمند' زیرک اور مدبرانسان موجود ہے-

(فرمان فاروق اعظم )

خاندان بنوامیه کا روش و ماغ سیاست دان ملت اسلامیه کا مردم شناس حکمران کفکر اسلام کا تجربه کار مد براور جرات مندسپه سالا رئیادت و قیادت فهم و فراست علم و هنر دین و دانش جودوسخا مهروو فا اورصد ق وصفا کاحسین پیکر عکیمانه انداز گفتگو فیاضانه طرز معاشرت اور عادلا نه طرز حکومت اختیار کرنے والا سربراه مملکت جس میں حکمت و دانا کی جلال و جمال فصاحت و بلاغت اور امانت وصدافت کاحسین امتزاج پایا جاتا تفا۔ جس میں جہا تگیری و جہانبانی کشور کشائی و جہاں آرائی عالمگیری و فرما نروائی کا جو ہر پوری آب و تاب سے دکھائی و یتا ہے۔

کا تب وحی کا اعزاز پانے والاجلیل القدر صحابی ایند دور کاعبقری انسان جس نے بحری بخر دوم کے ساحل پر انطا کیہ سے لے کر طرطوس تک فوجی مراکز قائم کئے۔ جس نے بحری بیڑے کے قیام سے ختلی سے نکل کر سمندر کی وسعتوں پر بھی مسلمانوں کی گرانی اور برتری قائم کی۔ جس کا بارعب چہرہ عقابی نگا ہیں دراز قد 'سفید رنگ سنہری داڑھی' سٹرول' پھر بیلا' مضبوط اور گڑھا ہواجسم دیکھنے والوں کو ورطہ جیرت میں ڈال دیتا۔

جوانتالیس سال آٹھ ماہ کاطویل عرصہ مسندا قند ارپر جلوہ افروز رہا۔ جس نے ہیں سال سرز مین شام کے گورنر اور انیس سال آٹھ ماہ ملت اسلامیہ کے حکمران کی حیثیت سے گذار ہے۔

جس نے تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ بحری بیڑا تیار کیا' بحری فوج کی بنیاد ڈ الی اور اس کے ذریعے بحرروم کے اہم جزیرے قبرص پر قبضہ کرلیا۔

جس نے ے بھری میں عمر ۃ القصناء کے تاریخی موقع پر اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی اوراس کا اظہار ۸ ہجری فتح کمدے موقع پر اپنے والدین کے ہمراہ کیا-

جس ہے قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں بھی کفرواسلام کے مابین بیا ہونے والے کسی معرکے میں بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی کاروائی میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ حالانکہ جب بدر احد احزاب جیسے مشہور ومعروف معرکے بیا ہوئے اس وقت یہ جوان رعنا ہے۔ ابوجہل عتبہ شیبہ خالد بن ولید عکر مہ بن ابی جہل اور ابوسفیان کے ہمراہ یہ بیس کسی معرکے میں نظر نہیں آتے۔ اس دور میں مکمل خاموشی اعراض اور پہلو تہی کا انداز اینائے رکھا۔

و وعظیم المرتبت صحابی جوور باررسالت میں وزیر ضیافت کے منصب پر فائز رہا' باہر ہے آنے والے مہمانوں کی خاطر مدارات اور طعام وقیام انہیں کے سپر دکھا'

جسے رسول اقدس ﷺ کو وضوء کرانے کی سعادت حاصل تھی۔ جس نے عمر ۃ القضاء کے موقع پر تینجی سے رسول اقدس ﷺ کے سرکے بال کا شنے کی خدمت سرانجام دی۔ جوام المومنین ام حبیبہ رملہ بنت الی سفیان کا بھائی تھا۔

جوقریش کےسردارابوسفیان صحربن حرب کا فرزندار جمندتھا-

جوحفرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی اکبر شہید کر بلاکی والدہ کیلی بنت ابی مرۃ کا ماموں تھا۔ جومیمونہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا اور وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خوش وامن تھی۔ اس لیے اس کی بیٹی کیلی بنت ابی مرۃ حضرت حسین کی بیوی تھی۔ جس ہے علی اکبر پیدا ہوئے۔

جسے فاروق اعظم نے عرب کا کسری قرار ہیا۔

جس نے اپنے دورحکومت میں زراعت کوتر قی دینے کے لیے ملک کے طول و عرض میں نہروں کا جال بچھا دیا۔ جس سے لاکھوں ایکڑ زمین سیراب ہونے گی۔ ان نہروں کی وجہ سے زرعی بیداوار میں غیرمعمولی اضافہ ہوا۔

جس کے حق میں نواسہ رسول 'نوجوان جنت حضرت حسن بن علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے مندخلافت سے دستبر واری کا اعلان کر دیا۔

جو بوری زندگی حضرت حسن رضی الله عنهٔ حضرت حسین رضی الله عنه کے ہاتھ حسن

سلوک ہے چیش آتارہا-

جے امیر امعاویہ رضی اللہ عنہ کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔ جس کے بارے میں حمر الامتہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشا دفر مایا' کہ میں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے بردھ کرکسی مخص کو تھمرانی کا الل نہیں دیکھا۔

آ ہے سید نا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کی جھلک دیکھتے ہوئے اپنی آئکھوں کوٹھنڈ ااور دلوں کوروٹن کرنے کا اہتمام کریں-

## 000

سید نا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بعثت نبوی سے پانچ سال پہلے کہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ باپ کا نام ابوسفیان صحر بن حرب تھا جو قریش کا سردار تھا اور بہت بڑا دولت مند تھا۔ والدہ کا نام ہند بنت عتبہ ہے جو قریش کی مشہور ومعروف دانشور خاتون تھی۔ سید نا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پانچویں پشت میں رسول اقدس علیہ کے نسب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب کہ والد اور والدہ چوتھی پشت میں عبد مناف پر جاکر رسول اقدس علیہ جو اللہ اور والدہ چوتھی پشت میں عبد مناف پر جاکر رسول اقدس علیہ کے ساتھ شامل نبیت ہو جاتے ہیں 'جس کے بارے میں حافظ ابن کثیر اپنی معروف کی ساتھ شامل نبیت ہو جاتے ہیں 'جس کے بارے میں حافظ ابن کثیر اپنی معروف کتاب البدایة والنہایہ میں رقم طراز ہیں۔

"هو معاوية بن ابى سفيان صحر بن حرب بن امية بن عبدالشمس بن عبد مناف بن قصى القرشى الاموى ابو عبدالرحمن حال المومنين"(البداية والنهاية ١١٧/٨)

سید نا امیر معاویه رضی الله عنه کی کنیت ابوعبدالرحمان ہے اور اہل ایمان کا ماموں اس لیے قرار دیا گیا کہ بیام المومنین ام حبیبہ رملہ بنت الجی سفیان رضی الله عنه کے بھائی ہے۔
' الله عنه کے بھائی ہے۔

۸ بجری فتح کمد کے تاریخی و تع پرسپدسالار اعظم رسول اقدس علی نے بیا علان کیا۔ من اغمد سیفه فہو آمن و من دحل المسجد فہو امن و من دحل دار ابی سفیان فہو آمین" جس نے اپنی تکوار نیام میں چھپالی وہ محفوظ ہے جومسجد حرام میں داخل ہوا وہ امن میں ہے۔ اور جوابوسفیان کے گھر داخل ہو گیاوہ بھی مامون ومحفوظ ہے'' اس اعلان سے ابوسفیان کے گھر کو تاریخی حیثیت حاصل ہوئی۔

ابوسفیان رضی الله عنه رسول اقدس مظلی کا سسر اور ہند بنت عتبه آپ کی خوش دامن اور امیر معاویہ رضی الله عنه آپ کے خوش دامن اور امیر معاویہ رضی الله عنه آپ کے سبتی براور تھے۔ اس لیے که ام حبیب رمله بنت الی سفیان رضی الله عنها کوام المونین ہونے کا اعز از حاصل تھا۔

سیدنام امیرمعاویدرضی الله عند کے والدین فتح کمد کے تاریخی موقع پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے جب کہ امیر معاوید رضی الله عند نے کہ بجری عمرة القصاء کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ سال بجر مصلح افاموش رہے والدین کے ہمراہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کرنے کی سعادت حاصل کی۔

مکہ فتح ہوا'رسول اقدس علیہ نے عمرہ اداکیا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی آ پ کے ساتھ عمرہ اداکیا' طواف بیت اللہ اور سعی صفاومروہ سے فارغ ہوکرا میر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تینجی ہے رسول اقدس علیہ کے سرکے بال کا نئے کی سعادت حاصل کی اور ان مبارک بالوں کو تیمرک کے طور پر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ فتح مکہ سے فارغ ہوکر رسول اقدس علیہ نے نشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے مقام حنین کی طرف پیش قدمی کی حضرت ابوسفیان صحر بن حرب اپنے دونوں بیٹوں حضرت بزید بن الی سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ لشکر اسلام میں شامل تھے۔ اور تینوں نے میدان جنگ میں دشمن کا ڈے کرمقا بلہ کیا۔

اگر چیاس جنگ بیل نشکراسلام ۱۴ ہزارافراو پرشمتل تھالیکن دیمن نے بھی جم کرمقابلہ
کیا ووران جنگ ایک دفعہ تو انتہائی نازک صورت حال پیدا ہوئی - مجاہدین کے پاؤں اکھڑ
گئے - چندایک صحابہ کے علاوہ باتی تمام مختلف اطراف میں بکھر مجئے - رسول اقدس میلان میں عزم وہمت کا اظہار کرتے ہوئے مسلسل باتہ واز بلندفر مار ہے تھے -

انا النبي لا كذب

انا ابن عبدالمطلب میں نبی ہوں کوئی جھوٹ نہیں میں عبدالمطلب کا فرزند ہوں۔

بالاخر فتح لشكر اسلام كونصيب ہوئى - يہاں سے فارغ ہونے كے بعد طائف پر یلغار کی گئی' اس تاریخی معرکے میں بھی حضرت ابوسفیانؓ اپنے دونوں بیٹوں حضرت امیر معاویة اور حضرت بزید بن ابی سفیان کے ہمراہ شامل تھے۔ یہاں دشمن کی جانب ہے ا یک تیرحضرت ابوسفیان رضی الله عنه کی آئکھ میں لگا جس ہے ڈیلا باہرلٹک گیا۔ اسے ہاتھ میں لے کررسول اقدس علی خدمت میں حاضر ہوئے - آپ نے صورت حال کو و تکھتے ہوئے ارشا دفر مایا: اگر آپ جا ہیں تو میں اللہ تعالیٰ ہے شفایا بی کی دعا کروں یا اس تکلیف کے بدلے آپ کو جنت مطلوب ہے۔حضرت ابوسفیانؓ نے کہایا رسول اللہ علیافیہ مجھے آ کھنہیں جنت جاہیے- رسول اقدس علقہ نے ان دومعرکوں سے حاصل ہونے والے مال غنیمت میں ہے تینوں باپ بیٹوں میں سے ہرایک کوسواونٹ اور حالیس او قیہ سونا عطا کیا- اور حضرت ابوسفیان رضی الله عنه پراعتماد کا اظهار کرتے ہوئے دشمن **نوج** کے جیھ ہزار قید بوں کی مگرانی ان کے سپر د کی- ان کی دوسری آئکھ جنگ رموک میں دوران جہاد ضائع ہوئی -غزوہ طائف کے بعد رسول اقدس علی کشکر السلام کو لے کر مدیندمنورہ واپس تشریف کے گئے اور آپ کے ہمراہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی مدينة منور چلے گئے۔

## 000

فتح مکہ اور قریش کے سردار ابوسفیان صحر بن حرب کے ایمان قبول کرنے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ابن سعدا پی معروف کتاب طبقات میں رقم طراز ہیں۔

۸ ججری وس رمضان المبارک بروز بدھ بعد نماز عصر رسول افدس سے فیا نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ منورہ کی گرانی کے فرائض سونے اور خود دس ہزار مجاہدین پر مشمل لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بیا شکر

مقام صلصل پر پہنچا تو آپ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ کو دوسو مجاہدین کا سالا ربنا کر آگے بھیجا پھر آپ نے بیا علان کروا دیا۔ چونکہ رمضان کے دن ہیں ادر ہم حالت سفر میں ہیں۔ مجاہدین میں سے جو روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے اور جو قضائی کی نیت سے چھوڑ نا چاہتا ہے چھوڑ لے۔

اس کے بعد لشکر مقام قدید پر پہنچا یہاں لشکر میں موجود قبائل کو مزید منظم کرتے ہوئے ان میں جھنڈ ہے تقسیم کئے گئے۔ جب بیشکر مرالظہر ان کے مقام پر پہنچا تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا آپ نے مجاہدین کو جگہ جگہ آگ روشن کرنے کا حکم دیا۔ جب یک بارگ متعدد مقامات پر آگ جلائی گئی تو اس سے پورا ماحول روشن ہو گیا اہال مکہ نے جب اچا نک بیروشنی دیکھی تو گھبرا گئے۔ انہوں نے اپنے سر دار ابوسفیان سے صورت حال کا جائزہ لینے کا مطالبہ کیا۔ وہ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو لے کر باہر نکلے ویکھا کہ جائزہ لینے کا مطالبہ کیا۔ وہ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو لے کر باہر نکلے ویکھا کہ جائزہ لینے کا مطالبہ کیا۔ وہ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو لے کر باہر نکلے ویکھا کہ انگر اسلام حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے۔ مجاہدین کی بیشان وشوکت و کیکھ کر گھبرا گئے۔ اس رات لشکر کی گرانی اور پہرہ کو سینے کا فریضہ فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سیر دھا۔

ابوسفیان نے صورت حال کی نزائت کو دیکھتے ہوئے عباس بن عبدالمطلب سے پوچھا بیآ ج میں سب کچھ کیا دیکھ رہا ہوں انہوں نے فر مایا: یہ وہی عظیم المرتبت پیٹیبروس ہزار مجاہدین کالشکر لے کر مکہ کے دہانے پر موجود ہے جسے تم نے یہاں سے نکال دیا تھا۔ آج تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اسلام قبول کرلو ایجھے رہو گئے ورنہ یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔

ابوسفیان نے کہاٹھیک ہے میں تیارہوں۔ دونوں ساتھیوں کی طرف دیکھا'انہوں نے بھی سرتسلیم خم کرتے ہوئے نظریں جھکالیں۔ ان کی رضا مندی کا بید دلفریب انداز دیکھے کر حضرت عباس بن عبدالمطلب انہیں اپنی پناہ میں لے کر رسول اقدس علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کے سامنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا' قدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کے سامنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا' آپ نے قبول فرمایا: اور ساتھ ہی کمال فیاضی اور خلق عظیم کا مظاہرہ کرتے ہوئے بید

اعلان کر دیا: که آج جو بھی ابوسفیان رضی الله عنه کے گھر داخل ہوکر پناہ لے گا وہ امن میں رہے گا۔ اسے پچھنیں کہا جائے گا۔ رسول اقدس علیہ اپنی قصواء اونٹنی پرسوار ہوئے آپ کی ایک جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه اور دوسری جانب حضرت اسید بن حفیر رضی الله عنه اور دوسری جانب حضرت اسید بن حفیر رضی الله عنه تھے۔ مکه عظمه میں الله تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ لشکر اسلام کا حجن ڈ احضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔

پھررسول اقدس علی نے اس کے بیٹے قیس بن سعد کو جھنڈ اٹھا دیا اور حضرت سعد بن عبادہ کو تھم دیا کہ تم نے مکہ میں کدآ ء مقام کی جانب سے داخل ہونا ہے نہ بیر بن عوام کو ''کری' درواز ہے ہے اور خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کو''اللیط'' مقام سے مکہ میں داخل ہونے کا تھم دیا۔ تینوں کی سربراہی میں مجاہدین کی کثیر تعداد تھی۔ خود رسول اقد سی اللہ میں ''از اخز'' مقام کی جانب سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ آپ نے لڑائی سے منع کر دیا تھا۔ البتہ چندا فراد کا نام لے کر آپ نے ہے کم دیا کہ بیا گرکسی کونظر آجا کی تو آئیس تو آئیس قبل کر دیا جہ میں داور پانچ عورتیں ہیں۔ جن کے نام بیہ ہیں۔

چوہیں اور قبیلہ ہذیل کے جارا فرادموت کے گھاٹ اتار دیئے گئے۔

رسول اقدى عظافہ كو جب بينة چلاتو آپ نے ارشادفر مايا - ميں نے لڑائى سے منع كيا تفا - عرض كيا كيا بيالرائى دشمن كى طرف سے خالد بن وليد پر مسلط كى كئى - انہيں مجبور أ ہاتھ اٹھا ناپڑا' آپ نے ارشادفر مايا:

"قضاء الله خير"

الله کا فیصلہ بہتر ہے۔

دومسلمان شہید ہوئے۔ ایک کرزین جابر فہری اور دوسرا خالد اشتر خزائ کی مکرمہ بن ابی جہل صورت حال دیکھ کرو ہاں ہے بھا گ گیا' اس کا ارادہ تھا کہ سرز مین ججاز کوخیر باد کہہ کرکسی دوسرے ملک میں بناہ لے لی جائے۔ وہ اس غرض ہے ساحل سمندر پر پہنچا مشتی میں سوار ہونے لگا تو اس کی رفیقہ حیات دانشور خاتون ام عیم تلاش کرتی ہوئی وہاں پہنچ گئی اسے پکڑ کر واپس لائی' یہ خاتون مشرف باسلام ہو چکی تھی اور اس نے رسول اقدس علی ہے خاوند کو واپس لا کر رسول اقدس علی کی خدمت معافی کرنے کا وعدہ فر مالیا تو یہ اپنے خاوند کو واپس لا کر رسول اقدس علی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے عکر مہ کو معاف کردیا۔ اور اس کا اسلام لا نا قبول کرلیا۔ میں حاضر ہوئی۔ آپ نے عکر مہ کو معاف کردیا۔ اور اس کا اسلام لا نا قبول کرلیا۔ پر عکر مہ زندگی بھراسلام کی سر بلندی کے لیے سرگرم عمل رہے۔

رسول اقدس علی کے لیے فحون مقام پر خیمہ نصب کر دیا گیا - حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اپنا حجفز او ہاں گاڑ دیا -

لوگ جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگئے کمدمعظمہ میں عجیب سال بندھ گیا-آپ نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے ارشا دفر مایا:

> "لا تشريب عليكم اليوم" آج تنهيس كوئي پيزنېيس-

رسول اقدی منطقہ نے بیت اللہ کا طواف کیا کعبہ کے گرد تین سوساٹھ بت پڑے تھے۔ آپ ہربت کی طرف اپنے ہاتھ میں پکڑی جھڑی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے گذرر بے تھے۔ اور مسلسل آپ کی زبان مبارک سے بدالفاظ دہرائے جار ہے تھے: "جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا" "دخق آگیا اور باطل مث گیا بلاشبہ باطل کو مناہی تھا"

پھر آپ علی سنے کعبہ میں داخل ہو کر دو رکعت نماز ادا کی' بیت اللہ کی جا بی حضرت عثمان ادا کی' بیت اللہ کی جا بی حضرت عثمان بن طلحہ کے سپر دکی' سقایہ کے فرائض حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سپر دکئے۔

پھر آپ نے آہ مجرتے ہوئے ارشاد فر مایا: اے ارض مکہ تو مجھے بڑی محبوب ہے، اگر یہاں کے باشندے مجھے نہ نکالتے تو میں مجھے نہ نکالتے تو میں مجھے کے باشندے مجھے نہ نکالتے تو میں مجھے کھے بھی نہ چھوڑ تا''

پھرآ پ نے تھم دیا کہ بیت اللہ سے تمام بنوں کوا کھاڑ کر باہر پھینک دوانہیں ریزہ ریزہ کرو– مکہ میں بیاعلان عام کیا گیا۔

"من كان يومن بالله واليوم الاخر فلا يدع في بيته صنماً الا كسره"

جوبھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں موجود بت کوتو ڑ دے اس طرح خانہ کعبہ اور پورے مکہ معظمہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا۔

یادر ہے کہ مکہ معظمہ ۸ ہجری ۲۰ رمضان المبارک بروز جمعہ فتح ہوا۔ آپ نے پندرہ دن بہاں قیام کیا اور نماز دوگانہ پڑھتے رہے۔ حضرت عمّاب بن اسیدرضی اللہ عنہ کو مکہ معظمہ کا امام اور گور نرمقرر کیا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کومعلم کے فرائفن سونے اور آپ نے لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے ۸ ہجری ۲ شوال بروز ہفتہ '' حنین'' کی طرف پیش قدمی کی۔ اب بیا شکر بارہ ہزار افراد پر شتمل تھا۔ دس ہزار اہل مدینہ تھے اور دو ہزار اہل مکہ۔

لشکر اسلام وادی حنین میں بروز منگل • اعتوال ۸ ہجری کو پہنچا' مقابلے میں بنوہو ازن تھے جوخم ٹھونک کرمیدان میں نکل آئے تھے سحری کے وقت سپہ سالا راعظم رسول اقدس علی حذی با بدین کوصف بندی کا تکم دیا اور حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنهٔ سعد بن ابی وقاص رضی الله عنهٔ عمر بن خطاب رضی الله عنهٔ حباب بن منذر وضی الله عنهٔ سعد بن عبادة رضی الله عنهٔ اسید بن حفیر رضی الله عنه اور خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر اسلام کومنظم کیا گیا - ندکوره قائدین کوجهند دعنایت کئے گئے - معرکه (ور دار تھا - الله تعالیٰ کی نفرت اور فضل وکرم سے لشکر اسلام فنح یاب ہوکر طاکف کی طرف روانہ ہوا - الله مسلسل اٹھارہ دن طاکف کا عاصرہ جاری رہا - اور پھر وہاں فنح وکا مرانی کے جھند کے گئے تہ ہوئے الله کی کتابت کا اور سول اقدی تعلیٰ کی خدمت میں رہتے ہوئے وی الله کی کتابت مراہ مدینے بنچے اور رسول اقدی تعلیٰ کی خدمت میں رہتے ہوئے وی الله کی کتابت وثیقہ نویی مراسلات کی تحریراور باہر سے آنے والے مہمانوں کی دیکھ بھال کے فرائض حسن وخو بی سے سرانجام ویے گئے -

### 000

حضرت امير معاويد رضى الله عنه كورسول اقدس على كالمحبت ميس رہنے كا بهت كم عرصه ميسر آيا - ليكن پھر بھى كسب فيض ميں وافر حصه پايا - آپ نے ايك سوتر يسھ احاديث رسول اقدس على يسروايت كيس - انہوں نے حضرت ابو بكرصديق رضى الله عنه حضرت عربين خطاب رضى الله عنه ادرائي بمشيره امام حبيب رضى الله عنها كے حوالے سے بھى روايات بيان كيس اور پھر سيدنا امير معاويہ رضى الله عنه عبدالله بن جبدالله بن جبدالله بن جبدالله بن جبدالله بن جبدالله بن الله عنه عبدالله بن الله عنه محمد بن سيرين عامر رضى الله عنه عمير بن بانى رضى الله عنه سالم بن عبدالله رضى الله عنه محمد بن سيرين عمر بن بير بين عبدالله رضى الله عنه ميسر بن بير رضى الله عنه سالم بن عبدالله بن زبير جيسے كبار صحابہ رضى الله عنه ميسر بن بير بين عبدالله بن زبير جيسے كبار صحابہ رضى الله عنه وتا بعين نے روايات بيان كيس :

سید نا امیر معاویہ رضی اللہ عنه علم وفضل کے اعلیٰ معیار پر فائز نتھے- رسول اقدس ﷺ نے ان کے حق میں بیدعا کی تھی۔ اللهم علم المعاوية الكتاب والحساب ووقه العذاب"

(بحواله فضائل صحابه امام احمد بن حنبلً

''الہی معاویہ کو قرآن ادر حساب کاعلم سکھلانا اور اسے عذاب سے بچائے رکھنا''

آپ نے ان کے حق میں دوسری وعامی فرمائی:

"اللهم علمه الكتاب ومكن له في البلاد ووقه العذاب" اللى اسے قرآن كاعلم سكھا اور اسے ملك ميں افتدار عطاكر اور اسے عذاب سے بچائے ركھنا''

حضرت عبدالرحمان بن البي عميره المزنى كہتے ہيں۔ كه ميں نے رسول اقدس علاقے كو امير معاديد رضى اللہ عند كے حق ميں بيدوعا كرتے ہوئے سنا۔

"اللهم احعله هادیا مهدیاً و اهدبه" (بحواله تاریخ کبیر-بحاری)
الهی اسے ہدایت دینے والا ہدایت یافتہ بنااوراس کے ذریعے ہدایت دے۔
امام احمد بن ضبل ابوامی عمر دبن یحیٰ بن سعید کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ ایک دن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے برتن پکڑا اور رسول اقدس علیہ کو وضوء کرانے گئے۔ یہ فریضہ حضرت ابو ہری قسر انجام دیا کرتے ہوئے رسول اقدس علیہ نے ایک یا د دومرتبہ امیر معاویہ کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا: اے معاویہ جب تجھے مندافتد ارپر بھادیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور عدل وانصاف سے کام لینا۔
رسول اقدس علیہ کی یہ دعا کیں اور خوش آئی تند تمنا کیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت عظمت اور علمی برتری پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ جید عالم فاضل ہونے عنہ کی فضیلت و عظمت اور علمی برتری پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ جید عالم فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ بوٹے باند حوصلہ اور طبعی طور پر بر دبار بھی ہے۔

سیدنا امیرمعاویه دستی الله عنه کاتب وحی ہونے کے ساتھ ساتھ سر کاری مراسلہ نولیں بھی تنے اور باہر سے آنے والے مراسلات رسول اقدس علیقے کو پڑھ کر بھی سنایا

امام بخاری اینی کتاب تاریخ کبیر میں رقم طراز ہیں۔ که یمنی سردار وائل بن حجر مدینه منوره میں رسول اقدس علی خدمت میں حاضر ہوا اور دائر ہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا۔ آپ نے اس کے مقام ومرتبہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک قطعہ اراضی اس کے نام الاٹ کر دیا۔نشا ندہی اور وثیقہ نولیی کے لیے آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تھم دیا کیونکہ وہ اس کا م کو بخو بی سرانجام دے سکتے تھے۔

بلال بن حارث مزتی کوساحلی علاقے میں رسول اقدس عَنِی نے زمین عنایت کی تواس کی وثیقہ نویسی کے لیے بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوظم دیا۔

حفزت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حساب کتاب کافن خوب جانتے ہتھے۔ اس لیے قطعات ارامنی کاتعین نشاند ہی اور وثیقہ نویسی اور بادشا ہوں کی طرف مراسلہ نویسی کے فرائض امیرمعاویہ کے سپر دیتھ اورانہوں نے بیہ ذیمہ داری خوب اچھی طرح نباہی۔ سید نا امیرمعاویہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ درج ذیل صحابہؓ کرام نے وحی الٰہی کی

- كتابت كے فرائض سرانجام ديئے-
- ا- حفزت ابو بكرصد يق رضى الله عنه
- ۲- حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه
- ٣- حضرت عثان بنعفان رضي الله عنه
- سم خضرت على بن ا بي طالب رضي الله عنه
  - ۵- عامر بن فہیر ہ رضی اللہ عنہ
  - ۲- شرحبیل بن حسنه رضی اللّه عنه
  - 2- عبدالله بن ارقم رضى الله عنه
    - ۸- انی بن کعب رضی الله عنه
    - 9- خالد بن سعيد رضي الله عنه

ان تمام کا تبان وحی میں زیادہ نمایاں کر دار حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا دکھائی دیتا ہے۔

### 000

سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عہد رسالت میں غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں حصہ لیا اور آپ کو مال غنیمت سے ایک سواونٹ اور چالیس اوقیہ سونا عطا کیا گیا - عہد صدیقی میں ۱۲ ہجری کذاب کے خلاف لڑی جانے والی جنگ بما مہیں شریک ہو ہے اور اس جنگ میں مسیلہ بن صبیب جھوٹے مدی نبوت کو کیفر کر دار تک پہچانے کے لیے نمایاں ، کر دار سرانجام دیا -

وحثی بن حرب نے مسیلمہ کذاب کو نیز ہ مارا' ابو د جاند ساک بن خرشہ نے تکوار سے زخم لگایا – عبداللہ بن زیدانصاری اورا میر معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عند نے تکوار کے بے در بے وارکر تے ہوئے اس کے جسم کوچھلٹی کر دیا –

حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی الله عنه کی قیادت میں سرز میں شام میں برسر پرکارلشکر اسلام کی مدد کے لیے یزید بن الجی سفیان رضی الله کی زیر قیادت ایک لشکر دے کر بھیجا - درالخلافة مدینه منورہ میں جذبہ جہاد سے سرشار مزید مجامدیق رضی الله مزید مجامدیق رضی الله عند نے امیر معاویہ بن سفیان رضی الله کوان مجامدین کا امیر نا مزد کیا اور بیتھم دیا کہ بزید بن ابی سفیان کی زیر قیادت کا کرشامل ہوجانا -

حافظ ابن کثیر نے اپنی معروف کتاب البدایة والنہایة میں اس واقعه کا تذکرہ کرئے ہوئے لکھاہے-

"ثم اجتمع عند الصديق طائفة من الناس فامر عليهم معاوية بن ابي سفيان وارسله ور احيه يزيد بن ابي سفيان"

(بحواله البداية والنهاية)

'' پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس لوگوں کا ایک گروہ جمع ہوا۔

ان پرآپ نے معاویہ بن الی سفیان رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا اور اسے اس کے بھائی برید بن الی سفیان رضی اللہ عنہ کے پیچھے روانہ کیا''

اس کے ساحلی علاقوں کو فتح کرنے کے لیے حضرت مراح رضی اللہ عند کی قیادت اس کے ساحلی علاقوں کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عند کی قیادت میں لشکر روانہ کیا انہوں نے کما نڈرانچیف حضرت ابوعبیدۃ سے مزید کمک کا مطالبہ کیا - تو انہوں نے برید بن ابی سفیان رضی اللہ عند کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا جس کے مقدمۃ الحیش کا مکران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا تھا -

۱۸ ججری کونشکراسلام سرز مین شام میں مصروف جہا دنھا کہ طاعون کی و بانچھیل گئی' بہت سے مجاہدین اس کی لپیٹ میں آ کر داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو محيح حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه كو طاعون تيميل جانے كاعلم مهوا تو سيه سالا رحضرت ابوعبيده بن جراح رضي الله عنه كويدينه منوره آن كابيغام بيجا ووسمحه سي كمامير المومنين مجھے اس ویا ہے بچانا جا ہتے ہیں۔لیکن انہوں نے ایک جرات مند جرنیل کا کر دار ا دا كرتے ہوئے للنكر اسلام ميں موجود رہنے كوتر جيج دي-وہ بھي اسى دوران طاعون كى بیاری میں مبتلا ہوکرالٹدکو پیارے ہو گئے-حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دارالخلافۃ کی ہدایات کےمطابق مصرر وانہ ہو چکے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رمنی اللہ عنہ کو جب معروف جرنیل حضرت ابوعبیده بن جراح رضی الله عنه کی و فات کاپیة چلاتو بهت افسروہ ہوئے۔ آپ نے اس کی جگہ پزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کولٹنگر اسلام کا سپہ سالارنا مزدکیا-انہوں نے ۱۹ ہجری میں سرز مین شام کے مشہور ومعروف شہر قیسا رہیکو فتح کیا۔ وہشہر عرصہ دراز ہے لشکر اسلام کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ جب اس شہر کے نتخ ہونے کی خبر دار الخلافہ مدینہ منورہ پہنچی تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنه بہت خوش ہوئے۔ امیر معاویہ رضی الله عنه کوسر زمین شام کا گورزمقرر کر دیا گیا۔ انہوں نے اختیارات سنجالتے ہوئے فتو حات کا دائر ہ وسیع کرنا شروع کر دیا۔ان کے عہد میں امیر المونین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام کے دورے پر مھئے۔ امیر

معاویہ رضی اللہ عنہ بڑی شان وشوکت کے ساتھ امیر المومنین کے استقبال کے لیے آئے۔آپ نے یہ جاہ وجلال دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا:

میں بیرکیا دیکھ رہا ہوں؟ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تجھے بیر کھی دوں کہ حجاز تک پیدل چل کر جاؤیہ شان وشوکت اور بیر جاہ وجلال؟ کیا تنہیں اس لیے گورنر بنایا گیا ہے؟

امیر معاویہ نے مود بانہ عرض کیا امیر المومین یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ دشمن کے جاسوں ہروقت گھات میں گےرہتے ہیں۔ ان کے دلول پر اسلام اور مسلمانوں کارعب وربد بہ قائم رکھنے کے لیے میں نے بیطریقہ اختیار کیا ہے۔ اگر آپ کا تھم ہو۔ تو میں اسے باقی رہنے دیتا ہوں اور اگر آپ پندنہیں کرتے تو اسے ابھی ختم کئے ویتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی آپ نے خاموثی اختیار کی۔ حضرت عبدالرجمان بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے امیر المومنین ویکھئے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے کس خوبصورت انداز میں اپنا تحفظ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسی لیے تو اسے اسے بڑے اور حساس صوبے کی ذمہ دار کی سونی ہے۔

امیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فر مایا کرتے ہتھے۔ معاویہ رضی الله عنه عرب کا کسریٰ ہے۔ بیقریشی نو جوان ہےاور سر دار کا بیٹا ہے۔

سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے اگر چہ ظاہری شان و شوکت کے قائل ہے۔ ورنہ طبعی طور پر وہ تو اضع اور اکساری کو پہند کرتے ہے۔ عفو و ور گزر صبر وقتل نہد و تقوی کا اخلاص و خدا ترسی اور امانت و و یا نت کا عکس ان کے آئینہ اخلاق میں نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ رسول اقد سے اللہ کے ساتھ بے پناہ محبت ان کے ول میں پائی جاتی تھی۔ اس کا ندازہ آپ اس وصیت سے لگا کیں جو انہوں نے اپنی و فات میں پائی جاتی تھی۔ اس کا ندازہ آپ اس وصیت سے لگا کیں جو انہوں نے اپنی و فات سے تھوڑ اعرصہ پہلے اہل خانہ کو گی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ دوران سفر رسول اقد سے تھا تھوں کہ جب میں آپ کے مبارک ہاتھوں پر اقد سے ایک اندازہ آپ نے میری طرف دیکھا میر اقیص کنہ ھے سے پھٹا ہوا تھا۔ آپ پائی انڈیل رہا تھا تو آپ نے میری طرف دیکھا میر اقیص کنہ ھے سے پھٹا ہوا تھا۔ آپ نے وضوء سے فارغ ہو کر جمھے اپنا قیمص عنایت فرمایا۔ میں نے اس بابر کت قیص کو نے وضوء سے فارغ ہو کر جمھے اپنا قیمص عنایت فرمایا۔ میں نے اس بابر کت قیص کو

صرف ایک مرتبہ پہنا اور پھرا ہے سنجال کرر کھ لیا اس طرح جھے ایک دفعہ عمرے کی ادائیگی کے بعد آپ کے بال کا شخ کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے آپ کے وہ مبارک بال بھی اپنے پاس محفوظ کر لیے نیز آپ کے تراشیدہ ناخن بھی میں نے سنجال لیے۔ جب میں فوت ہو جاؤں تو رسول اقدس علیہ کا یہ تیم میرے سینے پرر کھ کرکفن کی چادریں بہنا نا'بال اور ناخن میرے ہونٹوں اور آئکھوں پرر کھ دینا۔ یہ چیزیں برز خ اور آخرت میں میرے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ رسول اقدس علیہ کے ساتھ محبت اور وارفگی کا یہ انداز سجان اللہ!

# 000

دمش کے ساحلی علاقہ جات مثلاً حیدا' غرقہ' جبیل اور بیروت کو فتح کرنے میں خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کے علاوہ یزید بن الی سفیان رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کر دار ہے۔خصوصاً غرقہ پر فتح کا جھنڈا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کر دار ہے۔خصوصاً غرقہ پر فتح کا جھنڈا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لہرایا۔

امیرالمومنین حفزت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے حفزت امیر معاویه رضی الله عنه کی کارکردگی پرخوشی کا اظهار کرتے ہوئے دس ہزار دینار سالانه کا وظیفه مقرر کر دیا۔ بیہ دارالخلافة کی جانب سے حضرت امیر معاویہ رضی الله عنه کی خدمت کا اعتراف تھا۔

۳۳ ہجری میں ایک بد بخت ایرانی نژاد مجوسی غلام فیروز ابولولو نے عین اس وقت جب کہ امیر المومنین حفرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نماز فجر کی جماعت کرا رہے تھے زہر یا خرجہ کے در بے چھوار کئے آب زخموں کی تاب نہ لاتے در ہے جھوار کئے آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے – زمین پرگر گئے – حفرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے آگے ہوئے کرنماز

مکمل کروائی۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حملے سے جانبر نہ ہو سکے اور جام شہادت نوش کر مگئے۔

حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه مند خلافت پرجلوہ افروز ہوئے۔ انہوں نے اسلامی ریاست کا جائزہ لیا اور مختلف صوبہ جات کے ذمہ دار ان کوسرکاری ہدایات ارسال کیں۔ سرز بین شام بیل حضرت امیر معاویہ رضی الله عنه کورز ہے۔ ان کو ہدایات و بیج ہوئے آپ نے تکھا کہ ردم کے ساحلی علاقہ جات بیل ظم ونسق کو اور زیادہ مربوط کریں۔ مجاہدین کے لیے مستقل مکانات تغییر کریں اور انہیں خدمات کی روشی بیل مناسب جا گیریں عطا کریں۔ نئی مساجد کی تغییر کا اجتمام کیا جائے۔ مفتوحہ قلعوں کی مرمت وصفائی کے بعد انہیں آباد کیا جائے۔

حضرت امیر معاویه رضی الله عنه نے عہد فارو تی میں کئی بار دار الخلافتہ ہے بحری جہاد کی اجازت طلب کی لیکن امیر الموشین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے اپنی صوابدید کی روشنی میں اجازت نہ دی-

ان کا خیال تھا کہ بحری جنگول میں مجاہدین کی فتیتی جا نیں سمندر کی تلامم خیزلہروں کی نذرنہ ہوجا کیں-

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اطاعت گزاری کا انداز دیکھیں باوجوداس کے کہ تمام تر مادی وسائل ان کے پاس موجود ہے۔ اور وہ یہ بھی جانتے ہے کہ روی افواج کا کلمل خاتمہ اس وقت تک ممکن بیں جب تک سمندر میں موجودان کے فوجی مراکز کو قبضے میں نہ لے لیا جائے۔ لیکن امیر المونین کی موافقت کو وہ نظم کا ایک ضروری حصہ سجھتے ہے۔ لہٰ دا انہوں نے ازخود اپنی مرضی سے کوئی قدم اٹھانا مناسب نہ مجما عبد فاروتی میں دار الخلافتہ سے اجازت نہ کی تو آپ خاموش رہے۔ جب امیر المونین خارت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ مند خلافت پرجلوہ افروز ہوئے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مند خلافت پرجلوہ افروز ہوئے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مند خلافت پرجلوہ افروز ہوئے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مند خلافت پرجلوہ افروز ہوئے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مند خلافت پرجلوہ افروز ہوئے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مند خلافت کا جازت مرحمت فر مائی۔

کرنے کے لیے اپنی قوت کو مجتمع کیا والی شام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تازہ ترین صورت حال ہے مرکز کوآگاہ کرتے ہوئے مدد کی اپیل کی امیر المونین حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے گورز ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو تھم دیا کہ پہلی فرصت میں کسی تجربہ کار جرنیل کی قیاوت میں نظر شام کی طرف روانہ کیا جائے -لہذا انہوں نے تھم کی تھیل کرتے ہوئے سلمان بن ربعہ کی قیادت میں آٹھ ہزار افراد پر مشمل لشکر شام روانہ کردیا - بلا شبہ یہ بہت بڑی کمک تھی جو مرکز کی طرف سے صوبے کو بھم پہنچائی گئ - امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں انتظام اللہ اتا ہوا عموریت قیادت میں انتظام کیا ورطرطوس کے درمیان پائے جانے والے تمام قلعہ جات کو اپنے قبضے میں اللہ انتظام کیا ورطرطوس کے درمیان پائے جانے والے تمام قلعہ جات کو اپنے قبضے میں اللہ ا

# 000

چونکہ رومی فوج کا بحرروم کے جزائر پرتسلط قائم تھا-لہذارومی کشکر کی قوت کو پامال کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کشکراسلام کا بحری ونگ تیار کیا جائے-

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه جب مندخلافت برجلوه افروز ہوئے تو انہوں نے بحری بیڑا قائم کرنے کی اجازت دے دی تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ امیر معاویہ رضی الله عنه بحری فوج بنانے کا اعزاز عاصل کیا -اوراس کے ذریعے مشہور ومعروف جزیرہ قبرص کو فتح کیا - بیجزیرہ سامل شام سے مغرب کی جانب بحرابین میں تعوزے ہی فاصلے پر متنظیل شکل میں واقع ہے-

ایک طرف سے قدرے چوڑااور دوسری جانب سے ومنما باریک ہے۔ یہ جزیزہ
انتہائی سرمبز وشاداب ہے۔ جس میں طرح طرح کے پھل پائے جاتے ہیں۔اس کاکل
رقبہ تمین ہزار مربع میل ہے۔ یہ فوجی نقطہ نگاہ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ روی لشکر
یہاں سے مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیاں کیا کرتا تھا۔

۱۸ ہجری میں پہلی مرتبہ لشکر اسلام کی بحری فوج نے اس کی طرف پیش قدمی کی امیر البحر کے فرائض حصرت عبد اللہ قیس حارثی نے سرانجام دیئے۔ انہیں ساحل قبرص پر پہنچتے ہی رومی لشکر کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اہل قبرص پوری تیاری

کے ساتھ میدان میں اتر ہے ہوئے تھے۔ دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کی جنگ شروع ہوئی -معرکہ آرائی ابھی جاری تھی' کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بذات خودلشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے قبرص کے ساحل پراتر ہے۔

رسول اقدس ﷺ نے اس جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی تھی۔حضرت ام حرام بنت ملحان زوجہ حضرت عبادة بن صامت رضی الله عنها بیان کرتی ہیں۔ کہ رسول اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

"اول جيش من امتى يغزون البحر قد او جبوا قالت ام حرام قلت يا رسول الله فيهم قال انت فيهم"

میری امت کا پہلالشکر جوسمندر میں جنگ کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہوجائے گی-

ام حرام رضی الله عنه کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی یارسول الله علیہ کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوں گی ؟

فرمایا بانتم ان میں شامل ہوگہ-

یہ پہلا بحری اسلای اشکر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں قبرص کی طرف روانہ ہوااس میں حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا اپنے سرتاج حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ہمراہ شامل تھیں وہ اسی جنگ میں سواری سے گردن کے بل گر کر شہید ہوئی - امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رومی فوج کوشکست فاش دے کر جزیرہ قبرص پر مکمل قبضہ کرلیا - اہل قبرص نے سات ہزار دینار سالانہ فیکس اداکر نے کا معاہدہ کرتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے امان کی درخواست کی جومنظور کر گی گئی - بیلوگ چار برس تک با قاعد گی سے فیکس اداکر تے رہے - لیکن ۲۳۱ ہجری میں انہوں نے بغاوت کر دی اور اسلامی سلطنت سے ناط ہو ڑنے کا اعلان کر دیا - لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ امان حاصل کرنے دوبارہ زور دار حملہ کر کے اس بغاوت کو کچل دیا - اہل قبرص نے دوبارہ امان حاصل کرنے لیے پہلی شرائط پر ہی فیکس اداکر نے کے لیے اپیل کی - ان کی اپیل کومنظور تو کر لیا گیا

لیکن مستقبل ایک نئیستی بنا دی جس میں اسلامی فوج بروقت موجو درہتی جس ہے دوبارہ اہل قبرص کو بغاوت کرنے کی جرات نہ ہوئی۔

جزیرہ قبرص برمکمل قبضه کرنے کے بعد امیر معاویہ رضی اللاعنه لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے دوسرے بڑے جزیرے روٹس کی طرف بڑھیں اہل جزیرہ کی شدید مزاحت کے بعداس پر قبضہ کرلیا گیا۔ یہاں تا نے کا ایک بہت بڑا بت بنایا گیا تھا جس کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جزیرۃ روڈس پر قبضہ کرنے کے بعداس بت کوا کھاڑ ااوراس کوریزہ ریزہ کر دیا۔ان دونوں جزیروں کی تبخیر سے مجاہدین اسلام کے حوصلے بہت بلند ہو گئے اور اسلامی سلطنت بحیرہ روم کے یا نیوں تک وريع ہوگی۔

۳۰ ہجری میں ردم نے چھسو بحری جہاز دن پرمشمتل ایک بحری بیڑ اتیار کیااورمصریر حملہ کر دیا۔ کیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رومی کشکر کو دندان شکن جواب دینے کے لیے برا بحری بیزا تیار کیا جوایک ہزار سات سو بحری جہازوں پرمشتل تھا۔ وہ بذات خودا میر ابح شے-آپ کی قیادت میں لشکراسلام نے ایباز ور دار حملہ کیا کہ قیصر روم کواس کی کوئی توقع نه مى دوى كشكر كشتيال چهوڙ كر بھاگ نكلنے پر مجبور ہوا۔

وملا بجرى ميں اميرمعاويه رضي الله عنه اور حفرت ابوذ رغفاري رضي الله عنه کے درميان ایک فقهی اختلاف پیدا ہوا اور وہ بیتھا-حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه کا بیموقف تھا کہ کھانے پینے کےعلاوہ جو پچھ بھی مسلمان کے پاس ہواسے اللہ کی راہ میں فوراخرچ کر دینا چاہیے۔"اوروہ اپنا اس نظریے کی تصدیق کے لیے قرآن حکیم کی ہے آیت پیش کرتے۔ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيشرهم بعذاب اليم-

وہ لوگ جوسونا اور جاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے انہیں در دنا ک عذاب کی بشارت دیں۔

امير معاويه رضي الله عنه اور ديگر صحابه كرام كا موقف بيه تها كه مالي واجبات ادا

کرنے کے بعد جو مال انسان کے پاس نج جاتا ہے۔ اسے اپنے پاس رکھنا اور اسے

بوقت ضرورت استعال میں لا نا شرعا جائز ہے۔ لیکن حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ

اس معاطے میں بڑے سخت تھے۔ کسی کی بات تسلیم کرنے کے سلیے تیار ہی نہ تھے۔ وہ

امھتے بیٹھتے زیادہ تر اسی مسئلہ کا پر چار کرتے اور اپنے پاس مال ودولت جمع کرنے والوں

کے خلاف بڑا تکنی تبھرہ کرتے اور ان کے لیے درونا ک عذاب کی وعید سناتے۔

حضرت امیر معاویه رضی الله عنه نے ہر چند انہیں سمجھانے اور تسلی دینے کی کوشش کی۔ لیکن وہ نہ مانے حالا تکہ آپ کے پاس اختیارات موجود ہے۔ لیکن ادب واحترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امیر المونیین حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه کی خدمت میں داخلی معاملات کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه کی جانب سے پیش آنے والی صورت کا تذکرہ کیا تو امیر المونیین نے حضرت ابوذررضی الله عنه کو مدینہ منورہ طلب کرلیا۔

امیر معادیہ رضی اللہ عنہ نے پورے اعزاز واکرام کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔
امیر المومنین نے حضرت ابوذرغفاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملاقات کے بعدیہ فیصلہ کیا
کہان کے طرز فکر اور طرز عمل کا اندازیہ ہے کہ اب اس دنیا سے ان کاول بالکل اچاٹ
ہوچکا ہے۔ لہٰذا مدینہ منورہ کے قریب ربذۃ نامی ستی میں ان کی رہائش کا اہتمام کردیا۔
اس واقع ہے بخوبی پید چاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مرکز کے س قدرتا بع
ہے کوئی بھی اہم ترین اقدام کرنے سے پہلے وہ مرکز سے رجوع کرتے جو ہدایات
انہیں وہاں سے ملتیں اس کے مطابق عمل کرتے۔

اس سے بخو بی اندازہ ہوجاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کوخود سرنہیں گردانتے ہے۔ بلکہ امیر المونین کی اطاعت کو واجبات میں سے بچھتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ذاتی ملکیت کے بارے میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا شدت آمیز رویہ دیکھا تو انہیں ہر چند سمجھایا کہ اس کا لوگوں میں پرچار نہ کریں مگر جب دیکھا کہ وہ بدستورا پنے رویہ میں ترچار نہ کریں مگر جب دیکھا کہ وہ بدستورا پنے رویہ میں خت ترین انداز اپنائے ہوئے ہیں اور کوئی کیک پیدا کرنے کے لیے جس سے

داخلی انتشار کا اندیشہ ہے۔ تیار نہیں تو اطلاع مرکز کودی خود کو کی اقد ام نہیں کیا 'اس اعتبار سے ان کا دامن بالکل صاف شفاف د کھائی دیتا ہے۔

## 000

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عند دخمن کے سامنے شاہانہ انداز اختیار کرنے کے قائل سے ۔ لیکن جب آپ مسلمانوں میں ہوتے تو عاجزی واکساری کا انداز اختیار کرتے ۔ امام احمد بن عنبل مروان بن معاویہ نفز اری جبیب بن شہید کے حوالے سے اور وہ ابوجاز کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عندایک روز لوگوں کے باس آئے اور وہ احتراما کھڑے ہوگے ۔ تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ میں نے رسول اللہ علی کے بیو کے سائے 'کہ جو تھیں اپنے احترام میں لوگوں کا کھڑا ہونا پہند کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا گے'

ایک دفعہ امیر معاویہ عبداللہ بن عامر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس
تشریف لائے -عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ آپ کے احترام میں کھڑے ہوگئے - لیکن
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے نہ ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ابن عامر رضی
اللہ عنہ کہا بیٹھ جاؤ -

میں نے رسول اللہ علیہ کا بیفر مان سناہے

من احب ان يتمثل له العباد قياما فليتبوا مقعده من النار" "جي يد پيندآ تا ہے كهاس كے ليے بندے كھڑے موں وہ اپنا محكانہ جہنم ميں بناك"

حضرت امیر معاویه رضی الله عنه میں لوگوں کے عیب چھپانے اور غلطیوں کے درگذر کرنے کی عادت بدرجہ اتم پائی جاتی تھی- ایک موقعہ پرامیر معاویہ رضی الله عند نے رسول الله علی کا بیفر مان سنایا:

قال رسول الله عَلِيهُ انك لن تتبعت عورات الناس افسدتهم او كدت لن تفسدهم"

"رسول الله علي في ارشاد فرمايا:

اگرتو لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑ گیا تو انہیں برباد کردےگا- پایہ فرمایا کہ قریب ہے کہ تو انہیں برباد کردے'

F+1

اميرمعاويه رضى الله عنه نے ايك موقع پريدارشا دفر مايا:

افضل الناس من اذا اعطى شكر و اذا بتلى صبر واذا غضب كظم و اذا قدر غفر و اذا و عد انجزو اذا اساء استغفر"

لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جب اسے پچھ دیا جائے تو وہ شکر کرے جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتو صبر کرے اور جب غضبناک ہوتو غصے کو پی جائے اور جب قادر ہوتو معاف کر دے جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے اور جب کوئی گناہ سرز دہوجائے تو اللہ سے معانی مائے ''

ان بیانات وفرمودات سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عمدہ' پاکیزہ اور قابل رشک شخصیت انجر کرسامنے آجاتی ہے۔ آپ خوش اخلاق شیریں کلام' حوشلہ مند' در گذر کرنے دالے اور عیوب کو چھپانے والے تھے۔

## 000

۳۵ ہجری ۱۸ ذوالحجہ بروز جمعہ بعد نماز عصر کوفہ بھر ہ اور مصرے آنے والے شرپند عنان بن عفان عناصر نے مسلسل بائیس روز سخت ترین محاصرے کے بعد سیدنا عثان بن عفان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کوان کے گھر میں قبل کر دیا جب کہ وہ تلاوت قرآن میں منہمک تنھے اور اس دن روز ہمجی رکھا ہوا تھا۔ بروز ہفتہ مغرب اور عشاء کے درمیان زبیر بن عوام نے نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کیا۔

حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه کوتل کرنے والے نثر پیندعناصر نے آ گے چل کرخوارج کاروپ دھارلیا-

دارا لخلافتہ مدینہ منورہ میں اتنا بڑا جادثہ رونما ہوا کہ بلوائیوں نے بائیس روز تک حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا جب کہ کہارصحابہ کرامؓ مدینہ منورہ میں

موجود سے- تاریخ کے طالب علم کے ذہن میں بیسوال اجرتا ہے کہ آگے بڑھ کر بلوائیوں اور ظالموں کا ہاتھ کیوں ندروکا گیا- اس کی دراصل وجہ بیہ ہے کہ مدینہ میں موجود صحابہ کرام نے بار بار امیر الموشین حضرت عثان رضی اللہ عنہ سے ان کے خلاف قال کی اجازت طلب کی لیکن آپ نے اپنی عظمت کا ثبوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا- میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ منورہ کی گلیوں میں خون ہے- مدینہ منورہ میں شریند عناصر کی ریشہ دوانیوں کی بنا پر امیر معاویہ نے امیر الموشین کی خدمت میں مود بانہ عن کی کہ آپ میرے ساتھ دمش تشریف لے چلیس آپ نے مدینہ منورہ سے والہانہ محبت کی بنا پر اس سے دور جانا بھی مناسب نہ سمجھا- امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے والہانہ محبت کی بنا پر اس سے دور جانا بھی مناسب نہ سمجھا- امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لیکن آپ نے ناکار کردیا-

بلوائیوں کو ہر چند سمجھانے کی کوشش کی لیکن ہے سوڈاپنے گھر میں محصور رہنا' ظالموں کے ظلم وستم سہنااور جام شہادت نوش کرنا تو قبول کرلیالیکن اپنی جانب سے کسی فسادی پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نددی - جس سے تاریخ اسلام کا یہ ہولنا ک واقعہ رونما ہوا کہ امیر المونین' ذوالنورین' بر رومہ کوخرید کرمسلمانوں کے لیے وقف کرنے والے خروہ تبوک کے موقع پرلشکر تک دست کی مدد کر کے لسان رسالت ماب سے جنت کی بشارت پانے والے سیدناعثان بن عفان رضی اللہ عنہ کوانتہائی ہے بسی کے عالم میں شہید کردیا گیا جس سے ملت اسلامی لزرگی - اور پھر طرفہ تما شاہد کہ شریبند عناصر نے اس جنتی جسد خاکی کو جنت البقیع میں ذفن نہ کرنے دیا' مجبورا قبرستان کے احاطے کے باہر جنتی جسد خاکی کو جنت البقیع میں ذفن نہ کرنے دیا' مجبورا قبرستان کے احاطے کے باہر ورحکومت میں جنت البقیع قبرستان کا حصہ بن -

# 000

۳۵ ہجری۲۴ ذوالحجہ کوسید ناعلی الرتضی رضی اللہ عنہ مسندخلافت پرجلوہ فر ماہوئے۔ جب کہ معاشرتی حالات انتہائی پیچیدہ نتھے کہارصحابہ کی جانب سے قاتلین عثان رضی الله عنه سے قصاص کا پرزور مطالبہ کیا جارہا تھا۔ حضرت زبیر بن عوام رمنی الله عنه وحضرت طحہ بن عبیدالله رضی الله عنه حضرت سعد بن ابی وقاص رمنی الله عنه حضرت صحبیب روی رمنی الله عنه حضرت زید بن ثابت رمنی الله عنه جیسے جلیل القدر محابہ کرام قصاص کے مطالبے میں پیش پیش تھے۔ عاقبت نا اندیش قاتل حضرت علی الرتفنی رمنی الله عنہ کے ہتھے۔ حضرت علی رمنی الله عنه کا موقف بیتھا کہ عنہ کے باہ کے جا تھے۔ حضرت علی رمنی الله عنه کا موقف بیتھا کہ حالات قدر سے پرسکون ہوجا کیں تو ان شریبندوں کو کیفرکر دار تک پہنچا دیا جائے گا۔

حضرت زبير بنعوام رضئ الله عنه اور حضرت طلحه بن عبيد الله رمني الله عنه دونو ل جلیل القدر صحابی عشرہ مبشرہ میں ہے ہیں- مدینہ منورہ سے عمرہ کی غرض سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ وہاں سیدہ عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنہا پہلے سے موجود تھیں۔ انہیں حضرت عثان رضی الله عنه کی مظلو مانه شهادت ہے آگاہ کیا تو وہ بہت افسر دہ ہوئیں-و ہیں سے بیر قافلہ مدینہ لوٹنے کی بجائے عراق کی طرف روانہ ہوا۔ جوشر پیندعناصر کا گرُ ھ تھا- جہاں سے سازشیں جنم لیتی تھیں-حضرت عا ئشہرضی اللہ عنہا کا خیال بیتھا کہ میری موجودگی میں امت کے افراد ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانے سے باز رہیں گے-صرف حصرت عثان رضی الله عنه کے قتل میں ملوث مجرموں کو قرار واقعی سزادی جائے گی-لیکن جب بیرقافلہ بھرہ کے قریب پہنچا تو اس کا راستہ روک لیا گیا-صحابہ کرام میدان مين خيمه زن مو كية - ام المومنين سيده عا تشه صديقه رضى الله عنها بهى ان مين موجود تھیں۔شریبندعناصر نے یہاں بھی اپنے نبٹ باطن کا بھر پورمظا ہرہ کیا۔ جس کے نتیجے میں ۲ سا ہجری جمادی الاخر میں جنگ جمل وقوع پذیر ہوا۔ جوتاریخ اسلام کا ایک تاریک باب ہے- جنگ میں مکمعظمہ سے آنے والے قدی نفوس قافلے کو شکس کا سامنا کرنا يرا - حضرت طلحه بن عبيد الله رضى الله عنه اورحضرت زبير بن عوام رضى الله عنه كوشهيد كر ديا گیا- بوری ملت اسلامیه میں کہرام مج گیا-

دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کوآگ لگ گئ گھر کے چراغ سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے عنان اقتد ارسنجالتے ہی مختلف صوبوں کے مورزوں کو تبدیل کر کے ان کی جگہا ہے ہم نوا نے گورنر نا مزد کر دیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے تجربہ کارجلیل القدراور مد برصحانی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الیا کرنے ہے روکا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ابھی حالات اس تبدیلی کے لیے سازگار منہیں حکومت کے کارند دل کو بدستور انہیں مناصب پر فائز رہنے دیا جائے۔ جن پر حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں وہ فرائض سرانجام دیتے تھے۔ لیکن حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں وہ فرائض سرانجام دیتے تھے۔ لیکن حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں سے اپنا جال بچھار کھا تھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں ان عناصر کے پروپیگنڈ اکی وجہ سے یہ بات پختہ ہو پیکل تھی کہ جب تک سابقہ حکومتی نمائندوں کو بدلا نہ گیا حالات ان کے حق میں ساز گارنہیں ہو سکتے -

لیکن ہوا ہے کہ جن نے نمائندوں کو نامز دکر کے مختلف صوبوں کی طرف روانہ کیا گیا مقای لوگوں نے انہیں قبول ہی نہیں کیا ۔ مثال کے طور پر حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو شام کا گورنر نامزد کیا گیا ۔ جب وہ اپنے فرائض سنجا لئے کے لیے ومشق کی طرف روانہ ہوئے انہیں سرحد پر متعین حفاظتی دستوں نے روک لیا - حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے ہر چند کوشش کی انہیں بتایا کہ مجھے دارالخلافہ کی طرف سے شام کا گورنر نامزد کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا تعین امیر المومنین حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی طرف سے کیا گیا تھا تو چشم ماروش دل ماشا داورا گرابیا نہیں تو آپ واپس تشریف لیا ۔ کے جا کیس الہدا انہیں واپس لوٹنا پڑا۔

جنگ جمل کے ہارے میں جب غمناک خبر دمشق بینجی تو وہاں پرموجود صحابہ کرام اللہ عنہ حضرت ابودر دارضی اللہ عنہ حضرت ابودر دارضی اللہ عنہ حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام اور عوام الناس شامل تھے نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر قاتلین عثان کو کیفر کر دارتک پہنچانے کے لیے بیعت کی۔
حضرت علی المرتضلی رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل سے فارغ ہوکر شام کی طرف پیش

قدمی کا ارادہ کیا تا کہ اہل شام سے بیعت خلافت کی جائے۔ دارا لخلافت کوفہ میں حضرت عقبہ بن عامر انصاری رضی اللہ عنہ کواپنا قائم مقام نامزد کیا اورخود نشکر کی قیادت کرتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ پیانشکر کی آ مدکی خبر جب شام پینجی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔

دریائے فرات کے کنارے صفین کے مقام پر دونوں کشکروں کا آ منا سامنا ہوا۔ ۳۲ ہجری ذوالحجہ کو تاریخ اسلام کابید دوسرااند و ہناک سانحہ پیش آیا۔ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں فکرائیں ملت اسلامیہ نا قابل تلائی نقصان سے دو چار ہوئی۔ ہار جیت کے بغیر بیمعرکہ اپنے اختام کو پہنچا فریقین کے درمیان مستقبل کے لیے بیہ معاہدہ طے پایا کہ عراق اور اس کے ملحقہ علاقوں پر حضرت علی المرتضی کی حکومت ہوگی اور سرز مین شام پرامیر معاویہ رضی اللہ عنہ حکومت کریں گے۔

حضرت علی المرتضی کا موقف بیر تھا کہ چونکہ مہاجرین وانصار نے میرے ہاتھ پر بیعت خلافت کریں بھر قاتلین بیلے میرے ہاتھ پر بیعت کریں بھر قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص کا مطالبہ کریں تو شرعی تھم کے مطابق اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔

سین اہل شام کا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ پہلے قاتلوں کو اپنے انجام تک بہنچایا جائے۔
قاتلوں کوعلوی نشکر سے نکال دیا جائے دار الخلافة میں ان کے اثر ونفوذ کو روکا جائے کم
از کم پہلے شرپندعناصر کواپنے سے دور ہٹایا جائے۔اس نقطہ نظر کے اختلاف نے امت کو
نا قابل تلا فی نقصان بہنچایا۔

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ صرف بیتھا کہ قاتلوں کو ہمارے سپر دکر دیا جائے۔
ہم خووان سے بدلا لے لیس گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسندخلافت پرجلوہ فر ماہونے کا
قطعا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے ان سے دل میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی قدر و
مزلت پائی جاتی تھی۔ ان کا مطالبہ تو صرف قاتلین عثان رضی اللہ عنہ کوان سے سپر د
کرنے کا تھا جب کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند حضرت ابان بن عثمان

رضی اللہ عنہ بھی اس مطالبے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہم نوا ہے۔
حضرت علی الرتضلی رضی اللہ عنہ قاتلوں کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپر دکر نے
سے حق میں نہیں تھے ان کا خیال بیتھا کہ اگر ان قاتلوں کو قصاص میں فوری قل کر دیا گیا تو
فتنہ وفساد میں اور زیاوہ اضافہ ہو جائے گا۔ حالات سنور نے کی بجائے مزید بھڑ جائیں
سے 'جنہیں قابوکرناکسی کے بس میں نہیں ہوگا۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن محفان رضی اللہ عنہ کے چھا زاو بھائی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹوں اور برادری کی طرف سے قصاص کے معاطے کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپر دکیا گیا تھا۔ وہ قصاص کے مطالبے کو اپنا شری حق سمجھتے تھے۔ دونوں طرف جلیل القدر صحابہ کرام مجھتے تھے۔ دونوں طرف جلیل القدر صحابہ کرام مجھے جن کی نیتوں میں اخلاص پایا جاتا تھا۔ صرف نقطہ نظر کا اختلاف تھا۔

البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیراس واقعے پُرتبھرہ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ جب ابودرداءرضی اللہ عنہ اور ابوا مامہ با ہلی رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے تباولہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیوں نبرد آز ما ہیں وہ آپ سے ہراعتبار سے اعلی مقدم اور افضل ہیں۔

فرمایا: میں بھی انہیں اپنے ہے افضل دہم تر گردانتا ہوں میراان سے مقابلہ صرف خون عثان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کی خاطر ہے آپ دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جا ئیں ان سے کہیں کہ قاتلین عثان کوان کے جرم کی بنا پر کیفر کردار تک پہنچا دیں میں صدق دل سے اقرار کرتا ہوں کہ اہل شام میں سب سے پہلے میں ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا''

پھروہ دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے سکئے ان سے اس مسکلے پر بات کی تو انہوں نے فر مایا بید دیکھوعرا تی لشکر کا ہر فر دائے آپ کوعثان رضی اللہ عنہ کا قاتل کہہ رہا ہے۔ کہ ہم قاتل ہیں لے لوہم سے بدلہ خود ہی بتاؤ میں کس سے بدلہ لوں حضرت ابو در دراءاور حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ دونوں واپس آ کر گوشہ نین ہو گئے۔ حضرت جریر بن عبداللہ العبلی کوایک خط دے کرامیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جے پہلے حضرت جریر بن عبداللہ العبلی کوایک خط دے کرامیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا جس میں بیتر جریتھا کہ مہاجرین وانصار اور اہل عراق نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے تم اور اہل شام بھی اب بیعت کر لوتو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس خط کا جواب دینے کے لیا اشام میں اللہ عنہ کے خط کے لیا ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خط کے بارے میں گفتگو کی تو تمام ارکان شوری کو طلب کیا ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خط کے بارے میں گفتگو کی تو تمام ارکان شوری نے بیعت کو قاتلین عثان رضی اللہ عنہ کو اہل شام کی رائے وزنی محسوس ہوئی ۔ لہذا واپس کوفہ پہنچ کر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اہل شام می رائے کے جواب سے آگاہ کرنے کے بعد عراقی لشکر سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اور مکمل غیر جانبداری کی یالیسی اختیار کرتے ہوئے گوشہ شینی کی زندگی بسر کرنے گئے۔

## 000

جنگ صفین میں جب فریقین کی جانب سے مصالحت کی خوش آئندرائے سامنے
آئی تو دونوں جانب سے ایک ایک نمائندہ نا مزدکیا گیا۔ تا کہ یہ دونوں غور وفکر کے بعد
ملت اسلامیہ کے لیے جو بہتر ہووہ فیصلہ صادر کردیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی
جانب سے جلیل القدر رصحا بی حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ جن کا اصلی تا م عبداللہ بن
قیس تھا کو فیصلے کے لیے نمائندہ نا مزد کیا گیا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے
حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کونمائندہ نا مزد کیا گیا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ
عنہ کی جماعت کے وہ لوگ جودر حقیقت انتظار کا سبب تھے گر مینے۔ وہ کہنے گئے۔ فیصلے
عنہ کی جماعت کے وہ لوگ جودر حقیقت انتظار کا سبب تھے گر مینے۔ وہ کہنے گئے۔ فیصلے
کے لیے کسی کو حاکم بنا نا شرعا درست نہیں۔ حاکم صرف اللہ ہے۔ انہیں ہر چند سمجمانے کی
کوشش کی گئے۔ لیکن وہ نہ مانے انہوں نے لئکر سے علیحہ گی اختیار کرتے ہوئے حروراء
کوشش کی ٹی۔ لیکن وہ نہ مانے انہوں نے لئکر سے وہ لوگ ہیں۔ جنہیں تاریخ میں
مقام میں ڈیرے جمالیوان کی تعداد بارہ ہزار تھی۔ بہی وہ لوگ ہیں۔ جنہیں تاریخ میں
خارجی کے نام سے یاوکیا جاتا ہے۔ بہی وہ فتنہ پرداز تھے۔ جو یہ سمجھتے تھے کہ آگر دونوں
خارجی کے نام سے یاوکیا جاتا ہے۔ بہی وہ فتنہ پرداز تھے۔ جو یہ سمجھتے تھے کہ آگر دونوں
لئکر میں صلح ہوگئی تو ہمیں چن چن کرختم کر دیا جائے گا۔ لہذا انہوں نے شاطر انہ انداز

اختیار کرتے ہوئے علیحدہ جماعت تھکیل دے لی۔ یہ جمی انتہاء پہند ہے۔ ان میں سے تین ناعاقبت اندیش خارجی عبدالرحمان بن مجم کرک بن عبداللہ تیمی اور عمر و بن بکر تیمی حرم کعبہ میں اکتھے ہوئے۔ آپس میں مشورہ کیا کہ جب تک علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اور عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ زندہ ہیں۔ ہماری جماعت کے لیے خطرہ ہے۔ لہذا اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے۔ انہیں تھکانے لگایا جائے۔ ابن مجم نے کہا کہ میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کوئی کرنا اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ برک ابن عبداللہ نے کہا کہ میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کوئی کرنا میرے ذمہ اور عمر و بن بکر نے کہا۔ عمر و بن عبر رف کہا تیم اللہ عنہ کوئی کرنا میر سے ذمہ اور عمر و بن بکر نے کہا۔ عمر و بن میر رف کہا۔ عمر و بن میں من اللہ عنہ کائی میر سے ذمہ اللہ عنہ کائی میر سے ذمہ اللہ عنہ کیا عبائے۔ تینوں اپنے ہم کیا جائے۔ تینوں اپنے ہم کی کا دوران ایک ہی وقت میں تینوں پر قاتلا نہ تملہ کیا جائے۔ تینوں اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔

ابن ملیم کوفد کی طرف روانہ ہوا۔ اور کارمفیان ۲۰ ہجری کواس ناعا قبت اندیش نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پراس وقت حملہ کیا جب کہ آپ نماز فجر پڑھانے کے لیے معجد کی جانب تشریف لے جارہے تھے۔ بیہ کملہ اچا تک اور خطرنا ک تھازخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے۔ ۱۲ رمضان البارک بروز جمعہ داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے جنت الفرووس میں جامقیم ہوئے۔ برک بن عبداللہ نے طے شدہ پروگرام کے مطابق امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پرنماز فجر کے لیے جاتے ہوئے زہر یا خجر سے جملہ کیا جوان کی ران پرلگا جملہ آ ورکو پکڑلیا گیا۔ تحقیقات کے بعداسے کیفرکردار تک پہنچا دیا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ علی جو گئے۔

معربیں حضرت عمروبن عاص رضی الله عنه کی طبیعت کارمضان کو ناسازتھی۔ان کے پیٹ میں درد تھا۔انہوں نے خارجہ بن حبیب کونماز فجر پڑھانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ لہذا حملہ آدراہے عمروبن عاص سجھتے ہوئے آئے بڑھا اور چشم زدن میں اسے تل کرنے میں کا میاب ہوگیا۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه کے قتل کی خبر جب حضرت امیر معاویه رضی

۱۳۱۰

اللہ عنہ کو پینچی تو وہ رونے لگے تو بیوی نے کہا زندگی میں آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نبر د آ زمار ہے اور آج ان کی وفات پر آنسو بہار ہے ہیں۔

آپ نے فرمایا تحقیم معلوم نہیں کہ آج امت اسلامیہ کتنے بڑے نقصان سے دوجارہوئی ہے آج علم وفضل کا پہاڑگر گیا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظمت اوران کی علمی فقا ہت اوراجتہا دی صلاحیت کا اعتراف تھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعدان کے فرزندار جمند حضرت حسن بن علی \* کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی گئی۔ آپ تقریبا ۲ ماہ کا عرصہ مسند خلافت پر جلوہ نشین رہے اور بالاخراپنے ابا جان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے۔ ۱۳ ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبر دار ہو گئے۔

حضرت امیرمعاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جمادی الاول اس ہجری کو پوری ملت اسلامیہ کے متفقہ طور پر تحکمر ان تسلیم کیے گئے 'اس ہجری کو تاریخ اسلام میں سال اتفاق جماعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ پھرسے امت ایک مرکز کے تحت جمع ہوگئی تھی۔

### 000

حضرت امیرمعاویه رمنی الله عنه نے عنان اقتد ارسنجالتے ہی خوارج کی گوشالی کی طرف توجهه دی چونکه بیرانتهاء پیندلوگ تھے۔ اور اسلام کی بدنا می کا باعث بنے ہوئے تھے۔

بظاہر یہ اپنے آپ کو بڑے ٹابت کرتے تھے۔ درحقیقت ان کے عزائم انتہائی خطرناک تھے۔ ان کی بدباطنی 'بے حیائی اور شریبندی کا آپ اس واقع سے اندازہ لگا ئیں۔ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن خباب بن ارت رضی اللہ عندا پی بیٹم کے ہمراہ کہیں جارہے تھے۔ فارجیوں نے انہیں روک کر یوچھاتم کون ہو۔ انہوں نے بتایا میرانام عبداللہ ہے میں جلیل القدر صحابی خباب بن ارت کا بیٹا ہوں اور جھے خود بھی صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔اور میر سے ساتھ یہ فاتون میری بیوی ہے۔

انہوں نے دوسراسوال کیا کہ تیراابو بکررضی اللہ عنہ عمررضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا یہ چاروں قابل تعریف ہند کے برگزیدہ بند ہے ہیں میں دل سے ان کا احترام کرتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی نا نہجاز خارجیوں نے اسے پکڑ کر ذرجی کرڈ الا پھراس کی بیوی کو پکڑ ااس نے آ ہوزاری کا انداز اپنا تے ہوئے کہا مجھے چھوڑ دو میں حاملہ ہوں۔

اللہ سے ڈرو مجھ نا تو ال کونہ ماروان خبیثوں کے دل میں کوئی ترس نہ آیا جنجر مارکر
اس کا پید چاک کر دیا۔اورا سے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔اس انتہا پیندی کا تقاضا
یہ تھا کہ پہلی فرصت میں ان شیاطین کوصفہ ستی سے مٹایا جائے لہذا امیر معاویہ رضی اللہ
عنہ نے پہلے اس فقنہ کو مٹانے کی طرف تو جہہ دی۔ خارجیوں کو معاشرے میں ہے اثر
کرنے کے لیے تقریبا تین سال کا عرصہ لگا۔ کوفہ اور بھرہ میں متعین اپنے حکومتی
کارندوں کوان کی سرکو بی کے لیے تھم دیا۔حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ اور حضرت میں شعبہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ اور حضرت میں شعبہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ اور حضرت میں شعبہ رضی اللہ عنہ نے خوارج کی نیخ کئی کے لیے بنیا دی کردارا دا کیا۔

### 000

خوارج کی بیخ کنی کے بعد ملت اسلامیہ کے تا جدار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی ریاست کی حدود کا دائرہ وسیع کرنے کی طرف تو جہددی بہا در نٹر راور تجربہ کار سپہ سالا روں کی قیادت میں نشکر اسلام نے خراسان ٹر کستان ہجستان سمر قند اور بخارا کو فتح کر کے اسلامی ریاست میں شامل کیا۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خراسان کا محور نرمقرر کیا انہوں نے لئنگر اسلام کی قیادت کے فرائض سرانجام دیتے ہوئے۔ دریائے جیون کو عبور کیا۔ اس لئنگر میں رسول اقدس علی کے منظور نظر صحابی حضرت تئم بن عباس رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ دریا عبور کرنے کے بعد لشکر اسلام نے سمر قدری طرف پیش قدمی کی اہل سمر قند نے و مث کر مقابلہ کیا 'لڑائی تین دن تک جاری رہی آ خرکا رسمر قندیوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور سات لاکھ درہم سالانہ کیکس اوا کرنے کی

شرط پرصلح کی پیش کش کردی جسے حضرت سعید بن عثمان رضی اللہ عنہ نے منظور کرلیا اس معرکہ آرائی میں حضرت قدم بن عباس رضی اللہ عنہ کی پہلے ایک آ کھ ضائع ہوئی اور پھر شہید کردیئے گئے۔ آپ کے جسد خاکی کوسم قند میں ہی فن کردیا گیا۔ بیجلیل القدر صحابی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مکہ معظمہ کے گورنر ہتھے۔ جنہیں شوق شہادت ماوراء النہر کے دور دراز علاقے تک تصینج لایا۔

حضرت امیر معاویه رضی الله عنه کے دور حکومت میں کا بل فنخ ہوا' بلو چستان کے ساحلی علاقے مکران پراسلامی حجنٹر الہرایا گیا۔

ہم ہجری میں مہلب بن ابی حضر کی قیادت میں کشکر اسلام سرز مین ہند میں داخل ہوا۔ اس کشکر کی روائل بھرے سے ہوئی جہال حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عندامیر معاویدرضی اللہ عند کی طرف سے گورنر نا مزد تھے۔

حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے تجربہ کار جرنیل عبداللہ بن سوار کی قیادت میں ایک اور کشکر ہندوستان کی طرف روانہ کیا۔ جومختلف علاقے فتح کرتا ہوا کو کن تک پہنچا یہاں سے وافر مقدار میں مال غنیمیت ہاتھ لگا جس میں بہت عمد ونسل کے گھوڑ ہے بھی منظے۔ جوامیر معاوید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔

دوبارہ جب عبداللہ بن سوارلشکراسلام کی قیادت کرتے ہوئے کوکن پہنچے تو یہاں ایک معرکہ کے دوران جام شہادت نوش کر گئے ان کے جسد خاکی کو و ہیں سپر د خاک کر دیا گیا۔

#### 000

حضرت امیر معاوید رضی الله عنه کے دورا قتدار میں مشرقی علاقہ جات ہیں لشکر اسلام کی فتح کا حجنڈ البراتا ہوا ہندوستان کے درمیانی علاقہ جات تک پہنچا اور سرز مین روم میں بھی مسلسل جہاد کو جاری رکھا گیا۔ اور تجربہ کارمجاہدین کی قیادت میں لشکرتشکیل دیئے سے اورا یک مربوط تھم کے مطابق انہیں اپنے ہدن کی طرف روانہ کیا جمیا۔ موسم سر ما اور موسم گر ما کا لحاظ رکھتے ہوئے جہاد کے شلسل کے لیے علاقہ جات کا موسم سر ما اور موسم گر ما کا لحاظ رکھتے ہوئے جہاد کے شلسل کے لیے علاقہ جات کا

تعین کیا جاتا سرز مین روم میں مہمات کی قیادت عبدالرحمان بن ام حکم محمد مالک مسعود بن الی مسعود عبداللہ بن قیس مالک بن عبداللہ بن سنان اور عمرو بن مرہ جیسے مشہور و معروف تجربہ کاراور بہا در جرنیلوں نے کی ۔

اس جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے ہے۔ اپنی حیات مبار کہ میں بیار شادفر مایا تھا۔ کہ جومجا ہدین اس جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اقدی علیقہ نے اپنی حیات مبار کہ میں بیارشا دفر مایا تھا۔ کہ جومجا ہدین اس جنگ میں شریک ہوں گے۔ وہ سب جنت میں جا کمیں گے۔ بخاری شریف میں رسول اقدی علیقے کے بیالفاظ فدکور ہیں۔

اس کشکر میں حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ ٔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ خصرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ خصے جلیل عنہ خصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جسے جلیل القدر صحابہ شریک ہوئے۔

حضرت ابوایوب انصاری رضی الله عنه نے اپنی پیرانه سالی کے باوجوداس جنگ میں شرکت کی اور جام شہادت نوش کیا۔ اس جنتی انظر کی قیادت کے فرائض بزید بن معاویہ رضی الله عنه نے سرانجام دیئے۔ حضرت ابوایوب انصاری رضی الله عنه کی نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھائی اوراس میز بان رسول عظیہ جلیل القدرصحانی کواستنبول شہر کی فصیل کے سائے میں ذمن کر دیا گیا۔ ترکی کا یہ شہور شہروہی ہے۔ جسے تاریخ میں قسطنطنیه یا شہرقصر کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔ مجھے ایک دفعہ پہشرد کیھنے کا اتفاق ہوا جب کہ میں برطانیہ جاتے ہوئے۔ ایک دات کے لیے استنبول رکا تھا۔

یہاں تاریخی جنگ حصرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دورا قتد ارمیں ہوئی تھی۔

یہاں تاریخی جنگ حصرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دورا قتد ارمیں ہوئی تھی۔

یہ جیب اتفاق ہے کہ رسول اقدی علیہ نے کشکر اسلام کے جن مجاہدین کے لیے
جنت کے واجب ہونے کی خوشخبری سنائی تھی اس کشکر کوتر تیب دینے کا اعز از امیر معاور
بن ابی سفیان کو حاصل ہوا۔

تېلى خۇنخىرى يىقى -

اول حيش من امتى يغزون البحر فقد او جبوا"

میری امت کا پہلالشکر جوسمندری جنگ کرے گا۔ ان کے لیے جنت واجب

ہوگئی۔

اس نشکر کے قائد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود تھے۔ اور بیہ بشارت کا ہجری کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی۔ جب کہ مشہور جزیرے قبرص پر حملہ کیا گیا تھا۔

اور دومری خوشخری "اول جیش من امتی یغزون مدینة قیصر معفور هم"

''میری امت کا پہلائشکر جوشہر قیصر پرحملہ کرےگا۔ وہ بخشا جائے گا'' بیہ بشارت ۵۲ ہجری کوحضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں

يورى ہوئی۔

ایں سعادت بذور بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشد

#### 000

سرہ ہجری میں دوسرامعروف اور سرسبز وشاداب جزیزہ روڈس فتح کیا گیا۔اس جزیرے کی لمبائی ساٹھ میل تھی۔اس کا پانی میٹھا تھا اور یہاں پھل دار درخت زیتون اور انگور دغیرہ کثرت سے پائے جاتے تھے۔اس جزیرے کو فتح کرنے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جولشکر تشکیل دیا اس کی قیادت مشہور ومعروف جرنیل جنادہ بن امیہ کے سپر دکی یہ ۵ ھیں ایک تیسرا جزیرہ فتح کیا گیا۔جس کا نام اروا ڈ ہے۔

۵۸ اور ۵۹ میں امیر معاویہ رضی اللہ عند کی ہدایات کے مطابق جہاد جاری رہا اور

متعددفتو حات كاعزاز حاصل كيا-

حضرت امیر معاویه رضی الله عنه کے دورا قتد ار مین ہندوستان' کا ہل' بلخ' بخار'ا

سمر قند اور سرز مین شام کے بیشتر علاقے مفتوح ہونے کے علاوہ افریقی علاقہ جات پر لشکر اسلام نے فنخ کا حصنڈ اگاڑا۔ جنگجوقوم بربر کو زیر مگیں کیا۔ حضرت عقبہ 'بن نافع رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام نے کار ہائے نمایاں سرانجام دیئے۔

البدایة والنهایه میں حافظ ابن کثیر رقمطرازیں۔ که نشکراسلام ایک ایسے تھے جنگل میں داخل ہوا جہاں درندے اور موذی جانور کثرت سے دکھائی دے رہے تھے نشکر نے جنگل میں پڑاؤ کرنا چا ہالیکن میر جنگہ خطرنا کتھی۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے دعا کرنے کے بعداعلان کیا۔

کہ اے جنگل کے درندوآج ہم غلامان محمد یہاں پڑاؤ کرنا چاہتے ہیں۔لہذاتم ہے جگہ چھوڑ کر دور چلے جاؤ۔

اس ایمان افروز اعلان کے بعد لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ در تدے اپنے بچوں کو اٹھائے بھا کہ ور تدے اپنے بچوں کو اٹھائے بھا گے جار رہے ہیں۔ اس جنگل میں ایک نگی ستی تغییر کی گئی جو آ کے چل کر مشہور شہر کی شکل اختیار کر گئی۔ جس کا نام قیروان رکھا گیا اور جپالیس سال تک کسی در ندے کا کوئی نام ونشان تک وہاں نہ دیکھا گیا۔

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہندوستان روم اور افریقہ میں فتو حاصل کرنے کے بعد واضی نظام کومر بوط کرنے کی طرف تو جہہ دی۔ عامتہ الناس کوعدل و انصاف مہیا کرنے کے لیے قاضی مقرر کیے زراعت کو فروغ دیے کے لیے نہریں کھدوا کیں مفاظتی تد ابیر اختیار کرنے کے لیے قلع تعیر کروائے کرعایا کوخوشحال بنانے کے لیے وظا کف مقرر کیے عبادت گذاری کی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے مساجد تعیر کروا کیں پیغام رسانی کے لیے ڈاک کامحکم تھکیل دیا۔ رعایا کی خبر گیری کے لیے با قاعدہ لظم قائم کیا۔ طب یونانی کوعر بی زبان میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا یہ فریضہ مشہور زبان دان ابن افال کے ذمہ لگایا گیا۔ جس نے زود قلمی کا مظاہر کرتے ہوئے بردی سرعت میں طب یونانی کوعر بی زبان میں منتقل کیا۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زندگی بھر کہار صحابہ کرام امہات المونین اور حسنین رضی اللہ عنہ کی خدمت گذاری کے لیے وافر مقدار میں تحاکف اور عطیات بھیجتے رہے تمام صحابہ کرام ان کی اس فیاضی میں ردی اور خوش اخلاقی سے دلی طور پر بہت خوش تھے۔ ملت اسلامیہ کا یہ عظیم سر براہ ۸۲ سال کی عمر گذار کر بروز جعرات ۱۵ رجب ملت اسلامیہ کا یہ عظیم سر براہ ۸۲ سال کی عمر گذار کر بروز جعرات ۱۵ رجب ۱۸ ہجری میں واعی اجل کولیک کہتا ہوا جنت الفروس میں جامقیم ہوا۔ انہوں نے ہیں سال کا عرصہ سر زمین شام کے گورنر کی حیثیت سے اور انیس سال آئے ماہ کا عرصہ ملت سال کا عرصہ سر زمین شام کے گورنر کی حیثیت سے اور انیس سال آئے ماہ کا عرصہ ملت اسلامیہ کے تا جدار کی حیثیت سے گذارا۔ اللہ ان سے راضی اور بیا ہے اللہ سے راضی۔

#### 000

امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللّدعنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتا بوں کا مطالعہ کریں۔

> سو/بس ا-طيقات ابن سعد ۲ - نسبت قریش 199 mry/2 ٣-التاريخ الكبير ٧-المعارف 777 M.0/1 ۵-المعرفة والتاريخ 17/12 ۲-انساب الاشراف rzz/A ۷- الجرح والتعديل mrm/0 ٨- تاريخ الطيري 111/ ٩-مروج الذهب ١٠-جمهرانيابالعرب 111-111 ۱۱- تاریخ بغداد ۱۲- الجمع بین رجال التحصین T+4/1 MA9/r mm4/14 ۱۳- تاریخ ابن عساکر

10/I

۲۸- تاریخ الخلفاء

۲۹-شذرات الذبب

# والی مصر حضرت عمر و بن عاص رضی الله عنه

اے عمرو: میں تجھے سپہ سالا ربنا کرایک مہم پر بھیجنا جا ہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے وہاں ہے سالم دغانم واپس لوٹائے۔ (فرمان نبویً)

اے عمرو: آپ کی عقل و دانش اور فہم و فراست کو جب و یکھنا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ آپ کوسب سے پہلے دائر ہ اسلام میں داخل ہوجانا جا ہے تھا۔

(عمر بن خطاب ً)

ابوعبداللہ بن عمرو بن عاص زمین پر ایک حکمران کی شان ہے جلتا

(عمر بن خطابٌ)

شجاعت بہادری بے خوفی استقلال علم و حکمت دین ودائش ذکاوت و فطانت کونم و ہمت فصاحت و بلاغت اور حزم و احتیاط کا پیکر جذبات و احساسات خیالات و عواطف اور قلب و نظر پر کمل قابو پانے والا جوانمبرد قائدہ پاک دامن پاک طینت پائیز ہ طبیعت اور خوش اخلاق و خوش اطوار را ہنما سیادت و قیادت اور سیاست و امارت بیں یہ طول کے خوالا ہر دلعزیز حکم الن عزت و شرف ادب شعر گوئی مخاوت اور مہمان بین یہ طول کے خوالا ہر دلعزیز حکم الن عزت و شرف ادب شعر گوئی مخاوت اور مہمان بوازی میں مشبور شکلات و مصائب میں چینے ہوئے لشکر اسلام کو اپنے تد ہر اور تجربه کی بنا پر آن واحد میں چوکارا دلانے والاعظیم جرنیل پر خطر وادیوں میں بو دھڑک کود بنا پر نے والا نڈر سپائی ایک ماہر شہسوار تیرانداز اور شمشیرز ن مجابد جے رسول اقدس علی نے جنگ ذات السلاسل میں امیر شیکر بنا کر روانہ کیا اور اس کے لیے اس معر کے سے حکم مرتدین کے خلاف نبر د آزما ہونے کے لیے حکم دیا تو اطاعت شعاری کا انداز ابناتے مرتدین کے خلاف نبر د آزما ہونے کے لیے حکم دیا تو اطاعت شعاری کا انداز ابناتے ہوئے ارشاد فرمایا:

''میں ایک تیر ہوں اور آپ اسے چلانے والے ہیں' جس طرف جی جاہے چلائیں آپ کواختیار ہے''

جس نے سخت سردی کے باوجود جنگ ذات السلاسل میں مجاہدین کوآ گ جلاکر تا ہے ہے۔ جس تا ہے سے منع کر دیا۔ تا کہ دشمن لشکر اسلام کی افرادی قوت سے آگاہ نہ ہوسکے۔ جس نے دیگی تاریخ میں دشمن کومحاصر ہے میں لے کر بے بس کرنے کا جیرت انگیز طریقہ ایجاد کی جس نے دشمن پر چھا پہ مار نے اورا جا تک حملہ کرنے کی جنگی حکمت عملی اختیار کرکے بحثیت قائد میدان کارزار میں بڑی کا میابیاں حاصل کیں۔ جس نے میدان اجنا دین بحثیت قائد میدان اجنا دین

میں اپنے مدمقابل رومی جرنیل ارطبون کواس وقت ورطہ جیرت میں ڈال دیا جب ریجھیں بدل کر ایک معمولی قاصد کی حیثیت میں اس سے ملاقات کرنے اور اندرون قلعہ کا بغور جائز ہلینے کے بعد صحیح سالم واپس اپنے لئنگر میں پہنچ گئے۔

جبات پنہ چلا کہ تھوڑا عرصہ پہلے جو بچھ ہے تو گفتگو تھا وہ خورالکراسلام کا جرنیل عمروبن عاص تھا تو اس کی جیرت کی کوئی انتہاء ندرہی۔اس نے برطلااس بات کا اعتراف کیا کہ بید فض بڑا زیرک ہشیار اور چاق و چو بند ہے جو ججھے تھم دے کرسارے راز لے عمیا۔ بقیناً بیرز مین عرب کا بہت بڑاسیا ستدان ہے۔جس نے سرز مین مصر کوفتح کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اورا کی کا میاب حکمران کی حیثیت سے تاریخ میں متعارف ہوئے جس نے اطلاق و کردار اور عزم رائح کی بنیاد پر بڑے بڑے معرکے سرکے جس نے اطلاق و کردار اور عزم رائح کی بنیاد پر بڑے بڑے معرکے سرکے جس فیل الشکر اسلام کے جرنیل کی حیثیت سے جاسوی 'پھرتی 'جھاپ ماری' ناکہ بندی و شن کی جانب جار حانہ پیش قدمی کو میدان کا رزار میں کا میابی کے لیے جنگی اصول بنا دیا۔ جس نے ایک کا میاب حکمران کی حیثیت سے سرز بین مصر کے باشندوں کوفتھا کی سے ہمکنار

جس نے سفارت کے فرائف انہائی مہارت سے سرانجام دینے کا اعزاز عاصل کیا۔ جس کے عبشہ کے حکمران نجائی کے ساتھ دوستانہ مراسم سے 'جونجاشی کے طرز عمل کو دکھے کر اسلام کی طرف راغب ہوا۔ جس کا قد چھوٹا' گٹھا ہوا اور پھر تیلا' کشادہ پیشانی بارعب چہرہ دیکھنے والے کویوں محسوں ہوتا جیسے کوئی سردار چلا آ رہا ہے۔ اگر جداس دور میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھالیکن عمرو بن عاص نے اوائل عمر میں لکھنا پڑھنا سکھ لیا جوانی قرینی نو جوانوں کے ساتھ مہنے کھیلئے گذری 'شعروشاعری سے شغف محفل دل بہلانے کے لیے تھا پوری زندگی شاعری کوکسی کی مدح سرائی یا جوگوئی کے لیے استعال بہلانے کے لیے تھا پوری زندگی شاعری کوکسی کی مدح سرائی یا جوگوئی کے لیے استعال نہیں کیا۔ مال ودولت کو اللہ تعالی کی خمت تھور کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ بچپن سے لے کر نہیں تیا ہوگا ورات کی فراوائی کے خواہش مند رہے۔ باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ورات کا بہت بڑا تا جرتھا۔ ہوئے تجارت کا بیشہ اختیار کیا۔ اس کا باپ عاص بن وائل عطریات کا بہت بڑا تا جرتھا۔

ای آبائی پیشے کو اختیار کرتے ہوئے عمروبن عاص رضی اللہ عنہ اعلی قتم کے عطریات لے کرشام عبث کین اور مصر جایا کرتے تھے۔اس طرح انہیں مختلف نوعیت کے قبائل اور شخصیات سے ال کر بہت سے تجربات حاصل ہوئے۔مشکل مسائل کی مختیاں سلجھانے میں انہائی زیرک اور تجربہ کارتھے۔ان کے دوست واحباب اور قبیلے کے لوگ جب بھی مشکل مسئلہ کوحل کرنے سے عاجز آجاتے تو وہ ان سے رجوع کرتے۔ بیمنٹوں میں مشکل مسئلہ کوحل کرنے سے عاجز آجاتے تو وہ ان سے رجوع کرتے۔ بیمنٹوں میں مشکل مسئلہ کوحل کر ویت اور میدان مشکل ترین مسائل کو اپنی خدا داد صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے حل کر دیتے۔ان مشکل ترین مسائل کو اپنی خدا داد صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے حل کر دیتے۔ان مشیل بڑی جانب سے کے قبیلے بڑوہم میں ان جیسا عاقل معاملہ فہم انسان کوئی اور نہ تھا۔میدان جگر اسلام کی سفیر بن کر جبشہ کے حکر ان نجاشی کے دربار میں صلے۔اسلام قبول کرنے کے بعد شام فلسطین مصراور شالی افریقہ میں کفروآلی دیے خلاف نبرد آزما ہونے والے لشکر اسلام کی قیادت کے فرائف بحسن وخو بی سرانجام دیئے وہمن کی صفوں میں ان کے رعب و دبد ب قیادت کے فرائف بحسن وخو بی سرانجام دیئے وہمن کی صفوں میں ان کے رعب و دبد ب کی دھاک بیٹے گئی۔ آپ نے ایک متاز سیاستدان عظیم جرئیل مصلح معلم اور عادل حکمران کی حیثیت سے قابل رشک زندگی بسری۔

آ ہے اس جلیل القدر عظیم المرتبت حکمران صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه کی قابل رشک زندگی کواپنے لیے شعل راہ بنائیں۔

#### 000

حضرت عمرو بن عاص واقعہ فیل کے چھسال بعد پیدا ہوئے جب کہ بمن کے بادشاہ ابر ہہنے دیو بیکل ہاتھیوں پرسوارا پے اشکری قیادت کرتے ہوئے مکہ معظمہ بیں بیت اللہ کومسمار کرنے کے لیے پیش قدمی کی جسارت کی تھی 'جب بیا شکر وادی محسر میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول درغول بھیج جنہوں نے اپنی چونچوں اور پنجوں میں کنگریاں پکڑی ہوئی تھیں۔ جب یہ کنگریاں ہاتھیوں کو گئیس تو وہ چھم زدن میں بھسم ہو گئے۔

تاریخ میں بیکہانی واقعہ فیل کے نام سے مشہور ہوئی ۔حضرت عمر و کا والدہ عاص بن

واکل قبیلہ بوسم کاسر دارتھا۔ یہ مکم عظمہ کامشہورتا جرتھا۔ اس کے کارندے یمن سے چڑا اور جبشہ سے عطریات لے کرشام جاتے اور وہاں سے شمش اور انجیر لا کریمن اور حبشہ میں فروخت کیا کرتے تھے۔ جس سے وافر مقدار میں نفع حاصل ہوتا۔ عاص ابھی زندہ تھا جب حضرت محمد تنظیفہ نے نبوت کا دعوی کردیا تھا۔ لیکن وہ ایمان کی نعمت سے محروم رہا۔ جب رسول اقدس عظیفہ کے دونوں بیٹے قاسم اور عبداللہ فوت ہو گے تو اس نے کھیتی کتے ہوئے اور بغلیل بجاتے ہوئے یہ کہاتھا کہ 'ان محمدا ابتر''محمد (علیف) کی نسل ختم ہوگئ' اس پر اللہ تعالی نے یہ آ بیت نازل کی "ان شانفك هو الابتو'' محمد (علیف) بلاشبہ تیرادشن دم کتا ہے اس کا کوئی نام لیوانہیں ہوگا۔ مشہور ومعروف جلیل القدر صحائی عضرت خباب بن ارت نے عاص بن واکل سے اپنی رقم کا نقاضا کیا تو اس نے کہا اگر حضرت خباب بن ارت نے عاص بن واکل سے اپنی رقم کا نقاضا کیا تو اس نے کہا اگر جانبیں ہوسکتا یہ معمولی مائی تو کہا این وقی قباب کی مقربان کرسکتا ہوں لیکن اسلام کو ترک نہیں کروں گا۔ آگر میری رقم یہاں نہیں دو جانبی مقدار میں ہوگا ای دن میرے یاس مائ و دولت وافر مقدار میں ہوگا ای دن کہا ٹھیک ہے قیامت کے دن تجھ سے وصول کرلوں گا اس نے مزاحیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے قیامت کے دن تجھ سے وصول کرلوں گا اس نے مزاحیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے قیامت کے دن تجھ سے وصول کرلوں گا اس و دولت وافر مقدار میں ہوگا ای دن کہا ٹھیک ہے قیامت کے دن میرے یاس مائل و دولت وافر مقدار میں ہوگا ای دن

ارایت الذی کفر بایتنا وقال لاوتین مالا و ولدا اطلع الغیب ام اتنخذ عند الرحمان عهدا کلا سنکتب مایقول و نمدله من العذاب مدا و نرثه مایقول و یاتینا فردا (مریم:۷۷-۸۰) محلا کیاتم نے ویکھااس فخص کوجس نے انکار کردیا - ہماری آیات کا اور کہا کہ مجھے مال اور اولا دری جائے گی ۔ کیا اسے غیب کا پنتہ چل گیا ہے؟ یا اس نے رحمان ہے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ خردار ہم لکھ لیتے ہیں وہ بات جو یہ کہدر ہا ہے۔ اور ہم اس کے لیے عذا ب آ ہت ہر ہمات ہو ھائے جا کیں گے ۔ اور جو یہ کہتا ہے ہم اس کے وارث بن جا کیں گے۔ اور جو یہ کہتا ہے ہم اس کے وارث بن جا کیں گے۔ اور یہ اکیلا ہمارے پاس حاضر ہوگا''

حساب کرلینااس برالله تعالی نے بیآیات نازل فرما نمیں۔

حضرت عمر و کا والد عاص بن وائل جمرت کے ایک ماہ بعد نوے سال کی عمر میں فوت ہوا' حضرت عمر و بن عاص مکہ کے مشہور ومعروف قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنوسہم سے تعلق رکھتے تھے' قریش کا بیقبیلہ متعدد خاندانوں پر مشمل تعا۔ جن میں سے بنو ہاشم' بنو امیہ' بنونوفل' بنواسد' بنومخز و م' بنوتیم' بنوعدی اور بنوسہم قابل ذکر ہیں۔

بنوسهم کو جهاں ایک طرف افرادی قوت میں امتیاز حاصل تھا۔ وہاں سیاسی لحاظ سے وہ بلندمقام پر فائز نتھے۔

حضرت عمر و بن عاص رضی الله عنه کا سلسله نسب بینها -عمر و بن عاص بن وائل بن مشام بن سهم بن عمر و بن مصیص بن کعب بن لوی

بن غالب په

## 000

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فر ماتی ہیں۔ کہ حبشہ میں ہمارے دن خوشگوار گذر رہے تھے۔ وہاں کا تحکمران نجاشی بھی ہم پر بڑا مہر بان تھا۔ اس نے مہر بانی کا واقعی حق ادا کیا۔

سرداران قریش کو جب پتا چلا کہ پچھ مسلمان حبشہ میں پناہ حاصل کر کے آسودہ زندگی بسر کررہے ہیں۔ تو وہ بہت افسر دہ ہوئے انہوں نے سوچا کہ اگر صورت حال یہی رہی تو بدلوگ خوشحال ہوکر ہمارے لیے کسی وقت بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ کیوں نہ ان پر وہاں بھی کاری ضرب لگائی جائے۔ بردی سوچ و بچار کے بعد سرداران قریش نے سرز مین عرب کے معروف سیاستدان عمرو بن عاص رضی اللہ عنداوراس کی معاونت کے لیے عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ کوئیتی تحاکف دے کر حبشہ بھیجا کہ وہاں نجاشی سے لیے عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ کوئیتی تحاکف دے کر حبشہ بھیجا کہ وہاں نجاشی سے لی مقول کر بناہ گزیں مسلمانوں کوسر داران قریش کی تحویل میں دینے کا مطالبہ کریں۔ بیدونوں قریش نمائند سے حبشہ پہنچ نجاشی کی ملاقات سے پہلے بیفر دافر داوز راءاوراعیان حکومت سے سے مط مراکب کی خدمت میں تحاکف پیش کیے اور اپنی آ مدکا مقصد بتاتے ہوئے ان سے نے نہیں کے ما صفحہ بتاتے ہوئے ان

تسلی دی کہ آپ مطمئن رہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک دن یہ قریش نمائند۔ نباشی کے دربار میں حاضر ہوئے اس کی خدمت میں قیمی تخا نف پیش کے اور درباری آ داب بجالاتے ہوئے عرض گذار ہوئے بادشاہ سلامت آپ کا قبال بلند ہو۔ آپ کا سایہ تادیراس ملک پر قائم و دائم رہے حضور ہم آپ کے علم میں یہ بات لا نا چاہتے ہیں۔ کہ مکہ سے چند سرپھر لوگ یہاں آکر پناہ گزیں ہوئے۔ اور اب وہ بڑے سکون سے کہ مکہ سے چند سرپھر لوگ یہاں آکر پناہ گزیں ہوئے۔ اور اب وہ بڑے سکون سے آپ کے زیرسا ہ زندگی بسر کررہ ہیں۔ وہ شرپند دہشت گرداور تخریب کار ہیں۔ وہ اس قابل نہیں کہ انہیں اس پرامن ملک میں رہنے دیا جائے۔ ان کے ساتھیوں نے مکہ میں بھی گھر گھر فساد ہریا کردکھا ہے۔ بھائی بھائی سے لڑر ہا ہے۔ باپ بیٹوں سے نبرد آز ما میں بھی گھر گھر فساد ہریا کردکھا ہے۔ بھائی بھائی سے لڑر ہا ہے۔ باپ بیٹوں سے نبرد آز ما ہے۔ اور کوئی انو کھائی نظریہ حیا ساختیار کیا ہے۔ آپ کا دین نفرانیت بھی آئیں پندئیں ہم نے ان کا مواخذ ہ شروع کیا تو یہ وہاں سے بھاگ کر آپ کے پاس پہنچ گئے۔

بہتریہ ہے کہ آپ انہیں ہارے سپر دکر دیں۔ہم ان سے خود ہی نیٹ لیں گے ہم جانیں اور یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ماحول تو خراب ندہو۔

نجاشی نے قریشی نمائندوں کی با تمیں س کر درباری حاشیہ نشینوں کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا 'سب سر جھکائے با ادب انداز میں کھڑے ہوئے اور عرض گذار م

با دشاه سلامت به نهیک کہتے ہیں۔

یہان کا اپنا داخلی معاملہ ہے۔ بہتریہی ہے کہان پناہ گزینوں کوان قریشی نمائندوں کے سیر دکردیا جائے۔

نجاشی چونکہ پاکیزہ دل منصف مزاج 'صاف گواور دور اندلیش تھا۔ اس نے کہا میں پہلے ان پناہ گزینوں کی بات سنوں گا۔ پھرعدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ دوسر ہے روز انہیں در بار میں بلایا تو مہاجرین کا وفد حصرت جعفر بن ابی طالب کی قیادت میں حاضر ہوا۔ سلام کہا اور بیٹھ مجے۔ عمرو بن عاص نے پہلا پنتہ بھینکا دیکھئے یہ لوگ کتنے خودسراورمغرور ہیں۔انہوں نے در باری آ داب المحوظ خاطر نہیں رکھاان کا اخلاقی فرض تھا کہ در باری آ داب کو بجالاتے ہوئے آپ کے سامنے مود بانہ بحدہ ریز ہوتے۔ نجاشی نے ان سے پوچھا آپ لوگوں نے در باری آ دائب کو کھوظ خاطر کیوں نہیں رکھا؟

قائد وفد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه نے برجسته بید کہا: باوشاہ سلامت ہم صرف الله تعالیٰ کے سامنے ہمیں منع محمر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں منع کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد علیہ نے ہمیں بنایا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ اور شرک بہت بواظلم ہے۔

نجاش نے کہا!

مجھے بیہ بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی انو کھادین اختیار کرر کھا ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللّٰدعنہ نے نہایت عمدہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا:

باوشاہ سلامت ہم جائل تو م ہے۔ بتوں کے پجاری سے مردار کھاتے سے شراب پیتے سے۔ بدحیائی کا بے در لیغ ارتکاب کیا کرتے سے۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے سے۔ بات بات پرلڑائی و دکا فساد ہمارامعمول بن چکا تھا۔ صلد حی کا ہمیں خیال تک نہ تھا۔ پڑوی کے حقوق ہم یکسر بھول بھے سے۔ ہماراطاقت ور کمزور کو ہڑپ کر جایا کرتا تھا۔ ہم حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرر ہے سے کہ اللہ تعالی نے ہماری راہنمائی کے لیے ہمیں میں سے ایک رسول بھیجا جس سے خاندان کو ہم اچھی طرح جانے سے۔ اس کی صدافت ادا کرنے میں ایک اللہ کی عبادت کرنے کی وقوت دی۔ ہمیں ہمیشہ سے ہو لیے امانت ادا کرنے صلد حی اختیار کرنے اور پڑوی سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی۔ جرام سے اجتماب کرنے جموث بولنے بیا میں ہمانی کے اللہ کی عبادت کرنے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹا الزام لگانے سے منع کیا۔ ہمیں یہ بولنے بیٹیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹا الزام لگانے سے منع کیا۔ ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کی کو ٹٹر یک نہ کھرائیں۔ نیز اس

نے ہمیں نماز پڑھنے زکو ۃ اداکر نے اور روزہ رکھنے کا تھم دیا۔ ہم نے ان کی ہر بات کو سلیم کرتے ہوئے گل کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی ویکھتے ہماری کایا پلٹ گئی۔ چور ڈاکو زانی شرانی اوباش بدمعاش مادر بدر آزاداور جھٹر الوامن و آشتی کے پیامبر بن گئے۔ جب ہم نے یہ پاکیزہ طرزعمل اختیار کیا تو قوم ہماری دشمن بن گئی۔ یہ ہمیں طرح طرح کی اذبیتی ویے گئے۔ تاکہ ہم دوبارہ اس بے ہودہ زندگی کی طرف بلٹ آئیں۔ اسی دلدل میں پھر پھنس جائیں جس میں ہم پہلے دھنسے ہوئے تھے۔

جب انہوں نے ہم پرظلم وستم کی انتہاء کر دی تو ہم ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے آب کے بات حاصل کرنے کے لیے آبے ہمیں بیر بتایا گیا تھا کہ آپ عدل وانصاف کے خوگر ہیں۔ ہمدر دی' فیاضی اور سخاوت کے پیکر ہیں۔

ہم امیدکرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آگیں گے۔

نجاشی نے کہا ہیں نے سا ہے کہ بی اقدس حفرت محمہ ساتھ پر الہی کلام نازل ہوتا

ہے۔ کیا آپ اس کا کوئی نمونہ ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی
اللہ عنہ نے موقع کوغنیمت جانتے ہوئے۔ سورہ مریم کی تلاوت انتہائی دلسوز انداز میں
شروع کی نجاشی کے دل پر ان آیات قرآنی کا اتنا اثر ہوا کہ اس کے جسم پر کیکیا ہٹ
طاری ہوگئی۔ اور آنکھوں سے آنسو نکنے گئے۔ جن سے اس کی داڑھی تر ہوگئی۔ دربار
میں سنانا طاری ہوگیا۔ درباری حاشیہ شین بیہ منظرد کھے کرانگشت بدندال رہ گئے۔

میں سنانا طاری ہوگیا۔ درباری حاشیہ شین بیہ منظرد کھے کرانگشت بدندال رہ گئے۔

نعاشی نے گرجدار آ داز میں کہا

واللہ بیکلام جوآج میں نے سناہ اور وہ کلام جوہیٹی علیہ السلام پر نازل کیا گیا'
ان دونوں کا منبع ایک ہی معلوم ہوتا ہے۔ بیہ بات من کر در باری حاشیہ نشینوں کی آسکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ان کے ول میں خیال آیا کہ لوجارے حکمران کے ول پر بھی جا دو چل میا نے اشی رہیعہ کو مخاطب ہوکر چل میا نے اس کی استوا بیاقی نے قریشی نمائند وں عمر و بن عاص اور عبداللہ بن ابی رہیعہ کو مخاطب ہوکر کہا سنو! بیاوگ جب تک چاہیں میرے ملک میں رہ سکتے ہیں۔ ان کو جاری طرف سے ہر سہولت مہیا کی جائے گی۔ میں بیہ پاکیزہ کردارلوگ آپ کے سپر و نہیں کرسکتا۔ آپ

واپس جاسکتے ہیں!

سنوا پنے بیتخا ئف بھی لے جاؤ مجھےان کی گوئی ضر درت نہیں بیا پنے سر داروں کو جا کر واپس لوٹا دو۔ مجھے اگر کوئی سونے کا پہاڑ دے کر بیہ مطالبہ کرے کہ میں اس کے بدلے بیآپ کے مپر دکر دوں میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔

نجاشی کابیا نداز دیکھ کرعمروبن عاص رضی الله عنه اور عبدالله بن ابی ربیعه رضی الله عنه کی نگامیں شرم سے جھک گئیں۔ دونوں جیران و پریشان ایک دوسرے کودیکھنے گئے۔ برے بے آبرو ہوکر دونوں قریشی نمائندے دربار سے نکلے۔ نظر جھکاتے ہوئے بغلیں جھا نکتے ہوئے اپنی قیام گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور منزل پر پہنچ کرایک دوسرے سے حلیا کا دل کہنے گئے۔ اب کیا کریں؟ کس منه سے مکہ واپس جا کیں؟ قریشی سردار جمیں کیا ماری ساری منصوبہ بندی اکارت گئی۔ وونوئ سرجوڑ کر بیٹھے آپس میں مشورہ کرنے گئے۔

پجھ سوچنے در کے بعد عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا آ ہا میر ہے ذہن میں ایک

ہات آئی ہے۔ صبح در بار میں پھر کا ضر ہوں گے۔ میں نجاشی کو سے بات بتا کر برا پیخنہ

کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میر ایہ تیرنشا نے پر پڑے گا۔ اب دیکھنامبح کیا ہوتا ہے؟

ساتھی نے کہا مجھے بھی بتاؤیہ کیسی نئی اورانو کھی تجویز تیرے ذہن میں آئی ہے۔ اس
نے کہا یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور انسان مانتے ہیں۔ جب کہ نجاشی اسے اللہ کا بندہ اور انسان مانتے ہیں۔ جب کہ نجاشی اسے اللہ کا بیٹا مانتا ہے۔

د کینا بداید ایماحربه وگاجس سے درباری صورت حال بالکل بدل جائے گی۔ صبح آلینے دو میں ایما جادو جگاؤں گا کہ ہرایک سننے والا آنگشت بدنداں رہ جائے گائسی ہوئی' تیار ہوکر درباری نیجے درباری آواب بجالائے اور عرض کی:

باوشاہ سلامت ہم ایک بات آپ کے علم میں لا نا بھول گئے۔ بیلوگ بڑے گستاخ ہیں۔ بیسیٰ علیہ السلام کو بندہ اور انسان مانتے ہیں۔ان سے ذرا یوچھیں کے بیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان نظریہ کیا ہے؟ نجاشی نے انہیں دو ہارہ اپنے در ہار میں بلایا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بوچھا کئیسیٰعلیہ السلام کے ہارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔

بادشاہ سلامت ہمیں رسول قدس علیہ نے بیہ بتایا ہے کھیں علیہ السلام اللہ کے بندے اس کے رسول اس کی روح اور کلمت ہیں جسے اللہ تعالی نے مریم تبول کی طرف القاء کیا:

یے تفصیلی جواب سن کر نجاشی نے جوش و جذبے سے اپنا ہاتھ زمین پر مارتے ہوئے کہا:

تمہاری بات بالکل درست ہے عیسیٰ علیہ السلام یقیناً وہی ہجھ ہیں جوتم نے بیان کیا۔ آپ کے بیان اور ان میں ایک ذرا برابر بھی فرق نہیں 'چرنجاشی نے مہاجر مسلمانوں سے کہا:

آپ یہاں میرے ملک میں امن وسکون ہے آئیں یہاں تمہاراکوئی بال بیا ہمی نہیں کر سکے گا۔ قریش نمائندوں عمر وبن عاص اوراس کے ساتھ عبداللہ بن الجی رہید ہے کہا آپ یہاں ہے بخوشی جا سکتے ہیں اور بیتحا نف بھی ساتھ لیتے جا کیں ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ وہ کھسیانے ہوکرا شھے اپنی بغلیں جما کتے ہوئے پشیمانی و ندا مت کواپنے چہروں پر سجائے ہوئے در بار سے نکلے اور اپنی راہ لی۔ عمر و بن عاص نے اس موقعہ پر اپنی فہم و فراست کو آزماتے ہوئے اپنے مشن میں کا میاب ہونے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی مومنا نہ بھیرت اور فصاحت و بلاغت سے مرصع گفتگو کے سامنے بیانیا جا دو جگانے میں بری طرح تا کام رہے۔ واقعی بیا باجات درست ہے کہ۔

اتقوا فراسة المومن فانه ينظر بنور الله" "مومن كى فراست سے بچو بلا شبدوه الله كنورسے ديكھا ہے" حضرت عمرو بن عاص رضی الله عندا پنے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نجاشی کے طرز عمل کود کیھتے ہوئے اسلام کی طرف میری طبیعت مائل ہونا شروع ہوئی لیکن غزوہ احزاب میں مشرکین مکہ کا حشر دیکھتے ہوئے میرے دل نے بیہ فیصلہ کرلیا کہ اسلام ایک سچااور آفاقی ند جب ہا دوایگ عالم میں پھیل کررہےگا۔

لشکراسلام کے مشہور و معروف جرنیل حضرت خالد بن ولید بیان کرتے ہیں کہ
ایک رات میں گہری نیندسویا ہوا تھا۔ مجھے خوب میں بید دکھائی دیا کہ میں ایک تنگ و
تاریک اور ہے آب و گیاہ جگہ سے سرسبز وشاداب اور کھلے میدان کی طرف جارہا ہوں۔
آئکہ کھلی تو میرے دل میں ایک خوش گوارا حساس پیدا ہوا اور میں نے اسلام قبول کرنے
کے لیے مدینہ منورہ جانے کا پختہ ارادہ کرلیا۔ میرے دل میں بیتمنا انگرائیاں لینے گئی کہ
کاش سوئے مدینہ جانے والا کوئی رائی مل جائے جس کا میں رفیق سفر بن سکوں میں نے
عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے اپنے دلی ارادے کا اظہار کیا تو وہ بخوشی میرے ساتھ چلنے
عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے اپنے دلی ارادے کا اظہار کیا تو وہ بخوشی میرے ساتھ چلنے
کے لیے تیارہ و گیا۔

ہم دونوں دیدار نبی عظیم کا خیال نہاں خانہ دل میں سائے ہوئے سوئے مدینہ رواں دواں ہوئے دوران سفر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے عمرو بن عاص اونٹ پر سوار کشاں کشاں چلے آرہے ہیں۔ میں نے اسے دیکھ کرخوش آمدید کہا: اس نے پوچھا کہاں کے ارادے ہیں؟

میں نے کہا کہ اسلام قبول کرنے مدینے جارہا ہوں۔ مگر آپ کہاں جارہ ہیں؟
اس نے کہا یہی گئن مجھے بھی مدینہ کھینچ لیے جارہی ہے۔ ہم تینوں ساتھی شاداں وفرحال فراماں خراماں سوئے منزل جلتے ہوئے کم صفر کے ہجری کو مدینہ طبیبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔

رسول اقدس علی نیوں کود کھتے ہی بیارشادفر مایا۔ لقد رمتکم مکه بفلذات اکبادها کمہ نے تمہاری طرف اینے جگر کوشے مجینک دیے ہیں آپ کے بیکلمات س کر ہمیں دلی خوشی محسوس ہوئی۔ میں نے نہایت ادب واحترام سے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں سلام عرض کیا۔

آپ نے مسکراتے ہوئے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمنہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا تو رسول اقدس عظیم نے محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا:

خالدتمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے بہت امید تھی کہتم ایک نہ ایک دن ضروراسلام قبول کرلو گے۔

میں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے عرض کی۔

یارسول الله علی میرے لیے بارگاہ رب کریم میں دعا سیجئے کہ وہ میرا یہ گناہ معاف کردے جومیں بزور شمشیرلوگوں کو اسلام کی راہ سے روکتار ہا اور مسلمانوں کے معاف کردے کی مشکلات بیدا کرتار ہا۔

آپ نے میری بیریشانی و کھتے ہوئے نہایت شفقت بھرے لیج میں ارشاد رمایا:

خالد جمراؤنبیں اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے سب گناہ ازخود من جایا کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیااس کے باوجود میری التجاہے کہ میرے لیے بارگاہ ایز دی میں دعا کریں۔

> آپ نے میرے حق میں بیدعا کی۔ الٰہی خالد بن ولید کو بخش دے۔ الٰہی خالد بن ولید پر رحم کر۔

الہی خالد بن ولید کی جملہ خطا کیں معاف کردے بلاشہ تو بخشنے والامہر بان ہے۔
اس کے بعد عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ اورعثان بن طلحہ رضی اللہ عنہ آئے بڑھے اور
آپ علی کے بابر کت ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے آغوش اسلام میں بناہ گزیں
ہوئے۔عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ نے رسول اقدس علی خدمت اقدیں میں عرض ک

یارسول اللہ علی میں اس شرط پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے پہلے سارے گناہ معاف کر دیئے جائیں۔ آپ نے ارشاد فر مایا۔ عمر و آگے بردھو بیعت کرلواسلام قبول کرنا پہلے گنا ہوں کوختم کرنے کا ہاعث بن جاتا ہے۔

#### 000

معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دلی رجمان اسلام کی طرف ہو چکا تھا؟ میں نے اس سے دریافت کیا کہ تم خود ہی دیانتداری کے ساتھ بتاؤ کہ ہم ہدایت پر ہیں یا ایرانی ورومی؟ اس نے کہا ہدایت پر ہیں میں۔

میں نے اس سے دریافت کیا ہمارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے یا الل فارس وروم کے باس؟اس نے کہا:

اہل فارس واہل روم ہم سے زیادہ خوشحال ہیں۔ میں نے کہااگراس و نیا کے بعد کوئی زندگی نہیں تو پھر ہماری فضیلت اور ہدایت ہمارے س کام آئی جب کہ طافت' شوکت' عظمت' عزت' وولت اور سلطنت میں فاری اور رومی ہم سے بہتر ہیں۔اس لیے میرادل گواہی دیتا ہے۔ کہ حضرت محمد علاق کی تعلیم صدافت پر بنی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور جہاں بھی ہے۔ جہاں نیکی اور برائی کا حساب عدل وانصاف کے ساتھ چکایا جائے گا۔ میں تو آج کل مسلسل اس نکتہ پرخور وخوض کر رہا ہوں۔ اور بتدریج میرا دل اسلام کی طرف راغب ہوتا جارہا ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے ایک روز عمر و بن عاص سے پوچھا تیری عقل و دانش اور فہم وفر است کی طرف و کھتا ہوں۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ تم نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے کا اعز از حاصل کیوں نہیں کیا ؟

حضرت عمروبن عاص رضى الله عنه نے كہا جناب عالى:

انسان کا دل اس کے اپنے اختیار میں نہیں۔ بلکہ یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے وہ جدھر چاہتا ہے اسے اس طرف چھیر دیتا ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے بیہ بات سنتے ہی کہا آپ بالکل سی کہدر ہے ہیں۔ اس طرح حضرت عمر و بن عاص رضی الله عند مسلسل غور وخوض کرتے ہوئے اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ کی طرف مائل ہوئے۔

#### 000

رسول اقدس علی نے عروبن عاص رضی اللہ عنہ کو جنگ ذات السلاسل میں لشکر اسلام کا امیر نامزد کیا۔ فتح مکہ کے بعد سواع نامی بت کومنہدم کرنے کے لیے رسول اقدس علی نے عروبن عاص رضی اللہ عنہ کوروانہ کیا۔ یہ بت مکہ معظمہ سے تین میل کے فاصلے پر نصب تھا۔ قبیلہ بنو ہزیل اس کا پچاری تھا۔

حضرت عمره بن عاص رضی الله عنه نے وہاں پہنچتے ہی اس کے پر نچے اڑا دیئے مجاور کا خیال تھا۔ کہ بت نود ہی اپنا دفاع کرے گا۔ جب اس نے بت کی بے بسی کا مشاہرہ کیا تو وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہوگیا۔

#### 000

یمن کے مشہور شہر عمان میں جیفر اور عباد تامی دو بھائی حکمران تھے اور یہ دونوں

آگ کے بچاری تنے رسول اقدس مثلاثی نے حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کو ایک خط و سے کران کی طرف بھیجا جس میں اسلام قبول کرنے کی دعوت پیش کی مختی ہیں۔

دونوں بھائیوں نے خط کوعزت واحترام سے دیکھااسے باربار پڑھااوراسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کرلی۔خط کی عبارت کامفہوم بیقفا۔ بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم

محمد بن عبداللہ علیہ کی جانب سے جلندیٰ کے دونوں بیٹوں جیٹر اور عبد کے نام اس مخص پرسلام جو ہدایت کی پیروی کر ہے۔

ا بابعد میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لاؤ سلامت رہو گے کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں تا کہ جوزندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کا فروں پر قول برحق ہوجائے 'اگرتم وونوں اسلام کا اقر ارکرلو گئے تو تم دونوں کو ہی جا کم بناؤں گا۔ اور اگرتم دونوں نے اسلام کا اقر ارکرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ تمہاری زمین پر گھوڑوں کی بلغار ہوگی تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آگر رہے گی۔

حضرت عمروبن عاص رضی اللہ عنہ نے عمان پہنچ کر حالات کا جائزہ لیتے ہوئے پہلے عبد سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے اسے اسلام قبول کرنے کے لیے آ مادہ کیا۔ پھر اسے اپنا ہمنوا بنا کر جیفر کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی جب دونوں بھائی مسلمان ہو گئے تو ان کو دیکھ کرعمان کے بیشتر باشندوں نے اسلام قبول کرلیا اسلامی انقلاب کی یہ خبر جب رسول اقدس علی کے معلوم ہوئی تو آپ نے از حدخوشی کا اظہار کیا زکوہ وصول کرنے اورنو آ موزمسلمانوں کی تعلیم وتربیت کے لیے آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کوہ ہاں کا عامل اور معلم نا مزد کردیا۔

مند افتد ارپر دونوں بھائی ہی فروکش رہے کیونکہ وہ دونوں اسلام کی نعمت سے سرفراز ہو بچکے تھے۔ اس لیے دین و دنیا کی نعمت سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنه دوسال تک رسول اقدس میں عاص رضی اللہ عنه دوسال تک رسول اقدس میں عاص رضی اللہ عنه دوسال تک رسول اقدس میں اللہ عنہ دوسال تک رسول اقدس میں اللہ عنہ دوسال تک رسول اقد سے تعلق کی طرف سے تعویض

کردہ فرائض بڑے احسن انداز ہیں سرانجام دیتے رہے۔ آپ نے حکمت فطانت اور مومنا نہ تد برکو بروئے کار لاتے ہوئے سرزین یمن کے ساحلی شہر کمان کے باشندوں کو اپنا گرویدہ بنالیا اور تھوڑے ہی عرصے ہیں وہاں کے تمام باشندے وائرہ اسلام ہیں داخل ہوگئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کمان میں ہی تھے کہ آئیس خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی اندو ہنا ک خبر درج تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تا سے کوچ کر جانے کی اندو ہناک خبر درج تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تا اطلاع ثانی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو وہیں تفویض کردہ فرائض سرانجام دینے کا تھم دیا۔ اور وہ پورے اخلاص کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے مصروف دینے کا تھم دیا۔ اور وہ پورے اخلاص کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے مصروف

000

اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے دل دن کی مسافت پروا قع بستی وادی القری میں آبا وقبیلہ بنوقضاعہ کی سرکو بی کے لیے لشکر اسلام کی قیاوت کے فرائض سرانجام ویئے اس مہم کو سرکرنے کے لیے رسول اقدس علیہ اسلام کی قیاوت کے فرائض سرانجام ویئے اس مہم کو سرکرنے کے لیے رسول اقدس علیہ کی تظرافتی برین کی تظرافتی ہوئے ہوئے ارشاد فرمایا:

کداے عمروش میں مجھے ایک الی مہم پر روانہ کر رہا ہوں جہاں مجھے کا میا بی نصیب ہوگی اور مال ووولت بھی۔رسول اقدس علیہ کا بیفر مان من کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے عرض کی یارسول اللہ علیہ علیہ میں نے مال ودولت سمیننے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا۔ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کامتمنی ہوں۔ آپ علیہ نے بیاب من کرارشا وفر مایا:

کسی نیک مردکوا گرحلال دولت میسر آجائے تواس میں کوئی حرج نہیں اس معرکے میں لشکراسلام کو کا میا بی نصیب ہوئی۔ بنوقضاعہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے خواب دیکھ رہے تھے لیکن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی زیر قیا دے لشکر اسلام کی پیش قدمی نے ان کاشیراز ہ بھیردیا۔

رسول اقدس علی کا اس دنیا ہے کوج ہوا تو آپ اپنے جال نثار صحابی عمرو بن عاص پر خوش تھے۔ اور آپ نے اس کے خلص مومن ہونے کی شہادت دی اس کی ذہانت و فطانت کا اعتراف کرتے ہوئے اسے شکر اسلام کا قائد نا مزد کیا اور اپنا قابل اعتماد سفیر بنا کر سرز مین یمن کے ساحلی شہر عمان میں جلندی کے دو حکمر ان بیٹوں جفر اور عبد کی طرف خط دے کر جھیجا جب عمان کے باشندے مسلمان ہو گئے تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے رسول اقدس علی شہری انہیں ہی سونیا گیا۔

اورز کو قوصول کرنے کا فریضہ بھی آئییں ہی سونیا گیا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے مسند خلافت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد ابتدائی ایام میں حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه کوعمان میں ہی مفوضه امور سرانجام دیا۔ جب چاروں طرف سے طرح طرح کے فتنوں نے سراٹھایا تو آئیس کیلئے کہ تعمرہ کارافراد کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کوعمان سے واپس بلا کرارشا دفر مایا:

دیکھتے میں تجھے اہل طائف بنوہوازن اور بنوکلاب کے ہزار مجاہدین کا امیر نامرو کر ہا ہوں ۔ تھے میں تجھے اہل طائف بنوہوازن اور بنوکلاب کے ہزار مجاہدی تا ہوں ہوئے ہی ابو عبیدہ بن جراح سے رابطہ قائم کرنا۔ جب اسے ضرورت پڑے تو اس کی مدد کے لیے محافہ پہلی فرصت میں پہنچنا۔ ہراہم کام سرانجام دیتے ہوئے اس سے مشورہ ضرور کرنا۔ طلوت وجلوت میں اللہ تعالی سے ورتے رہنا۔ ہرکام اللہ تعالی کی رضا عاصل کرنے کے سلے سرانجام دینا۔ فلسطین پہنچنے کے لیے ایلیاء کا راستہ اختیار کرنا۔ ہرکام تن دبی سے سرانجام دینا۔ مستی کا ہلی اور بے دلی کو قریب بھی نہ آنے دینا یا در کھنا تیر کے شکر میں سانجام دینا۔ مقارد ہوں جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لینے کی سعادت حاصل کی ایسے خوش نصیب افراد بھی ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لینے کی سعادت حاصل کی سے ۔ ان کی تعظیم و تکریم میں کوئی کسر باتی نہ اٹھار کھنا 'اپنی ما تحت فوج میں اس طرح زندگی بسرکرنا کہ در یکھنے والے کو یوں محسوس ہوجسے تم انہیں میں سے ایک فرد ہو۔

یہ بیتی تصحصین کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صد کیل رضی اللہ عنہ نے ارشاد فر مایا۔
اب تم گشکر لے کرفلسطین کی طرف روانہ ہو جاؤ۔اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں برکت عطا
کرے در بارخلافت سے تھم ملتے ہی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ 4 ہزارافراد پر
مشتمل کشکری قیاوت کرتے ہوئے تفویض کردہ منزل کی طرف روانہ ہو تھے۔

000

حضرت عمروبن عاص رضی الله عنه خلیفه اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کی پیش ہدایات کے مطابق ایلیاء کے راستے فلسطین پہنچ سمئے شاہ روم ہرقل کونشکر اسلام کی پیش قدی کاعلم ہوا تو اس نے مقابلے کے لیے نو بے ہزار افراد پر شمتل روی نشکر اپ بھائی کی قیادت میں روانہ کیا اس نے نشکر کو دس حصول میں تقسیم کیا تا کہ مختلف اطراف سے اسلامی نشکر پر حملہ کیا جائے اور اسے ایسی عبر تناک سزا دی جائے کہ مسلمان دوبارہ سرز مین روم کی طرف پیش قدمی کا خیال بھی دل میں نہ لا کیں ۔ روی نشکر کی تعداد د کی کے الشکر اسلام کی صفول میں سراسیم کی تو بیدا ہوئی۔ لیکن امیر نشکر حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنہ دنے جرات مندانہ انداز میں قیادت کے فرائفن سرانجام دیتے ہوئے۔ روی نشکر

کے مقد متہ انجیش جودس ہزارا فراد پرمشمل تھا۔ایک ہزارمجاہدین کا حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کوامیرمقرر کرتے ہوئے سامنے سے حملہ آ در ہونے کا تھکم دیا۔

اورخودحفرت عمروبن عاص رضی الله عندایک ہزار مجابدین کی قیادت کرتے ہوئے دوسری جانب سے مقدمتہ الحیش پر حملہ آ ورہوئے۔رومی گشکر نے بچھ دیر مقابلہ تو کیالیکن وہ میدان میں جم نہ سکے۔رومی گشکر کا جمائی تیر لگنے سے زمین پر ڈھیر ہوگیا اس کے واصل جہنم ہونے کے بعدرومی گشکر کے حوصلے پست ہو گئے۔اور میدان سے دم د باکر بھا گئے گئے۔اس میدان میں وافر مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا اور دہمن فوج کے سات سوفوجی گرفتار ہوئے۔اس عیر وافر مقدار میں عاص رضی الله عنہ کی مومنانہ جنگی تاریخ کا بہت بڑا کا رنامہ ہے۔ جو حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنہ کی مومنانہ بھیرت جرات اور شجاعت کی بنایر سرانجام دیا گیا۔

## 000

رموک ایک دریا ہے جو حواز ن کی بلند سطح سے نکاتا ہے۔ اور دریائے اردن میں جا
ملتا ہے۔ دونوں دریاؤں کے ملاپ سے تمیں میل پہلے دریائے رموک نصف دائر ہے کا
دوایہ بنا تا ہے جس کی وجہ سے دونوں دریاؤں کے درمیان ایک وسیح میدان بن جا تا
ہے جو میدان رموک کے نام سے مشہور ہے۔ اس مقام پر رومی فوج کا مقابلہ نشکر اسلام
سے ہوا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے رومی نشکر کی تعداد اور تیاری کو پیش نظر
رکھتے ہوئے یہ تجویز پیش کی کہ سرز مین شام میں چاروں نشکر جو میری ابو عبیدہ بن جراح
رکھتے ہوئے یہ تجویز پیش کی کہ سرز مین شام میں چاروں نشکر جو میری البو عبیدہ بن جراح
پریار ہیں وہ رومی نشکر کے مقابلے کے لیے جمع ہوجا کیں۔ یہ تجویز کارگر ثابت ہوئی جنگ
ریموک میں نشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد نشکر اسلام نے دمشق کا رخ کیا۔
رموک میں نشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد نشکر اسلام نے دمشق کا رخ کیا۔
وہاں پہنچ کر دمشق شہر کا محاصرہ کرلیا۔ دمشق آنے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کردی
عامرہ تقریبا دو ماہ دس دن تک جاری رہا متعدد مور سے بنائے گئے۔ جن پر
عامرہ تقریبا دو ماہ دس دن تک جاری رہا متعدد مور سے بنائے گئے۔ جن پر

معضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ٔ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ ٔ حضرت شرحبیل بن حسنہ اور حضرت قبیس بن ہیدہ جیسے تجر بہ کار جرنیلوں نے سرانجام دیئے۔شہر میں بند رومیوں نے مجبور ہوکر صلح کی درخواست پیش کی۔اورلشکراسلام کے شہر میں داخل ہونے کے لیے درواز سے کھول دیئے گئے۔

دمشق فتح ہو جانے کے بعد لشکر اسلام نے محل کی طرف پیش قدمی کی۔ اس میں قیادت کے فرائض حضرت شرصیل بن حسنہ نے سرانجام دیئے جب کہ لشکر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ اور ضرار بن از ورجیسے آزمودہ کار جرنیل موجود تصحف مقابلے کے بعد لشکر اسلام نے فحل 'بیان اور طبریہ تنیوں مشہور مقابات پر قبضہ کرلیا۔

# 000

شاہ ردم کی جانب سے فلسطین کا گور زار طبون کو نام زوکیا گیا تھا جو جرات بہا دری اور چالا کی میں بڑا مشہور تھا۔ سرز مین فلسطین کا دارالحکومت اُجنا دین شہر تھا جس کے مضبوطت لیعے میں گور زار طبون براجمان تھا۔ حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ نے جادالخلافت مدینہ منورہ میں مدو کے لیے پیغام بھیجا جہاں اب امیر المونین حضرت عمر و بن خطاب رضی اللہ عنہ مندخلافت پرجلوہ افروز تھے۔امیر المونین نے جوانی پیغام بھیجا کہ ہم نے روی ارطبون کو الکھڑا کیا ہے۔اب دیکھتے ہیں کون نے روی ارطبون بازی لے جاتا ہے۔

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام کی قیادت کے فرائف سرانجام دیتے ہوئے اجنادین کی طرف پیش قدمی کی۔ وہاں پہنچ کرشہر کا محاصرہ کرلیالیکن پیشہر شدید محاصرے کے باوجود فتح نہیں ہور ہا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ، بہت سے قاصد قلعے کی اندرونی حالت معلوم کرنے کے لیے روانہ کیے لیکن کوئی بھی تسلی بخش رپورٹ دینے میں کامیاب نہ سکا پھرایک روز حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے خود قاصد کا بھی بدل کر ارطبون سے ملاقات کا ارادہ کیا۔ اور اس کے یاس پہنچ محکے خود قاصد کا بھی بدل کر ارطبون سے ملاقات کا ارادہ کیا۔ اور اس کے یاس پہنچ محکے

انداز مُنْقَتَّكُو ہے ارطبون كے دل ميں بيه خيال آيا كہ ميرے ساتھ محوَّنْفَتَّكُو كو كَي عام سيا ہي نہیں ہوسکتا ہے ممکن ہے بیٹشکراسلام کا جزنیل عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہی ہو۔ بیہ خیال آتے ہی قلعے کے مرکزی دروازے پرمتعین دیتے کو پیغا مجھیج دیا کہ جب لشکرا سلام کا بیہ قاصد در دازے کے یاس آئے تواہے قتل کر دیا جائے ۔حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ جب واپس ہونے گلے تو وہ قلعے کے اندرونی حالات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے قدم برد ھار ہے تھے۔ان کی عقابی نگاہ مرکزی درواز ہے پرمتعین ساہیوں پر پر می تو ان کے ول میں خیال آیا کہ معاملہ کیجھ گڑ بڑ وکھائی وے رہا ہے۔ پیمحسوں ہوتا ہے جیسے مجھے ختم کرنے کامنصوبہ تر تنیب دیا گیا ہے۔ول میں بیاحساس پیدا ہوتے ہی کیدم واپس ملئے' دوبارہ ارطبون سے ملے اورمسکراتے ہوئے کہاجناب من مجھے آپ سے مل کر بہت مسرت ہوئی اور آ یے کی گفتگو ہے میں ذاتی طور پر بہت متاثر ہوا جاتے ہوئے میرے ول میں بیرخیال آیا کہ میر کے نشکر میں ہیں افرا دایسے ہیں جوجنگی اعتبار سے بڑے تجربہ كاربين امير المومنين نے بيتكم ديا ہے كہان كے مشورے كے بغيركوكي اقدام نه كيا جائے اگر آپ اجازت دیں تو اک کی ملا قات بھی آپ سے کرا دی جائے۔میرا خیال ہے وہ ہ بے سے ل کرمیری طرح متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکیں گئے۔

یہ تجویز سنتے ہی گورنرارطبون کے دل میں خیال آیا کہ ایک کی بجائے وس کوتہہ تیج کرنے کاسنہری موقع ہاتھ آرہاہے۔

اس سے لشکر اسلام کی کمرٹوٹ جائے گی۔اس نے مسکراتے ہوئے کہا بہت خوب انہیں لائیں چیٹم مارروشن ول ماشا واور ساتھ ہی مرکزی وروازے پر متعین فوجی وستے کو پیغام بھیج ویا کہ قاصد کو وروازے سے بچے سالم گذر نے ویا جائے۔اس طرح حضرت عمر و بینا م بھیج ویا کہ قاصد کو دروازے سے کمل جائزہ لینے کے بعد واپس جانے میں کا میاب ہو گئے۔

ارطبون کو جب پتہ چلا کہ عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ نے میرے ساتھ بید داؤ کھیلا ہے۔ تو وہ بھی ان کی بیدارمغزی کی تعریف کیے بغیر ندرہ سکا۔ جب امیر المومنین حضرت ا ووق اعظم کو پنة چلاتو آپ نے انتہائی مسرت کا اظہار کیا۔

آ خرکارلشکراسلام نے اجنا دین کوبھی فتح کرلیا۔اس مرکزی شہر پر قبصنہ کرتے ہی فلسطین کے دیگرمتعددمشہورشہر نابلس'عسقلان'غزہ'رملہ' بیروت' لدا ور جبلتہ بھی زیر تگیں آ گئے۔

ان متعدد مقامات کوزیراٹر لانے کے بعد تشکر اسلام نے دمثق کی طرف رخ کیا اس مرکزی شہر کا محاصرہ لیے عرصے تک جاری رہاروی تشکر کا جرنیل ارطبون نازک ترین صورت حال کا جائزہ لیتے ہوئے موقع پاتے ہی دمثق چھوڑ کرمصر کی طرف بھاگ میا جس سے روی تشکر اور شہر کے باشندوں کے حوصلے بست ہو مجئے۔ نہ ہی پیشوا بوپ نے قائع کی و بوار پر چڑھ کریدا علان کر دیا کہ ہم شہر کے ورواز ہے اس شرط پر کھو لئے کے قائع کی و بوار پر چڑھ کریدا علان کر دیا کہ ہم شہر کے ورواز ہے اس شرط پر کھو لئے کے لیے تیار ہیں کہ امیر المومنین بذات خود تشریف لائیں۔ شہر کی چابیاں انہیں سپر دکی جائیں گا۔

یہ پیغام امیرالمونین کی خدمت میں پہنچایا گیا تو آپ حضرت علی بن ابی طالب
رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنا کر دمشق کی طرف روانہ ہوئے جاہیہ مقام پر ایک معاہدہ
میر کیا محیا۔ جس پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے بھی دستخط لیے مسکئے ہیت
المقدس کے باسیوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آ مد پر شہر کے درواز بے
المقدس کے باسیوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آ مد پر شہر کے درواز ب

#### 000

حضرت عمروبن عاص رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں مصر دکھ ہے تھے۔ انہیں یہ زرخیز ملک بہت پیند آیا وریائے نیل کے دکش نظارے سبزے کی فراوانی کہلہاتے کھیت کھیت کھنے باغات ادراناج کی بہتات نے انہیں متاثر کیا۔ دشق فتح ہوجانے کے بعد حضرت عمروبن عاص رضی اللہ عنہ نے امیر المونین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مصر کی طرف پیش قدی کی اجازت طلب کی۔ امیر المونین نے دور دراز سفر کی بنا پر سے مصر کی طرف پیش قدی کی اجازت طلب کی۔ امیر المونین نے دور دراز سفر کی بنا پر بہائے تو انکار کر دیا۔ نیکن جب حضرت عمروبن عاص رضی اللہ عنہ کا اصرار دیکھا تو چار ہزار

مجاہدین کوان کی قیادت میںمصر کی طرف روانہ کر دیا۔حضرت عمرو بن عاصؓ اینے جنگی تجربات کی روشنی میں حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اس نتیج پر پہنچ کیکے تھے کہ اب رومی حکومت آ خری پیچکی لے رہی ہے ٔ رومی فوج میں مایوسی اور بے ولی سرایت کر پیچکی ہے۔ مصری باشندے اجنبی حکومت سے تنگ آ چکے ہیں۔ اسلامی کشکراگراس وفت پیش قدی کر دیے تو سرز مین مصر کو فتح کرنے کا اعزاز حاصل کرسکتا ہے۔ انہیں پیربھی یقین تھا بوقت ضرورت امیرالمومنین فوجی امداد بہم پہنچانے میں کوتا ہی نہیں کریں سے لہذا جارا ہزارا فراد پرمشمل لشکر لے کرصحرائے سینا کوعبور کرتے ہوئے مصر کے سرحدی شہرالعریش پر قبضه کیا۔ بیرتا ریخی فتح ۱۰ ذی الحجه ۱۸ ججری کونصیب ہوئی اس طرح سرز مین مصر میں کشکر اسلام نے پہلی عیدالاضیٰ ادا کرنے کی سعادت حاصل کی اور قربانی سے جانور ذریج کیے۔ العریش پرمکمل قبضه کر لینے کے بعد حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنه کشکرا سلام کی قیادت کرتے ہوئے وسیع وعریض صحرا کے راہتے مغرب کی جانب روانہ ہوئے۔ بیروہی عالمی گذرگاہ ہے جس کے ذریعے براعظم افریقہ سے ایشیاء میں واخل ہوا جاتا ہے۔حضرت · ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی اسی راستے سے مصر میں واخل ہوئے ، تھے۔ تا جروں' سیاحوں اور حاجیوں کی گذرگاہ بھی یہی تھی ۔ بیلق و دق صحراعبور کرنے کے بعدلشکراسلام دریائے نیل کے کنارے پر واقع مشہور ومعروف شہر'' فر ما'' میں پہنچ گیا۔ مسلسل ایک مہینے کے محاصر ہے کے بعداس شہر کو بھی فتح کر لیا گیا۔اس شہر کومصر میں بروی اہمیت حاصل تھی۔ یہاں کے باشندے بوے خوشحال تھے۔شہر کی عمارتیں بلندو بالا تھیں۔ دریائے نیل کے کنارے پر واقع ہونے کی بنا پراہے تجارتی مرکز کی حیثیت حاصل تقی \_اس شهریر قبضه کیم محرم ۱۹ ججری کو ہوا \_

دمشق کے محاصر ہے کے دوران روی فوج کا کمانڈ رارطبون بھا گ کرمعر پہنچ چکا تھا اوراس نے مصر کی مشہور چھاؤنی بلبیس میں پہنچ کرروی لشکر کی قیاوت سنجال لی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی لشکر لے کراس مشہور ومعروف چھاؤنی تک پہنچ چکے تھے یہاں روی لشکر سے شدید جنگ ہوئی۔جس کے نتیج میں تقزیبا ایک ہزار روی فوجی موت کے گھاٹ اتاردیئے گئے۔اور تین ہزار کو گرفتار کرلیا گیااور ہلییس شہر پر ۱۹ ہجری کو مکمل قبضه کرلیا گیا۔

ام دنین مصرکا ایک مشہور تصبہ ہے جودریائے نیل کے کنارے پرواقع ہے۔اسے فوجی نقطہ نگاہ سے بھی بردی اہمیت حاصل تھی۔ رومی لئنگر نے اس کی حفاظت کے لیے بردے وسیع انتظامات کیے تھے۔ یہاں رومی لئنگرخم تھونک کرلئنگر اسلام کے مقابلے بیں آیا۔مقابلہ زوردار تھا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے دارالخلافتہ مدینہ منورہ سے فوجی مدد طلب کی تو امیرالمونین نے چار ہزارا فراد پر شمتل لئنگر مدد کے لیے روانہ کردیا۔ جس میں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ عبادہ بن صامت مقداد بن اسوداور مسلمہ بن مخلد رضی جس میں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ عبادہ بن صامت مقداد بن اسوداور مسلمہ بن مخلد رضی جس میں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ عبادہ بن صامت نقداد بن اسوداور مسلمہ بن مخلد رضی جس میں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ عبادہ بن صامت کے اور ان کی عظمت ہمت اور جرات و شیاعت کا اعتراف کرتے ہوئے امیرالمونین نے لکھا کہ ان چاروں میں سے ہرایک ہزارا فراد پر بھی بھاری ہے۔

ام دنین تصبے پر کممل قبضه کرنے کے لیے سرتو ژکوشش کرنا پڑی کیونکہ دیمن کا دفاعی مصار بہت زیادہ مضبوط تھا۔ لفتکراسلام کو بھی یہاں بھاری نقصان اٹھانا پڑالیکن قائدلشکر کی جرات و شجاعت اور عزم و ہمت ہے بیمعر کہ بھی سرکرلیا گیا۔

قلعہ بابلیون جے قصر حملے عام ہے بھی پکاراجا تا تھا۔ اس اعتبار ہے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ کہ مصر کا گورز مقوس اس قلعے میں رہائش پذیر تھا۔ مقوس کو ذہبی اور سیاس بھیرت میں اخیاز حاصل تھا۔ لشکر اسلام نے جب قلعہ بابلیون کا محاصرہ کیا اس وقت دریائے نیل میں طغیائی تھی 'پورا قلعہ سیلاب کی لپیٹ میں تھا قلعے کے اردگر وجو حفاظتی خندتی کھدوائی گئی تھی۔ وہ پائی کی فراوائی کی بنا پر دریائے نیل کا حصہ ہی معلوم ہور ہی خندتی کھدوائی گئی تھی۔ وہ پائی کی فراوائی کی بنا پر دریائے نیل کا حصہ ہی معلوم ہور ہی تھی۔ لشکر اسلام نے مسلسل سات ماہ تک قلعہ بابلیوں کا محاصرہ جاری رکھا۔ مقوش نے اس دوران لشکر اسلام کے جرنیل حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کی طرف اپنا پلجی بھیجا تا کہ تبادلہ خیال سے مصالحت کا کوئی راستہ نکالا جا سکے۔ اپنے اپنجی کے ہاتھ جو خط بھیجا اس میں دھمکی اور خیر خواہی سے مطے جذبات کا اظہار کیا عما۔ حضرت عمر و بن

عاص رضی اللہ عنہ چونکہ بڑے ذہین وفطین تھے انہوں نے مقوس کے اپنچی کو دو دن کے لیے اپنچ پاس روک لیا تا کہ وہ اسلامی لشکر کے معمولات کا بچشم خود جائزہ لے سکے۔
دو دن گذر جانے کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس اپلچی کو دالیس جانے کی اجازت دے دی اور اس سے گفت وشنید کے لیے حضرت عبادہ بن صامت برضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک وفدروانہ کیا اور مقوش کو جوانی خط کھا جس میں بیتح ریتھا۔
کہ ہماری طرف سے صرف تین شرائط ہیں۔

ا-مسلمان ہو جاؤ ہے مہیں وہی حقوق حاصل ہو جائیں مے جوہمیں حاصل ہیں۔ بایں صورت تم ہمارےمعزز بھائی بن جاؤگے۔

۲-اگراسلام قبول نہیں کرنا جا ہے تو ہمیں جزیدادا کرنا ہوگا۔اس طرح تمہاری جان دیال کی حفاظت ہمارے ذمہ ہوگی۔

س-اگریدونوں صورتیں منظور نہیں تو پھر تلوار ہارے اور تہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔حضرت عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ بزے تجربہ کار جرنیل ہے۔ ان کا قد بہت لمباتھا۔ رنگ بہت کالا تھا جُب بیمقوش کے پاس پہنچ تو وہ انہیں و کھے کر تجھرا گیا اس نے وفد سے کہا کہ اگر کوئی ووسر افغض میرے ساتھ گفتگو کے لیے آگے بڑھے تو ذیاوہ مناسب ہوگا۔ وفد کے تمام ارکان نے کہا یہ ہمارا قائد ہے ہم سب سے بڑا عالم فاضل ہے۔ گفتگو کا سلقہ اس میں ہم سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسے ہمارا امیر نا مزد کیا گیا ہے۔ اس مارا امیر نا مزد کیا گیا ہے ہاں کی موجودگی میں ہم سے کوئی بھی آپ سے بات نہیں کرے گا۔مقوش نے یہ با تیں سن کرکہا اگر تمہارا فیصلہ ہی ہے تو تھیک ہے۔

حضرت عباده بن صامت رضی الله عند نے مسکراتے ہوئے ارشادفر مایا: ہماری وہی تنین شرائط ہیں جو ہمارے قائد نے پیش کی ہیں ان کے علاوہ ہمارا کوئی اور مطالبہ نہیں:

مقوض نے کہا میں آپ لوگوں کا خیرخواہ ہوں میں نہیں جا ہنا کہ رومی لشکر کے ہاتھوں منہیں نا قابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے۔ رومی لشکر کے عزائم بڑے خطرناک

میں۔ بہتریہ ہے کہ ہم تمہاری مالی مدد کردیتے ہیں وہ لے کرواپس چلے جاؤورنہ تمہاراایسا جانی نقصان ہوگا کہتم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ۔رومی فوجی بڑے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ بات سن کرحضرت عبادہ بن صامت رضی اللّٰدعنہ نے مسکراتے ہوئے ارشا دفر مایا تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو۔ ہمارا ہر فر درات کو گڑ گڑا کراللہ تعالیٰ سے شہادت حاصل کرنے کی التجا کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں موت کوہم اپنے لیے سب سے بڑی نعمت اور سعادت مجھتے ہیں۔ یہ جواب س کرمقوس کا دل کا نپ اٹھاوہ اپنی بصیرت سے بھانپ گیا کہ اس قوم سے مقابلہ نہیں کیا جاسکتا اس نے رومی فوج کو ہر چند سمجھانے کی کوشش کی کیکن وہ ہتھیارڈ النے کے لیے آ مادہ نہیں ہوئے ۔لشکراسلام نے مسلسل سات ماہ تک قلعہ بابلیون کامحاصره جاری رکھا۔سیلا ب کاریلا جب گذرگیا توایک روزحضرت زبیربن عوام رمنی الله عنه جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے سٹرھی کے ذریعے فلنے کی دیوار پر چڑھ سمئے چنداور ساتھی بھی آ ب کے ہمراہ دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو مجئے انہول نے بیک زباں ہوکر پورے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا با ہرموجود کشکرنے جواب میں نعرہ تکبیر بلند کیا نعروں کی آ واز قلعے کے اندراس انداز میں گونجی کہ رومیوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا تلعے کے اندر بھکدڑ کچے گئی۔ ہرطرف چیخ و پکارشروع ہوگئی۔حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنه بیصورت حال دیکھ کرایئے ساتھیوں کے ہمراہ قلعے کی دیوارے بنچےاترےاور قلعے کا دردازہ کھلتے ہی نشکر اسلام تیزی سے قلعے میں داخل ہوا۔ سات ماہ کے مسلسل محاصرے کے بعد قلعہ بابلیوں پرافتکراسلام کا قبضہ ہو گیا۔

## 000

اسکندریه معرکا دوسرابر امشہور و معروف تاریخی شہر ہے یہ بحیرروم کے ساحل پرواقع ہے اسے سلطنت روما میں بہت بردے سیاس فوجی اور تنجارتی مرکز کی حیثیت واصل تھی۔ شاہ روم نے اس شہر کی حفاظت اور دفاع کے لیے بہت بردی چھاؤٹی یہا ، ارکھی تھی۔ بحیرہ روم پرواقع ہونے کی وجہ سے یہاں فوجی ساز وسامان پہنچانا بہت آ سان تھا۔ لشکر اسلام نے چودہ مہینے کے مسلسل محاصرے کے بعداس مرکزی شہرکوفتی کرنے کا بھی اعزاز

حاصل کرلیا۔

اسکندر بیرفتج ہوجانے کے بعد حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کو شہر کی اندرونی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے لکھا کہ تاریخی شہر میں جار ہزار جمام ٔ بارہ ہزار سبزی فروش 'ستر ہزار یہودی اور دولا کھرومی آباد ہیں۔

## 000

اگر چدشکراسلام نے سرز مین مصر کے مشہور ومعروف شہر فرما ، بلبیس ام دنین اور اسکندر بیکو بزور شمشیرز برنگیس کیالیکن امیرالموشین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہدایات کے مطابق مصر کے باشندوں کو ذمی قرار دیتے ہوئے ان کے گھر اور مال و اسباب انہیں کی ملکیت رہنے دیئے گئے مصریوں کے ساتھ زمی کا سلوک اختیار کرکے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ نے اعلی سیاسی بھیرت کا شبوت دیا ۔ حقیقت یہ ہے کہ مصریوں نے اکثر مقامات پرلشکر اسلام کا سخت مقابلہ کیا اسے بہت میں مشکلات میں مثلا کیا ۔ لیکن اس کے باوجودان سے مفتوطین کا سا سلوک روانہ رکھا گیا۔ انہیں ذمی قرار دے کران کے دل موہ لیے گئے وہ بیدس سلوک دیا تھا مت گذاری کوا بینے لیے سلوک روانہ کی دل و جان سے قدر کرتے ہوئے اطاعت گذاری کوا بینے لیے سلوک دیا تھی میں میں میں میں میں دیا و جان سے قدر کرتے ہوئے اطاعت گذاری کوا بینے لیے سلادت سمجھنے گئے۔

اسکندریہ فتح کر لینے کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے مغرب کی جانب روانہ ہوئے مصرکے مشہور سرحدی شہر برقہ پرجملہ آ ور ہوئے۔ یہاں بھی فتح و نصرت نے لشکر اسلام کے قدم چوہے پھر آ محے بڑھتے ہوئے طرابلس پہنچے یہاں کے باشند ہے خوف زدہ ہوکر قلعہ بند ہو گئے۔سامنے سے قلعہ سرکرنے کی کوئی واضح صورت دکھائی نہ دے رہی تھی۔

توسمندر کے ذریعے شہری سیجھلی جانب سے قلعے میں داخل ہونے کی تد ہیرا ختیار کی سی کئی کیونکہ سمزر رکی جانب سے قلعے کی کوئی دیوار حائل نہ تھی۔اس طرح آسانی کے ساتھ قلعہ طرابلس فتح ہونے کی اطلاع دی گئی قلعہ طرابلس فتح ہونے کی اطلاع دی گئی

اور پیش قدمی کی اجازت طلب کی گئی تو آپ نے مزید آگے بڑھنے ہے روک دیا۔ تو امیر لشکر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عقبہ بن نافع فہری کوطرا ہلس کا محرز نامز دکر کے لشکراسلام کوواپس مصرروا نگی کا تھم وے دیا۔

اس دوران اسکندریہ کے باشندوں نے موقع غیمت جانے ہوئے شاہ روم ہرقل کے بیاف سططین سے مدوطلب کی تا کہ دوبارہ اسکندریہ پر قبضہ کرلیا جائے۔ اس نے فوری طور پر بحری ہیڑ ہے کو اسکندریہ کی طرف روانہ کر دیا۔ روی فوج نے بردی آسانی سے اسکندرہ پر دوبارہ قبضہ کرلیا۔ جے حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکراسلام نے زور دار حملہ کر کے دوبارہ اس تاریخی شہر پر قبضہ کرنے میں کامیا بی حاصل کی دوبارہ اسکندریہ پر قبضہ کرتے بنی شہر کی دیوار کوگرادیا گیا۔ تا کہ دشمن کو قلعہ بند ہونے کی دوبارہ اسکندریہ پر قبضہ کرتے بنی شہر کی دیوار کوگرادیا گیا۔ تا کہ دشمن کو قلعہ بند ہونے کا موقع بی میسر نہ آسکا پورا مصر لشکر اسلام کے قبضے میں آسکیا ورالخلافہ مدینہ منورہ کی جانب سے فائے مصر حضر ت عمر و بن عاص کی ومصر کا گور زنا مزد کر دیا گیا۔

حفرت عمرو بن عاص رضی الله عنه اور الل مصرکے درمیان درج ذیل چھشرا نظرپر مشتمل مصالحت کامعاہدہ طے پایا۔

> ا - اہل مصر کی عور توں کو لونڈیاں نہیں جائیں گے۔ ۲ - اہل مصر کی عور توں کو لونڈیاں نہیں بنایا جائے گا۔ ۳ - اہل مصر کا مال اسباب انہیں کے پاس رہنے دیا جائے گا۔ ۲ - اہل مصر کی زمینیں چھنی نہیں جائیں گی۔ ۵ - نیکس کی شرح میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ ۲ - وشمن کے حملے کی صورت میں اہل مصر کی حفاظت کی جائے گا۔

> > 000

حضرت عمروبن عاص رضی الله عنه نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کی خدمت میں مصر کے تفصیلی حالات ایک خط کے ذریعے ارسال کیے۔ عنه کی خدمت میں مصر کے تفصیلی حالات ایک خط کے ذریعے ارسال کیے۔ آپ نے بید خط پڑھ کرخوشی کا اظہار کرتے ہوئے ارشا دفر مایا عمروبن عاص رضی الله عنه نے اپنی تحریر کے ذریعے مصر کا تکمل نقشہ میری آئٹھوں کے سامنے پیش کردیا 'اس کی ذہانت وفطانت اور عقابی نگاہ کی جس قدر بھی تعریف کی جائے دہ کم ہے۔ حضرت عمروبن عاص رضی اللہ عنہ نے تحریر کیا کہ

''ممرکی سرز مین نہایت سرسبر وشاداب ہے۔ اس ملک کا طول ایک مہینے کی مسافت اور چوڑائی دس مہینوں کی مسافت کے برابر ہے۔ اسے ایک فاکسٹری رنگ کے پہاڑ اور سرخی مائل صحراء نے چاروں طرف سے گھیرر کھا ہے۔ اس کے درمیان سے ایک دریا گذرتا ہے جس کے پانی کی ردانی انتہائی دلفریب ہے۔ پانی کے بہاؤیس بھی کی اور کھی اصافہ ہوتا ہے جب پانی چڑھتا ہے تو تمام چشے اور نہریں لبالب بھر جاتے ہیں جب اس کی موجیس جوش مارتی ہیں۔ تو ہاشند منزل مقصود پرصرف کشیوں کے ذریعے بیں جب اس کی موجیس جوش مارتی ہیں۔ تو ہا تا ہے تو یہ اس تیزی سے اتر تا ہے جس تیزی سے اتر تا ہے جس تیزی سے اتر تا ہے جس تیزی مائے ہیں و دراز میں دانے بھو مے ہیں۔ جب دانے کے بعد کا شرکار دریا کے ساحلی نشیب و فراز میں دانے بھو مے ہیں تو دراز میں دیکھیے ہی دیکھیے ہی دیکھیے ہیں۔ جب دانے بھو مے ہیں تو دراز میں دیکھیے ہی دیکھیے ہی در سے بھر سے کھیے ہیں۔ اس وقت مصر کی زمین بجب بہار دکھلاتی ہے۔ ابھی دمکنا ہوا موتی میں خبر سیاہ اور ذرای دیر میں زمر دسبز 'یہ اللہ کی قدرت کے کر شمے ہیں جس نے اس زمین میں میں میں حسل حدی ہیں جب بہار دکھلاتی ہے۔ ابھی دمکنا ہوا اس زمین میں میں میں حسل حدی ہیں جس نے اس زمین میں میں میں حسل حدی ہیں جس نے اس زمین میں میں میں حسل حدی ہیں جس نے اس دیں میں میں حدا حدید ہیں جس نے اس زمین میں میں میں حدا حدید ہیں دیں جس میں در میں در میں زمر دسبز 'یہ اللہ کی قدرت کے کر شمی ہیں جس اس زمین میں میں میں حدید ہیں جس نے در میں در دیں میں میں میں میں میں میں در در میں در میں در میں در میں در میں در در میں در میں

امیرالمونین! یہاں کا خراج معین وقت سے پہلے وصول نہیں ہوسکتا ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ خراج کا نہائی حصہ یہاں کی نہروں اور پلوں کی تغییر ومرمت میں صرف کیا جائے کیونکہ اس سے آمدن میں اضافہ ہوگا جس سے سلطنت کی اقتصادی حالت بہتر ہوگا۔

''اول وآخراللہ ہی ہمیں بہتری کی تو فیق عطاء کرتا ہے''

اس خط کے مندر جات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عند کی نگاہ کس قدر نیز ہے اور کس ذیانت و فطانت کے ساتھ سرز مین مصرکے بارے میں انہوں

نے تفصیلی معلومات بہم پہنچائی ہیں۔ امیرالمونین قابل رشک اوصاف کی بنا پرعبقری شخصیت حضرت عمروین عاص رضی الله عنہ کو بہت پند کیا کرتے تھے۔گاہ بگاہان کی تعریف کرتے ۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کے طرز عمل پرکڑی نگاہ بھی رکھتے کہ کہیں ونیاوی مال ومتاع کی چک دمک پرفریفتہ ہوکرا پی اصل منزل ہے دور ندہٹ جا کمیں۔ امیرالمونین کا طرز عمل یہ تھا کہ جب کی شخص کو کسی صوبے کا گورز مقر رکرتے تو اس کے مال واسباب کی فہرست بنوا کرا پنے پاس محفوظ کر لیتے جب آپ کو معلوم ہوتا کہ کسی گورز کے پاس اس کی آ مدنی ہے زیادہ مال جمع ہوگیا ہے تو اس کا تحق سے محاسبہ کرتے گورز کے پاس اس کی آ مدنی ہے تی سرکار ضبط کر لیتے ۔ آپ کو معلوم ہوا کہ والی مصر عمرو اور جس قدر مال زیادہ ہوتا اسے بحق سرکا رضبط کر لیتے ۔ آپ کو معلوم ہوا کہ والی مصر عمرو بین عاص رضی اللہ عنہ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے۔ تو محاسبہ کے لیے محمد بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے۔ تو محاسبہ کے لیے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو پاس مال و دولت کی فراوانی ہے۔ تو محاسبہ کے لیے محمد بن عاص موا کہ آئ کل تمہار ہے پاس مال و دولت وا فرمقدار میں جمع ہو چکا ہے۔ غلام علی نہ موا کہ آئ کل تمہار ہے پاس مال و دولت وا فرمقدار میں جمع ہو چکا ہے۔ غلام اعلیٰ سامان جمع کر رکھا ہے۔

حالانکہ جب تجھے مصر کا گورنرمقرر کیا گیا تھا یہ چیزیں تمہارے پاس موجود نہ تھیں۔ جواب دو کہ بیسب پچھتم نے کہاں سے اور کیسے حاصل کیا۔

محمہ بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو چھان بین اور محاسبے کے لیے بھیج رہا ہوں بہتم سے جو حساب مائٹیں فورااس کے سامنے پیش کر دینا محمہ بن مسلمہ رضی اللہ عنہ جب مصر پہنچے والی مصر حضر ت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملا قات ہوئی امیر المومنین کا حکمنا مہ آئیں دیا تو انہوں نے کمال اطاعت گذاری کا مطاہرہ کرتے پورا مال ان کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے کمال اطاعت گذاری کا مطاہرہ کرتے پورا مال ان کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے نصف مال واپس لوٹا دیا۔ اور نصف بیت المال میں جمع کرانے کے لیا پین مخوظ کرلیا۔ مصر کے گورنر حضر ت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کا مصری باشندوں کے ساتھ سلوک انہائی مشفقانہ تھا' نیکس وصول کرنے میں آپ خی نہ کیا کرتے ہے۔ بلکہ زرعی پیداوار کا اندازہ لگاتے ہوئے مناسب نیکس وصول کیا کرتے جس سے سرکاری مصولات میں خاص کی واقع ہوگئی۔ آ بدن کی بیصورت حال و کھے کرامیر المونین حضر ت

عمر بن خطاب رضی الله عنه کو بہت طیش آیا اور خطوط کے ذریعے والی مصر کی سرزنش کی تو انہوں نے امیر المونین کوصورت حال سے آگاہ کرتے ہوئے لکھا کہ آمدن کی اس قدر کمی کی چند ایک وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ زرعی پیداوار دریائے نیل کے اتار چڑھاؤپر موقوف ہوتی ہے۔

سنبھی کم اور بھی زیادہ۔

میں نہیں چاہتا کہ مصر کے سی باشندے پرخراج وصول کرتے ہوئے کوئی ظلم ہو۔
بعض اوقات خراج وصول کرنے میں تاخیر بھی اسی لیے ہے کہ فصل کے پک جانے سے
پہلے وہ خراج و بینے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مصری باشندے
کھڑت سے اسلام قبول کررہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جواسلام قبول کر لیتا ہے میں اس
سے خراج کیوں کر وصول کروں۔ نیز وصول کردہ خراج کی رقم سے فوجیوں کی شخواہیں
سر کوں کی مرمت ملوں کی تقمیر بھی کرانا ہوتی ہے۔جس پر بہت بھاری اخراجات کرنا
پڑے ہیں۔

امیرالمونین میں نے رسول اقدس علیہ اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گرانی میں نہایت ایما نداری و دیا نتداری کے ساتھ اپنے فرائض سرانجام دیئے۔ اور اب امانت ویانت اور اخلاص کے ساتھ فرائض منصی ادا کر رہا ہوں۔ آپ مطمئن رہیں میں بھی بھی ایبا طرزعمل اختیار نہیں کروں گا۔ جس سے آپ کو مایوی کا سامنا کرنا پڑے امیرالمونین تمام صوبہ جات کے حکام پرکڑی نظر رکھتے تھے۔ گاہ سامنا کرنا پڑے امیرالمونین تمام صوبہ جات کے حکام پرکڑی نظر رکھتے تھے۔ گاہ بگاہ ان کا محاسبہ کرتے رہتے تا کہ ستی کا بلی اور دنیاوی حرص و ہوں ان کے قریب بھی چھکنے نہ پائے ۔ کوئی خص اپنے فرائض سے کوتا ہی کر کے امیرالمونین کے عماب سے نہیں سکتا تھا۔

# 000

حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه نے مصر میں مسند اقتدار پرجلوہ افروز ہوتے پی نظم ونسق کو بہتر بنانے کے لیے بعض ایسے عمدہ اقدامات کیے جن کی تاریخ انسانی میں

يہلے مثال نہيں ملتی ۔

ا-آپ نے دریائے نیل کے پانی کی مقدار معلوم کرنے کے لیے پیائش کا آلہ ایجاد کیا۔

۲-رعایا کی سہولت کے لیے جگہ تالا ب' کنوئیں اور بل تغییر کرائے۔ ۳-منزل مقصود پر آسانی ہے پہنچنے کے لیے سر کیس بنوائیں۔ ۴-رعایا ہے خراج وصول کرتے وقت ہرا کیک کی آمدنی کو پیش نظرر کھنے کا ظریقہ جاری کیا تا کہ کوئی بھی شخص خراج دیتے وقت دل گرفتہ نہ ہو۔

۵-روی دور حکومت کے ظالمانہ نظام معاشرت ومعیشت کو بیسر بدل کر عدل و انصاف پر منی نظام کو رائج کیا گیا۔ جس سے رعایا کو امن وسلامتی سکون اور اطمینان نصیب ہوا۔

۲ -مصرییں آبادغیرمسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کے انتظامات کیے گئے۔ اوران کے مذہبی معاملات میں عدم مداخلت کی یالیسی اختیار کی گئی۔

2-مصر میں آباد غیر مسلموں کی جائیدا و گھر زمینیں انہیں کی ملکیت میں رہنے دی سے اس کے دلوں پر انتہائی خوشگوارا ٹرات مرتب ہوئے۔ کیونکہ انہوں نے دوی سلطنت کا عدل وانصاف اور ہمدر دی دروا داری کا دکش اندازان کے سیامنے تھا۔

۸-خراج وصول کرنے سے پہلے مصری باشندوں کے سامنے یہ وضاحت کی جاتی کہ بیخراج آپ سے اس لیے وصول کیا جاتا کہ ملک کانظم ونسق بہتر بنایا جائے اللہ مصر کا معیار زندگی بلند کیا جائے 'رعایا کی فلاح و بہود کے انتظامات بہتر بنائے جائیں۔

9 - تمام ہاشندوں کے لیے مساویا نہ طرزعمل کی پالیسی اختیار کی گئے۔ قانون کی نظر میں سب لوگ کیساں تھے سی کو کمیں پر فوقیت حاصل نہھی۔ میں سب لوگ کیساں تھے سی کو کمی پر فوقیت حاصل نہھی۔ ۱۰۔مصری باشندوں سے وصول کر دہ خراج کی رقم سے فوجیوں اور حکومتی کارندوں کی تنخواہوں کی ادائیگی' سڑکوں' بلوں اور تالا بوں کی تغییرات پرخرچ کرنے کے لیے رقم رکھنے کے بعد باقی جو پچھے بیخناوہ مدینہ منورہ بیت المال کے لیے روانہ کر دیا جاتا۔

۱۲-نصرانیت کے ندہبی مراکز' گرجوں کی املاک میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا بلکہان کی ہرطرح حفاظت کی گئی۔جس سے مصری عوام میں امن وسکون سلامتی اور شحفظ کا احساس پیدا ہوا۔

الممری عوام کو ندہبی اور فکری آزادی دی گئی جس کی وجہ ہے روم اور مصر کے بہت ہے فلفی اپنی اپنی ندہبی درسگا ہیں قائم کر کے اپنے ندہب کی تعلیم دینے گئے۔ اور جب انہوں نے آزادانہ مطالعہ اور تحقیق کے ذریعے میں الجھا و اور متبین نصر انبیت میں باہمی فکراؤ دیکھا۔ تو اس آزادی فکر کی بنا پروہ کسی ایسے ندہب کی متبعین نصر انبیت میں باہمی فکراؤ دیکھا۔ تو اس آزادی فکر کی بنا پروہ کسی ایسے ندہب کی متاب کی طرف ان کے دل مائل میں نے لیے دونوں نے دونوں

۱۳- انهار مصر کی کھدائی اور ضفائی 'مناسب مقامات پر بنوں کی تغییر و مرمت' فو جیوں اور حکومتی کارندوں کو بر ُوقتِ تنخوا ہوں کی ادائیگی تجربہ کارافسران بالا کا تقرر اور تنادیے '

۱۹۷-والی مصرحضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه نے تیکس کی وصولی کا ایساعمدہ اور جدید نظام جاری کیا کہ اہل مصر بخوش اس کی ادائیگی کے لیے تیار ہو گئے۔رومی نظام کے مقابلے میں جدید اسلامی نظام کی خوبی ریقی کہ اس میں تیکس کی مقدار کوفصل کے حالات یانی کی مقدار اور پیداوار کی کمی بیشی کا تابع کردیا گیا تھا۔

برگاؤں کا ایک نمبردارمقرر کیا گیا' ہرعلاقے میں نمبرداروں کی ایک سمیٹی تفکیل دمی گئی جوسالا نہ پیداوار کا انداز ہ لگا کرفیکس کا تعین کرتی ۔

۱۵-حضرت عمر و بن عاص رضی الله عنه نے اپنی فوج کے نام پالیسی بیان جاری کرتے ہوئے کہا:

ہررای پراپی رعیت اور ہرگران پراپنے حلقہ مرانی کی حفاظت ضروری ہے۔

الله تعالی نے مصر کے سنرہ زاروں کی شکل میں تم پر اپنی برکات نازل کی ہیں۔ تمہیں جا ہے کہ ان سے بورابورا فائدہ اٹھاؤ' زرعی پیدا دارا درمویشیوں کے دودھ کواپی خوراک بناؤ'چرا گاہوں میں اپنے گھوڑے چرا کرفر بداور طاقتور کرلو۔

محور وں کی تلہداشت میں کسی طرح کی کوتا ہی نہ کرنا اس لیے کہ بی گھوڑے دہمن کے مقالے میں تہاری و دھال ہیں۔ اور انہی کی بدولت تم میدان جہاو میں مال غنیمت حاصل کرتے ہومیر نے نزویک گھوڑے اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں جتنی ان کے سواروں کی اہمیت ہے۔ اہمیت ہے۔

یا در کھوجس مجاہد کے گھوڑ ہے کو میں نے کسی بیاری کے بغیر نحیف و لا خرد کھے لیا اس کے وظیفے میں ہے ای نسبت ہے رقم کاٹ لی جائے گی۔

# 000

حضرت عمروی ہیں ۔اوران عصرت عمروی ہیں۔اوران حضرت عمروی ہیں۔اوران ہے۔ حضرت عمروی ہیں۔اوران ہے۔ آھے عبداللہ بن عمروع و بن زبیر حسن بصری عمارہ بن خزیمہ ابوعبداللہ اشعری علی بن رہا ہے عبداللہ بن عبدالرحمان شاسہ قیس بن الی حازم عبداللہ بن میں محمد بن کعب قرحی ابومرة معداللہ بن عبداللہ بن محمد بن کعب قرحی ابومرة معداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن محمد بن کعب قرحی ابومرة معدد اللہ بن محمد بن کیا ہے۔

ابراہیم نحقی حضرت عمر و بن عاص رضی الله عند کی عظمت بیان کرتے ہوئے رقمطراز
ہیں کہ رسول الله علی نے جنگ ذات السلاسل میں امیر لفکر عمر و بن عاص رضی الله عند کو
مامز دکیا جب کہ اس لفکر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند اور حضرت عمر و بن خطاب
رضی الله عند جیسے جلیل القدر رصحابہ بھی موجود تھے۔

حضرت ابوهریر ورضی الله عنه ہے مروی ہے کہ نبی اکرم تلکی نے ارشا دفر مایا۔ عاص بن واکل کے دونو ل جینے عمر و بن عاص رضی الله عنه اور ہشام بن عاص رضی الله عند مومن میں۔

رسول اقدیں علاق کا پیفر مان بلاشبہ حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کے حق میں بہت بڑا اعز از ہے۔ قبیصہ بن جابر بیان کرتے ہیں کہ مجھے حصرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس رہنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے اس سے بڑھ کرصاف گؤ صائب الرائے' معزز ہم نشین اور صاف دل کسی اور کونہ پایا۔'' اس کا ظاہراور باطن مجھے بالکل یکسال دکھائی دیا''۔

محر بن سلام محی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب کسی خص کو فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے تو ارشاد فر ماتے کہ اس خص اور عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کا خالق ایک ہے۔ یعنی بید دونوں کمال درجے کے فضح و بلیغ انسان ہیں۔ ان دونوں کا انداز گفتگو کیساں ہے اور ان دونوں کے انداز بیاں میں ذرا برابھی فرق نہیں۔ موسی بن علی اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں انہوں نے مرابہ ہمی فرق نہیں ۔ موسی بن علی اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں انہوں نے عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا جب تک میرالباس بوسیدہ نہ ہوجا ہے۔ جب تک میری بیوی خدمت گذارر ہے اور میری سواری بو جھا تھانے کے قابل رہے اس وقت تک میں ان چیز وں سے اکتاب محسوس نہیں کرتا۔ کیونکہ اکتاب کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔

یہ باتیں آپ نے اس وقت ارشاد فرمائیں جب کہ آپ اپنی لاغر فچر پر سوار ہو کر کہیں تشریف لے جارہے تھے کسی نے کہد دیا کہ اے عمرو آپ اور بیدلاغری سواری ؟ تو آپ نے برجت دیہ جواب دیا!

ابوعمر بن عبداللہ اپنی کتاب استیعاب میں رقطراز ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ قریش کے شہروار'مشہور ومعروف جوانمر و بہا دراور صبح البیان شاعر تھے۔عمر میں بیر حضرت فاروق اعظم سے بڑے تھے۔

علامہ ذہبی اپی کتاب سیراعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ قریش کے تجربہ کار سیاستدان 'بہاور' جرنیل' معروف دانشور' پارلیمانی امور کے ماہراورمعزز حکمران تھے۔

مندامام احمد میں قیس بن سمن کے حوالے سے روایت مذکور ہے۔ کہ اسلام قبول کرتے وفت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے رسول اقدس علی کے دست مبارک پر بیعت کرتے وقت اپنا ہاتھ پیچے ہٹاتے ہوئے عرض کی یارسول اللہ علی میری ایک شرط ہے آپ نے فرمایا کیا؟ عرض کی میں اس شرط پراسلام قبول کروں گا کہ میرے پہلے سارے گناہ معاف کردیئے جائیں آپ نے ارشاد فرمایا اے عمرواسلام اور ججرت سے پہلے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ بخدا میں زندگی بھررسول اللہ علی کوشرم وحیاء کی بنا پرنگاہ بھر کرنہیں و کھے سکا موسی بن ملی اپنے باپ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔ اس نے حضرت عمرو بن عاص کی زبانی یہ بات سی وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ علی نے نے میں میری طرف پیغام بھیجا کہ اپنے کپڑے اور ہتھیا رکے کرآ ؤ۔

میں حاضر ہوا تو آپ وضوء کر رہے تھے۔ میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور ارشاد فرمایا۔

میں آپ کونشکر کا امیر بنا کر روانہ کرنا چا ہتا ہوں۔ اللہ تخفیے اس میں سلامت رکھے گا اور مال غنیمت سے بھی نواز ہے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ میں نے مال ودولت کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا۔ میں تو بس رسول اللہ علیہ کی رفافت کا طلب گار ہوں''

آپ نے ارشاد فرمایا:

"نعما بالمال الصالح للرجل الصالح" مردصالح ك ليمال صالح ببتر بوتا ہے-

(بحواله بخاري مسندامام احمد)

اساعیل بن ابی خالد قیس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ فیا نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو جنگ ذات السلاسل میں امیر لشکر نا مزو کیا تو انہوں نے میدان جنگ میں آ گے جلانے پر پابندی عائد کر دی شد پیرسردی کا موسم تھا۔ مجاہدین نے آگ تا ہے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے تن سے ممانعت کرتے ہوئے کہا آگر کسی نے آگ جلائی تو میں اسے اسی آگ میں پھینک دوں گا۔ کہا آگر کسی نے تا ہے فتح یا بی کے بعد جب لشکر مدینہ پہنچا تو در باررسالت میں شکایت کی گئی جنگ سے فتح یا بی کے بعد جب لشکر مدینہ پہنچا تو در باررسالت میں شکایت کی گئی

کہ عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ نے جنگ کے دوران مجاہدین کے خلاف برا اسخت رویہ اختیار کیا سخت سردی سے بچاؤ کے لیے کسی کوآ گ تا پنے کی اجازت بھی نہ دی رسول اللہ علی نے عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ سے باز پرس کی تو آ پ نے عرض کی یارسول اللہ علی ہمار کے افرادی قوت دیمن کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر آ گ جلائی گئی تو اس کی روشنی میں ہماری یہ کمزوری دیمن پر واضح ہو جائے گ۔ اس کے اگر آ گ جلائی گئی تو اس کی روشنی میں ہماری یہ کمزوری دیمن پر واضح ہو جائے گ۔ اس لیے میں نے اندھرے کو لئکر اسلام کے لیے مفید سمجھا یہ رائے س کر رسول اقدس میں نے فوشی کا اظہار فر مایا '

اب بھی اس جدید دور میں جنگ کے دوران اندھیرار کھنے کے لیے عوام الناس کو ذرائع ابلاغ کے ذریع بار بارتلقین کی جاتی ہے جسے موجودہ اصطلاح میں بلیک آؤٹ کا نام دیا گیا۔ بلیک آؤٹ کی تدبیر حضرت عمرو بن عاص رمنی اللہ عنہ کی ایجاد کردہ ہے۔ جسے ہردور میں ووران جنگ مفید قرار دیا گیا ہے۔

بخاری شریف میں حضرت عبدالرحمان بن جبیر حضرت عمر و بن عاص رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں ۔انہوں نے فر مایا:

جنگ ذات السلاسل کے دوران کیں ایک خنک رات میں بیجہ احتمام جنبی ہوگیا' میں نے تیم کیا اور نماز فجر پڑھا دی جب جنگ سے فارغ ہو کرمدینہ پنچے تو صحابہ کرام نے اس کا تذکرہ رسول اقدس ساتھے کی خدمت میں کردیا آپ نے مجھے بلایا اور ارشاد فرمایا اے عمروتم نے ساتھیوں کوجنبی حالت میں نماز پڑھا دی میں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ علی مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میں خسل کرتا تو میری موت واقع ہوجاتی تو میں نے اجتہاد کرتے ہوئے تیم کر کے نماز پڑھا دی اللہ تعالی کا یہ فرمان بھی میرے چیش نظرتھا' اوراینی جانوں کوئل نہ کرو بلاشبہ اللہ کان بکم رحیما" اوراینی جانوں کوئل نہ کرو بلاشبہ اللہ تم یہ رحم کرنے والا ہے''

رسول اقدس علی حضرت عمرو بن عاص رضی الله عند کی زبان سے بیاستدلال س کرمسکراد بیئے اورا سے کچھے نہ کہا: منداہام احمد میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عند کے حوالے سے روایت منقول ہے فرماتے ہیں کدایک فیص نے حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عندسے کہا آپ کی اس فیص کے بارے میں کیا رائے ہے کہ جب رسول اللہ علیقہ کا اس دنیا سے کوجی ہوا تو آپ اس فیص سے مجبت کرتے تھے۔ کیا اس کے صالح انسان ہونے میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عند نے یہ بات من کرفر مایا واقعی آپ کی بات درست ہے اس فیص کے صالح انسان ہونے میں کیا شک ہے جس سے رسول درست ہے اس فیص کے صالح انسان ہونے میں کیا شک ہے جس سے رسول اقدس علیقہ محبت کرتے ہوں۔ اس فیص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ جب رسول اقدس علیقہ کیا وصال ہوا وہ آپ پر خوش سے اور آپ سے محبت کرتے تھے۔ اس بنا پر اقدس علیقہ کا وصال ہوا وہ آپ پر خوش سے اور آپ سے محبت کرتے تھے۔ اس بنا پر آپ کو کھکر کا امیر بھی نا مرد کیا گیا۔

حضرت عمرو بن عاص رضی الله عند نے اپنے بارے بیخوش گوار تا ترات سنتے ہی گئی۔ ارشا دفر مایا:

بخدا مجھے معلوم ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے بیرو بیر میرے ساتھ محبت کی بنا پراختیار کیا میری مدد آپ شے پیش نظر تھی۔ البتہ میں دواشخاص کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب رسول اقدس علیہ کا وصال ہوا۔ تو آپ ان پرخوش تھے اور دونوں سے آپ کو پیار تھا اور وہ تھے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور تھا ربن یا سررضی اللہ عنہ۔

تاریخ خلیفہ میں نہ کور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کو فلسطین اور اردن کا گور نرنا مزد کیا۔ پھر انہیں اشکر اسلام کا قائمہ بنا کر مصر فتح کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ امیر المونین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو مصر بھیجا۔

عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو مصر بھیجا۔

عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ نے الا بحری کو اسکندر سے فتح کرلیا تھا۔ کا ہجری کو لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کو لفکر اسلام نے فتح کیا اس وقت امیر لشکر حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ شے۔

قبیصه بن جابر کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہاتو

ا سے سب سے برد ھرکر آن تھیم کا عالم وفقہید پایا اور وہمہمان کی خاطر مدارات بھی بہت احسن انداز میں کیا کرتے تھے۔

طلحه بن عبیدالله کی صحبت اختیار کی توانهیس دیکھا که وه بغیر مائلے ہی عطیات دے دیا کرتے تھے۔

معاویۃ بن ابی سفیان کو میں نے بر احلیم الطبع پایا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تو بر فی البہ عنہ تو بر فی البیان اور شیریں کلام ہم نشین ٹابت ہوئے۔ اور مغیرہ بن شعبہ عقل و دانش کے بہاڑ و کھائی و ہیئے۔ اگر کسی شہر کے آٹھ دروازے ہوں اور سب پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہوں اور بیشر ط نگا دی جائے اپنی تدبیر سے صرف ایک دروازے سے نکل کر کوئی دکھائے تو بیم غیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اپنی بیدار مغزی کی بنا پر آٹھوں دروازوں سے نکلنے میں کا میاب ہوجا کمیں گئے۔

حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه اسکندریه فتح کرنے کے بعد دوبارہ قلعہ بابلیون کی طرف کشکر لے کر روانہ ہوئے اور دہاں پہنچ کرا کیک نئے شہر فسطاط کی بنیاد رکھی۔ بعد میں اس شہر کومصر کا دارالحکومت قرار دے دیا گیا۔

مقدمہ ابن خلدون میں ہے گئ<sup>رسی شہر</sup>کوآ با دکرنے کے لیے چار چیزوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔

۔ شہر کے لیے الیی جگہ نتخب کی جائے جوعام سطح سے قدر سے او نجی ہو۔ ۲-وہ جگہ پہاڑ' سمندریا دریا ہے گھری ہو نا کہ دشمن آسانی سے وہاں تک نہ پہنچ سکے۔

سا- وہاں کی آب و ہوا صاف ستھری ہوتا کہ اس شہر کے باشندے وہائی امراض سے محفوظ رہ شکیں ۔

۳-اس جگہ کے اردگرد زمین زراعت کے قابل ہو تا کہ شہر کے باشندوں کو خوراک وافرمقدار میں ملتی رہے۔

حضرت عمرو بن عاص رضی الله عند نے نیاشہر آباد کرتے ہوئے انہی چار چیزوں کو

<u>پیش نظرر کھا۔</u>

شہر کے ایک طرف دریائے نیل رواں دواں تھا دوسری طرف کوہ مقطم پورے جاہ جال ہے دکش منظر پیش کرر ہاتھا یہاں کی آب وہوا بھی خوشگوارتھی اور قریبی زمین بڑی زرخیزتھی۔ اس شہر کا نام فسطاط اس لیے رکھا گیا کہ جب قلعہ بابلیون پر تملہ کرنے کے لیے شکر اسلام نے کوہ مقطم کے دامن میں پڑاؤ کیا تو امیر لشکر کا خیمہ یہاں نصب کیا گیا جب قلعہ فتح ہوگیا تو لشکر اسلام کو یہاں ہے روا تگی کا تھم ہوا سب خیمے اکھاڑ لیے گئے۔ جب امیر لشکر حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کے خیمے کوا کھاڑ نے گئے تو کیا دیکھتے ہیں جب امیر لشکر حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کے خیمے کوا کھاڑ نے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوتری نے گھونسلہ بنار کھا اور اس میں انڈے ہیں آپ نے تھم دیا کہ خیمے کونہ آگھاڑ ا

جب دوبار ولشکراس مقام کی طرف اوجات امیر کشکر نے مجاہدین سے اوجیا کہاں پڑاؤ کرنے کا ارادہ ہے تو سب نے کہا فسطاط کے پاس اس طرب اس شبر کا نام فسطاط مشہور ہوگیا۔

اس شہر کا نقشہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے بنایا۔ خیصے کے سامنے مسجد تغییر
کی گئی جس کا نام جامع عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ رکھا گیا۔ اور بیہ سجد علی کی ام سے
بھی تاریخ میں جانی پہنچانی جاتی ہے اس مسجد کی بنیا و ۲۱ ججری میں رکھی گئے۔ بیہ پہلی مسجد
ہے جوسر زمین مصر میں تغییر کی گئی۔ مسجد کی لمبائی پچاس گز اور چوڑ ائی تمیں گزشی۔ بعد میں
حسب ضرورت اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کے چھ درواز سے متھے مسجد کا ہال بغیر محراب
کے بنایا گیا۔ اس میں ایک منبر بھی تغییر کیا گیا جس پر کھڑے ہوکر حضرت عمرو بن عاص
رضی اللہ عنہ خطبہ جمعہ دیا کرتے ہتھے۔

مب کی حیت زیادہ بلند نہیں تھی۔ دیواروں میں کھڑکیاں اور روش دان بھی نہیں
رکھے سیئے تھے مسجد کا سنگ بنیاد قرۃ بن شریک کے ہاتھ سے رکھوایا گیا۔ بعد میں بیولید
بن عبدالملک بن مروان کے دور حکومت سے پہلے تقریباً ۹۰ سے لے کر۹۶ تک پورے
جیسال مصرکا گورنررہا۔ مسجد کے قبلے کا تعین صحابہ کرام نے اجتماعی طور پر کیاان میں سب

ے زیادہ تجربہ کار اور قیافہ شناس حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی موجود تھے۔

#### 000

حضرت عمروبن عاص رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور حکومت میں دریائے نیل خشک ہوگیا۔ قط سالی کا خطرہ محسوس ہونے لگامصری باشندوں کا ایک وفد حضرت عمروبن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیعرض کی کہ قدیم زیانے سے یہاں بیرسم اوا کی جلتی ہے کہ جب دریائے نیل خشک ہوتا ہے تو کسی کنواری لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے اس کے والدین کومنہ ما گئی تمید دے کر حاصل کیا جاتا ہے۔

اسے قیمتی لباس زیب تن کرانے کے بعد دریا کی جھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔جس کی بنا پر دریا میں طغیانی آتی ہے۔حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیہ بات س کر ارشادفر مایااب بہاں اسلامی تہذیب دتمرن کا آغاز کردیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے رسم ورواج کیسرختم کردیئے گئے ہیں۔اتنابر اظلم اس کانصور بھی نہیں کیا جاسکتا'وفد مایوں ہو کرواپس بلیٹ گیا۔ دریائے نیک کے بہاؤ میں وہی مرد نی جھائی رہی۔خشک سالی سے مصری باشندے پریشان ہو گئے۔نقل مکانی کے لیے انہوں نے تیاری شروع کر دی تو حضرت عمروبن عاص رضى الله عندنے اس صورت حال سے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند کوآ گاہ کیا۔ آپ نے بداطلاع یا کر جوابی خط لکھا جس میں بہتح ریتھا کہ آپ نے اس جاہلا ندر تم پر یا بندی عائد کر کے اچھا اقد ام کیا ہے۔ میں نے وریائے نیل کے نام بیر قعہ تحریر کیا ہے۔اسے جا کر دریائے نیل میں پھینک وینا۔ رقعے میں صرف بيلها مواتها الله كے بندے عمر رضى الله عنه كى طرف سے دريائے نيل كے نام: اے دریائے نیل اگر تواینے اختیار سے بہتا تھا تو بے شک سویا پڑارہ اورا گر تواللہ وحدہ لاشریک کے حکم سے بہتا تھا تو ہم اللہ واحد وقبار سے عرض کرتے ہیں کہ تجھ کورواں دوال کرد ہے''

امیر المومنین کی ہدایات کے مطابق بدرقعہ دریائے نیل میں پھینک ویا گیا۔ رات

گذری صبح دیکھا تو نیل میں طغیانی آ چکی تھی۔ لوگ بیہ منظر دیکھ کر آنگشت بدنداں رہ گئے۔عروس نیل کی جاہلاندرسم ہمیشہ کے لیے ختم ہوگئ بلاشبہ بیامبرالمونین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی۔ جس کاظہوراس انداز میں ہوا۔

## 000

والی مصر حضرت عمر و بن عاص رضی الله عنه خراج وصول کرتے وقت مصری
باشدوں کی اقضادی حالت کو پیش نظر رکھا کرتے تھے۔ زر بی پیداوار کی کی بیشی کا بھی
خیال رکھا جاتا۔ خراج کی جراوصولی سے احتر از برتا جاتا۔ وصول شدہ خراج سے رفا ہی
کاموں پرخرج کیا جاتا۔ جورتم نج جاتی وہ درالخلافہ مدینہ منورہ بھیج دی جاتی ۔ اس طرح
ظاہر ہے کہ جورتم مدید پہنچی وہ تو تع سے بہت کم ہوتی ۔ اس لیے امیرالمونین حضرت عمر
بن خطاب رضی الله عنه خراج کی تا خیراور کی کی طرف بار بارتو جہدولاتے ایک دفعہ آپ
نے والی مصر حضرت عمر و بن عاص رضی الله عنہ کو خطاکھا اور اس میں خوب سرزنش کی ۔ کہ
برد ہے تعجب کی بات ہے۔ مصرایک وسیج وعریف ملک ہے۔ زر بی پیداوار میں بیا تمیازی
حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں کے باشند ہے جفائش اور مختی ہیں۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ خراج

حضرت عمرو بن عاص رضی الله عند نے امیر المومنین کو وجو ہات بیان کرتے ہوئے آگاہ کیا' خراج کے اموال سے فوجیوں کی تخوا ہیں ادا کی جاتی ہے۔ سڑکیں اور پل تغییر کیے جاتے اور رفاہ عامہ کے لیے اس مدسے خرج کیا جاتا ہے۔

خراج کم وصول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مصری باشندے دھڑ ا دھڑ مسلمان ہور ہے ہیں جومسلمان ہوجا تا ہے اس سے خراج وصول نہیں کیا جاتا۔

خراج وصول کرتے وقت زرعی پیداوار کی کمی بیشی کوبھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے تا کہسی باشندے پرکوئی ظلم نہ ہو جائے۔

مصر میں زرعی پیداوار کی کمی بیشی کا انحصار دریائے نیل کے اتار چڑھاؤ پر ہے۔ والی مصر حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصری باشندوں کے ساتھ ایسا ہدر دانہ روبیا ختیار کیا جس سے پورے ملک میں خوشحالی کی لہر دوڑ گئی اور تمام باشندے اسلامی طرز حکومت کے گرویدہ ہو گئے۔

# 000

امیرالمونین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه کی شہادت کے بعد حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه مسند خلافت پرجلوہ افروز ہوئے۔ تو انہوں نے والی مصرحضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه سے دریافت کیا کہ مصر سے خراج کی رقم اس قدر کم کیوں وصول ہو رہی ہے۔ تفصیلات ہے آگاہ کیا جائے۔

آ پ نے جواباتحریر کیا کہ اونٹنی اس سے زیادہ دودھ نہیں دے سکتی۔

تو حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه نے عبدالله بن سعد بن ابی سرح کوخراج وصول کرنے کی ذرمہ داری سونپ کرمصر روانہ کر دیا۔ مصریوں سے انہوں نے حتی کا روبیہ افتیار کرتے ہوئے خراج وصول کیا جس سے آ مدن دوگئی ہوگئی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنه نے والی مصر سے دریا فت کیا کہ اب اونٹنی نے زیادہ دودھ کیسے دے دیا ہے۔ آ ب نے فر مایا اس لیے کہ اونٹنی کے بیج بھو کے مرشحے ہیں۔

حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه نے سرز مین مصر کے خراج کامحکمه مستقل طور پر حضرت عبدالله بن سعد بن ابی سرح رضی الله عنه کے سپر دکر دیا اور جنگی امور کا انچارج حضرت عبدالله بن عاص رضی الله عنه کور ہنے دیا گیالیکن انہیں یہ فیصلہ پیندنه آیا۔

امیرالمونین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کی حکمت عملی بیتھی که دفاع 'مالیات اورا نظامیه کے محکمے ایک شخص کے اختیار میں ہوں لیکن حضرت عثابی بن عفان رضی الله عنه کی حکمت عملی بیتھی که دفاع اور مالیات کے محکمے الگ الگ ہوں تا کہ خوش اسلو بی سے تمام معاملات انجام دیئے جاسکیں۔

حضرت عمر دبن عاص رضی الله عنه امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کی پالیسی کے حق میں تھے۔

چونکہ وہ مصر کے فاتح بھی تھے اس لیے وہ اپنا یہ حق سمجھتے تھے کہ ملک کی باگ ڈور

حكر إن صحابّه بعض عاصلٌ المعالمة المعال

آنمی کے سپر دہو ٔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کواس پالیسی سے اتفاق نہ تھالہذا انہیں مصر کی سے معزول کے دیا گیا۔ معزولی کے احکامات ملتے ہی وہ مصر کوخیر باد کہتے ہوئے مدینہ پنچے اور پھروہاں سے فلسطین روانہ ہو گئے اور وہاں جا کرعجلان میں واقعہ اپنے کل میں رہائش پذیر ہوگئے۔

مدیندمنورہ میں گاہے بگاہے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جنب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف بلوائیوں نے شورش برپا کی تو انہوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کومشور ہے کے لیے طلب کیا تو آپ نے دوٹوک انداز میں ارشا دفر مایا۔

اس افسوسناک فتنے کا اصل سب بیہ ہے کہ آپ نے شریبندوں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نرمی کا برتاؤ کیا جس سے وہ سر چڑھ محئے۔ جب تک ان بلوائیوں کے سرغنوں کی سرکو بی نہیں کی جائے گی۔ اس وقت تک بیالوگ اپنی دسیسہ کاریوں سے باز نہیں آئیں میں محضروری ہے کہ ایسے موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پالیسی اختیار کی جائے۔

اس کے بغیر فتنے پر قابو پانا بہت مشکل ہے۔ لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عندرضی اللہ عندرم ول تھاس لیے کسی پر ہاتھ اٹھا تا نہیں چا ہے تھے۔ جن دنوں آپ پر بلوا ئیوں کی جانب سے دباؤ بڑھا تو امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عند نے عرض کہ آپ ومش تشریف لے چلیں وہاں آپ کو ہر طرح کا اطمینان میسر ہوگا۔ آپ نے مدینہ منورہ کو چھوڑ تا گوارا نہ کیا' انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ان شریبندوں کو یہاں سے مار ہوگا کیں۔ آپ نے اس کی بھی اجازت نہ دی آپ نے فر مایا شریبندوں کو یہاں سے مار ہوگا کیں۔ آپ نے اس کی بھی اجازت نہ دی آپ نے فر مایا میں نہیں جا ہتا کہ میری وجہ سے مدینہ منورہ میں کوئی خون خرابہ ہو۔

حصرت عمر وبن عاص رمنی الله عنه مدینه منوره کی مخدوش صورت حال دیکھتے ہوئے دل گرفتہ ہوئے۔ کیونکہ امیر المومنین کی جانب سے کسی کو پچھ کہنے کی امبازت نہ تھی اس لیے بھی بے بس نتھ۔ جب شریبندعناصر نے حضرت عثمان رضی اللّه عنه کوشه بید کیا تو اس وفت حضرت عمر و بن عاص رضی اللّه عنه فلسطین میں مقیم نتھے۔

#### 000

امیر المومنین حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه کی شہادت کے بعد حضرت علی بن ا بی طالب رضی الله عنه مسندخلاً نت برجلوه افروز ہوئے ۔امیرمعاویہ بن سفیان رضی الله عندشام کے گورنر تھے۔انہوں نے امیرالمومنین حضرت علی بن طالب رضی اللّٰدعنہ سے قاتلین عثان رضی الله عنه کو کیفر کر دارتک پہنچانے کا مطالبہ کر دیا۔حضرت علی رضی الله عنه كا موقف بيقها كه ابهي حالات ساز گارنہيں ہيں اس طرح بالهمي اختلا فات برھتے کيا سے جس سے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین کے حادثات معرض وجود میں آئے۔ خوارج کا فتنه رونما ہوا۔مسلمانوں کی تلواریں آپس میں فکرا ئیں' حضرت عمرو بن عاص رضی اللّٰدعنہ نے اس موقع پرامیر معاویہ رضی اللّٰدعنه کا بھریورساتھ دیا تھا۔مسَلَّہ مُحکیم مین ا میرمعاویہ رضی اللّٰدعنہ کی جانب ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللّٰدعنہ نے نما ُ عندگی کے فرائض سرانجام ویئے حضرت علی رضی الله عنه کی جانب سے حضرت ابوموی اشعری ا نمائندہ تنھیاس تاریخی موقع پر حضرت عمروبن عاص رضی اللّٰدعنہ نے اپنی عقل و دائش کے بل بوتے پراییاانداز اختیار کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے حالات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے . حق میں پلٹا کھا گئے۔جس کے نتیجے میں بیہ معاہدہ طے پایا کہسرز مین شام پرامیرمعاویہ رضی اللہ عنه کا اقتدار تسلیم کر لیا گیا۔ اور عراق و حجاز پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اختيارات شليم كرليے گئے۔

خوارج نے مسکلہ تحکیم کو بنیاد بنا کر کھمل علیحدگی اختیار کرلی۔ اور بیہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کوصفی ہستی ہے مٹائے بغیر امت مسلمہ میں امن وسکون قائم نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا تین خوارج نے بیت اللہ میں بیٹھ کریہ معاہدہ کیا کہ ایک ہی تاریخ میں وقت مقررہ پرتینوں شخصیات برقا تلانہ مملہ کیا جائے 'لہذا ایسانی ہوا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ قاتلانہ حملے کی بنا پر شہید ہوئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ران پر زخم آیا علاج کے بعد مندمل ہوگیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ طبیعت کے ناساز ہونے کی بنا پر اس روز فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف نہیں لے گئے تصاس روز ان کی جگہ قاضی خارجہ بن حذا فدرضی اللہ عنہ نے نماز فجر پڑھائی۔ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا جس سے وہ جاں بحق ہوگئے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعدان کے بڑے صاحبز ادے حضرت مسل بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعدان کے بڑے صاحبز ادے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پرلوگوں نے بیعت کی لیکن وہ چھ ماہ مسند خلافت پرجلوہ افروز رہنے کے بعدا ۲ ہجری میں حضرت امیر معاوید رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبر دار ہو سے اس طرح امت مسلمہ پھر دو ہارہ ایک قیادت کے تحت آگئی۔

امیر معاوید رضی الله عنه نے ۳۸ ہجری میں ہی حضرت عمر و بن عاص رضی الله عنه و چھ ہزار کالشکر دے کرمصر روانه کر دیا وہاں اس وفت محمد بن ابی بکر رضی الله عنه والی مصر سخے جنہیں حضرت علی رضی الله عنه نے اس منصب پر فائز کیا تھا۔ حضرت عمر و بن عاص رضی الله عنه نے دوہارہ پورے مصر پر ابنا تسلط قائم کر لیا۔ اور انہیں امیر معاویہ رضی الله عنہ نے اپی صوابد ید کے مطابق مصر کا نظام چلانے کے افتیارات تفویض کر دیئے۔

حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه کابید دور حکومت بہت مختصر قابت ہوا۔ آپ مصر کے دارالحکومت فسطاط میں رہائش پذیر تھے۔ کہ بخار میں بنتلا ہو گئے آپ جب مرض الموت میں بنتلا ہو گئے آپ جب مرض الموت میں بنتلا ہو گئے آپ جب مرض الموت میں بنتلا ہو ئے توایک روز زار وقطار رور ہے تھے۔ آپ کے فرز ندعبداللہ نے پوچھا اہا جان آپ رو تے کیوں ہیں رسول الله علی نے تو آپ کے لیے بثارتیں دی ہیں۔

آب نے فرمایا بیٹازندگی میں مجھ پرتین دورگذرے ہیں۔ ایک دوروہ تھا جب میں اسلام کے دشمنوں میں شامل تھا ان دنوں میری دلی خواہش تھی کہ میرااگر بس چلے تو پیغیبراسلام کوتل کردوں اگر میں اس دور میں مرجا تا تو یقیناً جہنم رسید ہوتا۔ دوسرا دوروہ تھا جب میں اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ منورہ پنجیبراسلام کی خدمت میں حاضر ہوا جب میں اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ منورہ پنجیبراسلام کی خدمت میں حاضر ہوا جب میں اسلام قبول کرنے کے لیے ماتھ آگے بڑھایا پھرا چا تک بیجھے کرلیا آپ نے ارشاد

فر مایاائے عمروبیہ کیا؟

میں نے عرض کی یارسول اللہ عظامیے میری ایک شرط ہے آپ نے فر مایا وہ کیا؟ میں نے کہامیں اس شرط پر اسلام قبول کرتا ہوں کے میرے سارے پہلے گناہ معاف کردیئے جائیں۔

آپ نے فرمایا ہے عمرو اسلام قبول کرنے اور ہجرت اختیار کرنے سے پہلے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں

یہ میرے لیے ایبا سنہری دورتھا کہ آپ کی محبت'عظمت اور جاہ وجلال میرے رگ وریشے میں رہے بسے ہوئے تھے۔ میں ان دنوں نگاہ بھر کر آپ کے چہرہ انور کی طرف دیکھنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔اگر اس دور میں مجھے موت آ جاتی تو سیدھا جنت میں جاتا۔

رسول الله علی کے وصال کے بعد میری زندگی کا تیسرا دور بڑا ہنگامہ خیز گذرا۔ اب میں نہیں جانتا کہ میرے سَاتِھ آخرت میں کیاسلوک کیا جائے گا۔

میرے بینے خیال رکھنا جب میں فوت ہوجاؤں تو کوئی نوحہ نہ کرے۔ مجھے قبر میں اتار نے کے بعد مجھے پر میں قدر ہے آ ہتہ گرانا دیکھنامٹی میں کوئی اینٹ یا پھر نہ ہو۔ پھر کہا بیٹا مجھے سہارا دے کر بٹھاؤ تو بیٹے نے تکم کی تعمیل کرتے ہوئے سہارا دے کر بٹھا دیا تو آ یہ نے مناجات کے انداز میں یہ کہنا شروع کردیا۔

الہی تو مجھے معاف کر دے تو تیرا کرم ہے الہی میں طاقت ورنہیں کہ غالب آجاؤں۔

اللی گنگار ہوں معافی جا ہتا ہوں تیری بخشش کا امید وار ہوں۔ میراسر ماید حیات لا اللہ کے بیاز میں معافی جا ہتا ہوں تیری بخشش کا امید وار ہوں۔ میراسر ماید حیات لا اللہ ہے بیات حدی کلمات مسلسل اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے اللہ کو بیارے ہو گئے آپ کی وفات کیم شوال ۱۳۳ ہجری کیم جون ۲۲۲ء بروز ہفتہ ہوئی۔

یداللہ ہے راضی اور اللہ ان پرراضی

والى مصر حضرت عمروبن عاص رضى الله عنه كے مفصل حالات زندگی معلوم كرنے

کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔

ا-مئذامام احمد

۲-طبقات ابن سعد

۳-نىب قريش س-انحبر

۵- تاریخ بخاری

٢-المعارف

۷- المتدرك .

٨- المعرفة والتاريخ

٩- تاریخ الطبری

١٠-مروج الذهب

اا-جمبر ة انساب العرب ١٢- الجمع بين رجال المحيحب

۱۳- تاریخ ابن عسا کر

سما-اسدالغابته

10- جامع الاصول

١٦-١١ الكالل

١٤- تاريخ الاسلام

١٨- تذبيب العهذيب

١٩- مرآة البغان

**۲۰-العقد الثمين** 

۲۱-تهذیب التهذیب ۲۱-النجوم الزاهرة

r.r/~

~9~/= ro~/~

٠.٠

12211122

m.m/4

710

raa-rat/r

mrm/1

001/

414/4

145

m47/1

rra/1m

110/0

1+1/9

٣/٣ ٢٢

mmo/r

1-1/1

119/1

max/4

AYE

117/1

۲۷-خلاصة تذبيب الكمال ۲۳-شذرات الذبهب ۲۴-احسن المحاضره ۲۵-االبدايية والنهابية

# فاتح ابران حضرت سعد بن الي وقاص رضي الله عنه

سعد تیرچلاؤ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔

( فرمان نبوی )

الٰہی ٔ سعد جب د عاکر ہے تو اسے قبول کر کینا۔

( فرمان نبوی )

سعد بن ابی و قاص جنتی ہے۔

( فرمان نبوی )

# حضرت سعدبن الي وقاص رضي الله عنه

مضبوط قدرے فربہ اور درازجسم' چوڑی پیشانی' بڑا سر' چیٹی ناک' مھنگھریالے ' بال' گندی رنگ جاذب نظر شخصیت جس نے سترہ سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی جس کے اسلام قبول کرنے پراس کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی تو اس نے برملا کہا اماں جان ہر چند کہ میرے دل میں تیرا بہت احترام ہے لیکن میں اسلام کوکسی صورت میں بھی چھوڑنہیں سکتا۔

وہ جانباز جس کوغزوہ احد میں تیر چلاتے دکھ کررسول اقدس علی نے ارشاد فرمایا سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ بچھ پر قربان ہوں 'جس کے ستجاب الدعوات ہونے کے لیے رسول اقدس علی نے بارگاہ ایزدی میں دعا کی 'جس نے ایک تجربہ کار جرنیل اور ایک مد بر حکمران کی حثیت سے اپنی زندگی میں بہت سے کار ہائے نمایاں سرانجام دیئے 'جس کے ہارے میں رسول اقدس علی نندگی میں بہت سے کار ہائے نمایاں سرانجام دیئے 'جس کے ہارے میں رسول اقدس علی نندگی میں نہت میں دھرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والے فتنے کے دور میں گوشنشینی اختیار کرنے کو ترجیح دکی شہادت کے بعد پیدا ہونے والے فتنے کے دور میں گوشنشینی اختیار کرنے کو ترجیح دکی شہادت کے بعد پیدا ہونے والے فتنے کے دور میں گوشنشینی اختیار کرنے کو ترجیح دکی شہادت کے بعد پیدا ہونے والے فتنے کے دور میں گوشنشینی اختیار کرنے کو ترجیح دکی شہادت کے بعد پیدا ہونے والے فتنے کے دور میں گوشنشینی اختیار کرنے کو ترجیح

تیارداری کرتے ہوئے جس کے سینے پر رسول اقدس علی نے ہاتھ رکھا تو زندگی بھراس کی شخدک اپنے دل وجگر میں محسوس کرتے رہے جس کے بارے میں رسول اقدس علی نے بید عاکی البی اس کی دعا کو قبول کرادراس کے تیرکوسیدھارک جس نے نشکراسلام کی قیادت کرتے ہوئے دریائے دجلہ میں گھوڑے اتارے اوروہ صیح سالم دریا کو عبور کر گئے وہ جلیل اقدس صحافی جسے غزوہ بدر احداور بیعت رضوان میں شرکت کا دریا کو عبور کر گئے وہ جلیل اقدس صحافی جسے غزوہ بدر احداور بیعت رضوان میں شرکت کا

اعزاز حاصل ہوا'ان چوظیم المرتبت صحابہ میں سے ایک جن کوفاروق اعظم نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے نا مزد کیا تھا' جس کا نام سعد تھا اور اس کے والد کا نام مالک تھا جو ابو وقاص کے نام سے مشہورتھا جس کی بنا پرتاریخ میں آپ سعد بن ابی وقاص کے نام سے بیچانے جاتے ہیں آ ہے اس بطل قادسیہ فاتح مدائن اور آتفکدہ ایران کو ہمیشہ کے لیے گل کرنے والے عظیم جرنیل' اس مستجاب الدعوات' لسان رسالت سے جنت کی بیارت پانے والے عظیم جرنیل' اس مستجاب الدعوات' لسان رسالت سے جنت کی بیارت پانے والے علیم جرنیل' اس مستجاب الدعوات کی دیات طیبہ سے روشن حاصل کرتے ہوئے اپنے راستے کی تاریخی کو اجالے میں بدل دیں۔

#### 000

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه ہے دوسوستر احادیث مروی ہیں ان ہے عائشہ صدیقہ عبداللہ بن عمر سائب بن بزید مصعب بن عمیر قیس بن ابی حازم ' سعید بن مستب عمرو بن میمون احنف بن قیس علقمہ بن قیس ابر هیم بن عبدالرحمان بن عوف عجاهد شریح بن عبید بشر بن سعید اور عروہ بن زبیر رضی الله عنهم نے احادیث روایت کیں۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے دعا دیتے وقت مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی اپنے والدین کے قربان جانے کے الفاظ کا استعال نہیں کیا یہ سعادت صرف مجھے حاصل ہے کہ آپ نے غزوہ احد کے دوران مجھے پکارتے ہوئے ارشاد فرمایا'' ارم یا سعد فداک ابی واضی'' تیر چلاؤ تجھ پہمیرے مال باپ قربان ہوں' معفرت سعد بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں وہ پہلا محض میں ہوں بہت میں نے مشرکیوں یرسب سے پہلے تیر چھائے کا عزاز حاصل کیا۔

مسلم شریف میں مذکور ہے کہ حضرت عامر بن سعدا پنے باپ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مشرک غزوہ احد کے دوران مسلمانوں پر پے در پے تیر برسار ہاتھا جس نے تشکر اسلام کی صفوں میں آگ لگا رکھی تھی بیصورت حال دیکھ کررسول اقدس عقائے نے مجھے ارشا دفر مایا سعد تیر چلاؤ میرے

ماں باپ بھے پر فربان ہوں میں نے تاک کرایک تیراس دشمن کی طرف بھینکا جوسیدھا اس کی پیشانی پرلگا جس ہے وہ کیدم زمین پر گر پڑااوروہ برہنہ ہوگیااس خطرناک دشمن کا پیجبر تناک انجام دیکھ کررسول اقدس عظام خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بنس پڑے۔ پیجبر تناک انجام دیکھ کررسول اقدس عظام خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بنس پڑے۔

سیرت ابن هشام بین امام زهری کے حوالے سے مذکور ہے کدایک دفعہ رسول اللہ علی ہے ہوا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ علی ہے ایک جتما رائع مقام کی طرف روانہ کیا وہاں ان کامشر کیبن سے فکراؤ ہو گیا دشمن کا بلیہ بھاری تھا اس روز حضرت سعد بن دقاص نے اپنی ماہرانہ تیر اندازی سے اپنے ساتھیوں کا دفاع کیا اور پیشعر کے۔

الاهل اتت رسول الله انی حمیت صحابتی بصدور نبلی فما یعد رام فی عدو بسهم یارسول الله قبلی فما یعد رام فی عدو بسهم یارسول الله قبلی در کیا یه خبر رسول الله میانی کی این نیز کی انی سے تفاظت کی ہے یارسول الله دغمن پروار کرنے کے لیے مجھ سے پہلے کوئی تیرانداز تیارندتھا۔ (بیرت ابن بشام)

حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ علی کو نیندنہیں آ رہی تھی آ ہے نے ارشاد فر مایا: کاش آج رات کوئی مردصالح میرے پاس پہرہ دے بیکلمات آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہی ہے کہ ہم نے ہتھیا رکی آ ہٹ منی رسول اللہ علی نے نم مایا کون ہے؟ آواز آئی یا رسول اللہ علی ہیں سعد بن ابی وقاص ہوں پہرہ وینے کے فر مایا کون ہے؟ آواز آئی یا رسول اللہ علی ہیں سعد بن ابی وقاص ہوں پہرہ وینے کے لیے حاضر ہوا ہوں اس کے بعد آپ گہری نیندسو سے یہاں تک کہ میں نے آپ کے فرا نے سنے۔ (میچ بخاری)

متدرک حاکم 'صحیح مسلم اور حلیہ الاولیاء میں بیروایت فدکور ہے عامر بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میرے ابا جان حضرت سعد بن ابی وقاص جنگل میں بکریاں جرارہے نتھے کہ میرے بھائی عمر بن سعدنے انہیں اس حالت میں دیکھا تو عرض کیا ابا جان آپ یہاں بکریاں چرار ہے ہیں جبکہ لوگ مدینہ منورہ میں تھرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ بیٹے کی بات سن کراس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا بیٹے خاموش رہومیں نے رسول اللہ علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سناہے۔

> "أن الله عزو حل يحب العبد التقى الغنى الحفى" بلاشبه الله تعالى نيك تو محراور كوشه شين كو پسند كرتا ہے-

(ميج مسلم متدرك حاكم ُ حليعه الاولياء)

ابوبكر في الحنة عمر في الحنة عثمان في الحنة على في الحنة وطلحه في الحنة ربير في الحنة عبد الرحمان بن عوف في الحنة ابو عبيده في الحنة.

نیز ایک اور شخص بھی جنتی ہے۔ کوفہ کی بیم سجد لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ بیہ بات سن کر ہر طرف سے شورا تھا کہ اے صحابی رسول اس مومن کا نام بھی بتا دیجئے جسے رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی تو فر مایا وہ میں سعید بن زید ہوں جسے آپ نے جنت کی بشارت دی۔

(بحوالہ مح مسلم ابوداؤ دائن ماجہ طلبعہ الاولیا و مسندامام احمد) منتدرک حاکم میں مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اقدس علی خدمت میں بیٹے ہوتے تھے تو آپ نے ارشادفر مایا اس دروازے سے ایک جنتی مخص داخل ہوگا ہم نے دیکھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه دروازے سے اندرداخل ہوئے "بحوالہ متدرک حاکم"

صحیح مسلم میں ندکور ہے حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ قرآ ن تھیم کی بیآ بت میر ہے بارے میں نازل ہوئی۔

وان جاهداك على وان لشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما"

حضرت سعد بن آبی و قاص بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کا بڑا فر ما نبر دارتھا جب میں نے اسلام قبول کرلیا تو میری والدہ ناراض ہوکر کہنے لگی بیکون سانیا دین تم نے اختیار کرلیا ہے؟ اس نئے دین کوچھوڑ ورنہ میں نہ کھانا کھاؤں گی اور نہ ہی پانی ہیوں گ یہاں تک کہ میں مرجاؤں گی بعد میں لوگ تجھے اپنی ماں کا قاتل کہہ کر پکارا کریں گے۔

میں نے کہا امان جان ایسا نہ کرو میں بید دین نہیں چھوڑوں گاوالدہ نے بھوک ہڑتال ختم نہ کی صورت حال کوسا منے رکھتے ہوئے میں نے کہاا ماں جان خوب اچھی طرح بیہ بات ذبین نشین کرلوا گر تیری سوجان ہوا وروہ ایک ایک کر کے نکلنے گئے میں پھر بھی اس دین کونہیں چھوڑوں گا تمہاری مرضی ہے بچھ کھاؤیا نہ کھاؤ والدہ نے جب میرا بیوزم و یکھا تو چیکے سے کھانا شروع کر دیا۔ (صحیح مسلم)

ترندی طبقات ابن سعداور متدرک حاکم میں ندکور ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اقدس علیہ کے پاس بیٹے ہوئے سے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے آپ نے اسے آتا دکھے کرار شادفر مایا یہ میرا ماموں کھلائے عاکشہ بنت سعد بیان کرتی ہیں کہ میرے ابا جان نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ کہ معظمہ میں مجھے تیز بخار ہوار سول اقدس علیہ میری تیارداری کے لیے تشریف لائے میرے چہرے سینے اور پیٹ پر ہاتھ بھیرا اور یہ دعاکی الله م

محسوس ہوئی میراخیال ہے کہ یہ کیفیت مجھے قیامت تک محسوس ہوتی رہے گی۔ (صیح بناری)

حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اقدس علی نے میں کہ ایک دفعہ رسول اقدس علی نے نے میرے میں میدعا کی البی سعد جب آپ نے دعا کر ہے قاس کی دعا کو قبول کر لینا۔
(ترندی ابن حبان متدرک حاکم بمجمع الزوائد)

جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفیوں نے اپنے کورز حضرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ کی امیر المونین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ نماز اچھی طرح نہیں پڑھاتے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے وضاحت کرتے ہوئے امیر المونین سے کہا میں انہیں رسول اللہ علقہ کی طرز پرنماز پوضا تا ہوں کہا دور کھت مخضر کر دیتا ہوں میں اور دوسری دور کھت مخضر کر دیتا ہوں حضرت عمر منی اللہ عنہ نے یہ بات من کر کہا ابواسحاتی کہ تیراذ الی خیال ہے۔

انہوں نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک نمائندہ وفد کونے بھیجا جس نے کونے کی تمام مساجد میں جاکر والی کوفہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت کیا توسب نے آپ کی تعریف کی صرف ایک مسجد میں ابوسعدہ نامی فخص نے فکوہ کرتے ہوئے کہا کہ سعد بن ابی وقاص فیصلہ کرتے وقت عدل وانصاف نہیں کرتے مال کی تقسیم میں مساوات کو پیش نظر نہیں رکھتے 'جنگ میں خود شریک نہیں ہوتے اس فخص کے اس بہتان پر حضرت سعد نے بیدعا کی:

روالبی اگر میخص جمونا ہے تو اسے اندھا کردے اسے نظرو فاقد میں مبتلا کرنا کہیں اسے اندھا کردے اسے نظرو فاقد میں مبتلا کرنا عبدالملک بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے اسے اپنی اس کھوں ہے کو گیوں میں در درکی ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھاوہ واقعی اندھا ہو گیا وہ رزیل عمرتک پہنچا اور طرح طرح کے فتوں میں بھی مبتلا ہوا جب اس سے پوچھا جاتا کہ سختے یہ کیا ہوا تو وہ کہتا لوگو میں تنہیں کیا تباؤں سعد بن الی وقاص کی بدرعا لگ گئی ہے میں آ جکل بدی آ زمائش میں مبتلا ہوں۔ (بخاری مسلم منداحمہ نسائی ابوداؤر)

اسحاق بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میر ہے ابا جان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بنے مجھے بتایا کہ غزوہ احد کے دوران عبداللہ بن جحش نے مجھے بتایا کہ غزوہ احد کے دوران عبداللہ بن جحش نے مجھے بتایا کہ غزوہ ایک طرف الگ ہو سے اور میں نے بیدعا کی ''اے میر ہے دب ہمارا دشمن سے سامنا ہوتو میر ہے مقالے میں بہا در نثر جوانمرد آئے میرااس سے خت مقابلہ ہووہ مجھے گرائے میں اسے گراؤں پھر مجھے اس برغلب عطا کردینا 'عبداللہ بن جحش نے میری وعاس کر آمین کہا۔

پھراس نے یہ دعا کی''الہی کل میرا مقابلہ شخت جان دیمن سے ہو میں اس سے الوں وہ مجھ سے لڑے پھر وہ مجھ پر قابو پالے میری ناک کاٹ دے میرے کان کاٹ دے جب قیامت کے دن میں تجھ سے ملوں تو مجھ سے پو جھے کہ عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کائے میے؟ تو میں کہوں اللی یہ تیری امانت تھے جو تیرے نام پر قربان کر دیئے تیری طرف سے جواب ہوعبداللہ تو نے بچ کہا حضرت سعد بن الی وقاص بیان کرتے ہیں تیری طرف سے جواب ہوعبداللہ تو نے بچ کہا حضرت سعد بن الی وقاص بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن جمش کی دعامیری دعا ہے کہیں بہتر تھی میں نے دوسر سے دونشام کے وقت دیکھا کہ دیمن نے داس کے ناک کان کا الے کر دھا میے میں پروکر ایک درخت کے ساتھ دیکھا کہ دیمن نے اس کے ناک کان کا الے کر دھا میں ہوگی ہیں ہوگر ایک درخت کے ساتھ لئکائے ہوئے ہیں۔ (بحوالہ طبقات ابن سعد معدد کے ماکم

حضرت ابوا ما مه باحلی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اقد سے اللہ کی مجلس میں بیٹے ہوتے تھے آپ نے ہمیں وعظ وفقیحت کی آپ کا انداز بیاں انتہائی رفت انگیز تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پراس قدر اثر ہوا کہ وہ آ ہیں جرتے ہوئے کہنے گئے کاش کہ میں آج سے پہلے مرچکا ہوتا رسول اللہ علی نے یہ بات من کر ارشاو فرمایا میرے ہوتے ہوئے تم موت کی تمنا کرتے ہویہ بات آپ نے اظہار افسوس کرتے ہوئے تین مرتبہ دہرائی اے سعد سنواگر تھے جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو جتنی بھی لمبی عمر ہوگی اچھے عمل ہوں کے اتنابی تیرے لیے بہتر ہوگا۔ (بحوالہ سندامام احمد) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو افی وقاص رضی اللہ عنہ کو اللہ عنہ وہاں بیت المال کے امین تھے والی کوفہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے مسعوور منی اللہ عنہ وہاں بیت المال کے امین تھے والی کوفہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے

ا بنی ذاتی ضرورت کے لیے بیت المال کے امین سے قرض حاصل کیا۔ جووقت پرادانہ کیا جا سکا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تخی سے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جس سے دونوں کے درمیان جھڑا ہواتو تو جس میں کی نوبت آئی تو ہاشم بن عقبہ نے کہا آپ دونوں رسول اللہ علی ہے کے سحالی ہیں لوگ آپ کی طرف د کھور ہے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی حضرت سعد بن ابی دقاص رضی اللہ عنہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی کو بھینکا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا و یے۔ ابھی انہوں نے اپنی زبان سے اللہ م رب السموات کے الفاظ کے بی تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھتے بدوعا نہ کرنا۔ یہ بات سنتے ہی وہ خاموش ہو گئے پھر فرمانے گئے آگر میرے دل میں اللہ کا ڈرنہ ہوتا۔ تو یہ بات سنتے ہی وہ خاموش ہو گئے پھر فرمانے گئے آگر میرے دل میں اللہ کا ڈرنہ ہوتا۔ تو ہی سے تی وہ خاموش ہو گئے پھر فرمانے سے آگر میرے دل میں اللہ کا ڈرنہ ہوتا۔ تو ہی سے تی دو خاموش ہو گئے کے وقطعا خطانہ جاتی ۔ (بحوالہ مجمع الزوائد)

حضرت سعید بن مستب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک فض حضرت علی رضی الله عنه حضرت سعید بن مستب رضی الله عنه کے خلاف ہرزہ ہرائی کرنے رفات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه نے اسے سرزنش کرتے ہوئے کہا۔

ہز آ جا وُصحابہ کرام کے خلاف زبان درازی نہ کرولیکن وہ باز نہ آیا تو آپ نے دور کعت باز آ جا وُصحابہ کرام کے خلاف زبان درازی نہ کرولیکن وہ باز نہ آیا تو آپ نے دور کعت بیل اور اس کے خلاف دعا کرنے گے اچا تک کیا دیکھتے ہیں۔ ایک بختی نسل کا خراسانی اونٹ جمع کو چیر تا ہوا آیا اور اس نے اس فض کی گردن کو اپنے جبڑے سے پکو کر بہلے خوب جنجوڑ ااور پھر زبین پر پنج دیا اور ساتھ ہی است سینے کی چکی کے بیچے مسل دیا بہلے خوب جنجوڑ ااور پھر زبین پر پنج دیا اور ساتھ ہی است سینے کی چکی کے بیچے مسل دیا جس سے اس کی موت واقع ہوگئی۔ میں نے لوگوں کو یہ با تیں کرتے ہوئے سا کہ اس خفص کو حضرت سعد بن ابی دقاص رضی الله عنہ کی بدوعا لگ گئی ہے۔

(بحواله مجمع الزوائد أمعجم الكبيرطبراني)

حسین بن خارجہ معلی بیان کرتے ہیں کہ جب عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کوشہید کردیا گیا۔امت مسلمہ فتنہ میں مبتلا ہوگئی۔مسلمانوں کی آپس میں تکواریں فکرانے لکیس تو میں نے اللہ تعالی سے دعا کی۔

اللی مجھے تن کاراستہ دکھلا دے جس پر میں گامزن ہوسکوں۔

تو میں نے خواب میں دیکھا کہ دنیا و آخرت کے درمیان ایک دیوار حائل ہے۔
میں نے اس دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو لوگوں کا جم غفرنظر آیا۔ میں نے پوچھاتم کون ہو؟
انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں۔ میں نے پوچھاشہداء کہاں ہیں؟ انہوں نے کہاذ رااور اوپ چڑھو میں نے اوپر چڑھنا شروع کیا تو جمعے حضرت مجمد علیہ السلام دکھائی دیئے۔ رسول اقدس علیہ نے خضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا۔ کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعاکر ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ کو معلوم نہیں ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا گل کھلا ہے؟ کیسے خون خراب کیا؟ انہوں نے اپنے امام کو بے دردی سے کمل کر دیا۔ ان لوگوں نے میرے خیل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی مانندگوشہ نینی اختیار کیوں نہیں کر لی۔ میں نے بیہ خواب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی مانندگوشہ نینی اختیار کیوں نہیں کر لی۔ میں نے بیہ خواب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو سالم میں رفاقت میسر نہیں وہ خائر و خاسر ہے۔
السلام کی رفاقت میسر نہیں وہ خائر و خاسر ہے۔

میں نے حضرت سعدرضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ اس فتنے کے دور میں کس کے طرفدار ہیں انہوں نے فر مایا ہیں دونوں گروہوں میں سے کسی کے ساتھ مجھی نہیں۔ میں نے عرض کیا میرے لیے کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے پاس بکریاں ہیں؟ میں نے کہانہیں۔فرمایا بکریاں خریدلواورانہیں جنگل میں چرایا کرو۔

(بحواله متدرك حاكم والاصابته في تميز الصحابه)

حضرت سعد بن انی و قاص رضی الله عنه نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت ان
کی عمر صرف ستر ہ برس تھی۔عنوان شاب میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل
کرنے کے بعد یہ پہلے تر بیتی مرکز دارار قم میں رسول اقدس رضی الله عنه سے فیضیاب
ہوئے اور ان خوش نصیب صحابہ کرام میں شامل ہو گئے۔جنہوں نے پہلے مرحلے میں ہی
گدی دولت سے اینے دامن مجر لیے تھے۔
گدی دولت سے اینے دامن مجر لیے تھے۔

حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه کا فروں کے شرسے بیچنے کی خاطر عام طور پر مکہ معظمہ کے گر دونواح میں ویران وسنسان جگہوں پرچھپ کرعبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکو ہے کہ آپ چند ساتھیوں کے ہمراہ ایک خفیہ جگہ میں مصروف عبادت تھے۔قریش مکہ کے چند شرارتی نوجوان اس طرف آ نگلے انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ اوران کے ساتھیوں کو مصروف عبادت دیکھا۔ تو تھکھلا کر ہنس دیئے اور تو جین آمیز نداق کرنے گئے۔ حضرت سعدرضی اللہ عنہ بیصورت حال دیکھ کر بڑے کہیدہ خاطر ہوئے اور غصے میں آ کر قریب پڑی اونٹ کی ہڑی اٹھا کر پورے زورے انہیں دے ماری جو تیرکی طرح سیرھی ان کے ایک ساتھی کے سر پر جا گئی جس سے خون کا فوارہ بھوٹ پڑااورسب خوف زوہ ہوکر بھاگ گئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف سے اسلامی حمیت اور دینی غیرت کا میہ پہلا جرات مندانہ اقدام تھا جو وشمن کو مرعوب کرنے کے لیے موثر ثابت ہوا۔

حضرت سعد الى وقاص رضى الله عنه ميں يوں تو بے شار اوصاف پائے جاتے ہيں کیکن دو وصف ایسے ہیں جن کی وجہ سے وہ دوسرے تمام صحابہ کرام سے ممتاز دکھا گی دیتے ہیں۔

پہلا وصف یہ ہے کہ وہ تیراندازی میں بڑے ماہر تھےان کا نشانہ بھی خطانہیں جاتا تھا۔ جہاں تاک کر مارا و ہیں جا کر پیوست ہوا۔غزوہ احد کے دوران جب رسول اقدس علی نے انہیں تیر چلاتے ہوئے و یکھا توارشادفر مایا:

"ارم یا سعد فداك ابي وامي"

''اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تھھ پر قربان' 'تمام صحابہ کرام میں صرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہی وہ جلیل القدر صحابی و کھائی دیتے ہیں جن کے لیے رسول اقدس رضی اللہ عنہ نے ' فداك ابی و امی " کے الفاظ استعال کیے۔ دوسرا امتیاز انہیں یہ حاصل ہے کہ رسول اقدس رضی اللہ عنہ نے ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہا۔

"اللهم استحب لسعد اذا دعاك"

اللی سعد جب دعا کرے تو اسے شرف قبول عطا کرنا۔ رسول اقدس نے

حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه کے حق میں بید عامجی کی:

"اللهم استحب دعوته و سدد رميته"

اللی اس کی دعا قبول کراوراس کے تیرکوسیدھار کھنا

دشمن کوزیر کرنے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس دوموثر ہتھیا رہنے ۔ ایک تیراور دوسرا دعا تیر کا نشانہ بھی خطانہ جاتا اور دعا بھی اللہ کے دربار میں شرف قبولیت یاتی۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه بڑے مالدار تھے آپ نے در ثے میں بڑی جائیداد چھوڑی حجتہ الوداع میں آپ رسول اقدس رضی الله عنه کے ہمراہ تھے حضرت سعد رضی الله عنه ہے ہمراہ تھے حضرت سعد رضی الله عنه بیار ہو گئے تو آپ تیار داری کے لیے تشریف لائے۔ان کے سینے پر یا تھور کھ کر شفا کے لیے دعا کی۔

عرض کی یارسول اللہ میں مالدار ہوں صاحب جائیداد ہوں۔ میری ایک ہی بینی ہے جو جائیداد کی وارث بنے گی۔ میرادل چاہتا ہے کہ اپنی جائیداد کا دو تبائی حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے دوں آپ نے فر مایا نہیں سے بہت زیادہ ہے عرض کی آ دھا مال اللہ کی راہ میں دے دوں فر مایا نہیں ہے جی زیادہ ہے عرض کی کیا تیسرا حصہ مال اللہ کی راہ میں وینے کی اجازت ہے فر مایا ہاں تیسرا حصہ آپ دے سکتے ہیں اور بہتیرے لیے کافی ہے۔

اے سعد یا در کھوور ٹا م کو مالدار چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوتا بہتر ہے۔ ابیانہیں ہوتا جائے کہ وہ بعد ہیں ہوتا جائے کہ وہ بعد ہیں اوگوں سے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتو ور ٹا م کوکٹال کرکے جائے کہ وہ بعد ہیں اوگوں سے مائٹنے پر مجبور ہوں:

سعدالله کی راہ میں جوتم خرج کرو سے اس کا اجروثو اب تنہیں دیا جائے گا۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه کی بیاری روز بروز ویچیدہ ہوتی جارہی بقی ۔ آپ کو مدینہ منورہ سے بہت زیادہ محبت تھی آپ کا دل بہی چا ہتا تھا کہ موت مدینہ منورہ میں آئے۔ رسول اقدس رضی الله عنه نے حضرت سعد رضی الله عنه کی ہے چینی کو د کھے کراس کے سینے براینا مبارک ہاتھ رکھا اور تین مرتبہ بیا کہا:

الٰبي سعد كوشفا عطا فريا:

آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ حضرت سعدرضی اللہ عنہ کے لیے آب حیات ثابت ہوئے۔آپ تندرست ہوئے اور لمبی عمریا کی۔اور اسلام کی سربلندی کے لیے کار ہائے نمایاں سرانجام دیئے۔

ایک روز رسول اقدس علی نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہاتم اس وقت تک نہیں مرو مے جب تک تمہارے ذریعے ایک قوم کوفائدہ اور دوسری قوم کوففسان نہ پہنچ جائے۔

حضرت سعد بن الی و قاص رضی الله عند نے بحیثیت جرنیل ایسے جنگی اقد امات کیے جس سے مجمی پسپا ہوئے اور عربوں کوسر فرازی نصیب ہوئی۔صحت یاب ہونے کے بعد آپ نے اور شادیاں بھی کیس جن سے کثیر تعداو میں لڑکیاں اورلڑکے پیدا ہوئے۔

# 000

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه مسند خلافت پرجلوه افروز ہوئے تو سرز مین ایران میں اضطراب و سراسیمگی کی لہر دوڑ گئی۔عظیم المرتبت مشہور جرنیل صحابی عنی بن حارثه رضی الله عنه نے ایران کی تازه ترین صورت حال ہے آگاہ کرتے ہوئے امیر المونین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کو خط لکھا کہ بز دجر دسوئم ایران میں ابھی امیمی تخت نشین ہوا ہے۔ یہ امیمی نوعمر اور تا تجربہ کار ہے۔ ایران پر کاری ضرب لگاتے ہوئے اسے اسلامی ریاست میں شامل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔

امیرالمونین ۱۹ ہجری میں شکر اسلامی کی شان دار کامیا بی سے سرز مین شام کی جانب سے قدرے مطمئن ہو کے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اب پوری توجہ عراق فتح کرنے کی طرف دی جائے لہذالشکر کوعراق کی جانب روائل کے لیے تیار ہونے کا تھم صادر فر مایا دیا۔ لشکر جب تیار ہوا تو امیرالمونین نے حضرت علی بن ابی طالب کو مدینہ منورہ میں اپنا تا نب تا مزد کیا اور خود لشکر اسلام کی قیادت کے فرائف سرانجام دیتے ہوئے روانہ ہونے گئے تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے امیرالمونین سے کہا آپ کا مرکز کو

چھوڑ کر جانا مناسب نہیں آپ کسی دوسرے تجربہ کارصحابی رضی اللہ عنہ کولشکر کا قائد نامزد
کریں جنگ میں کوئی صورت بھی پیش آ سکتی ہے ابھی آپ کی امت مسلمہ کواشد ضرورت
ہے۔امیر المومنین یہ تجویز سن کر خاموش ہو گئے۔ پھرمنبر پرجلوہ افروز ہوئے اور لوگوں
سے خطاب کرتے ہوئے بیارشا دفر مایا:

ایها الناس انی کنت عازما علی النحروج معکم وان ذوی اللب والرای منکم قد صد فونی عن هذا الرای واشارو بان اقیم وابعث رجلا من الصحابة یتولی امرالحرب لوگو! میں نے تمہارے ساتھ جانے کا پختة اراده کرلیا تقالیکن تم میں سے بعض اہل دانش نے میرارخ اس ارادے سے پھیردیا۔اور مجھے بیاشارہ دیا کہ میں یہاں مرکز میں مقیم رہوں۔اور صحابہ رضی اللہ عند میں سے کمی مردمیدان کوجنگی فیمدداری سونے کرروانہ کردول۔

نظرانتاب حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عنه پر پڑی انہیں اس منصب کے لیے موز وں قرار دیا گیا۔ امیر الموشین نے حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عنه کو قائد نامز دکر کے لشکر اسلام کوعراق فتح کرنے کی مہم پر روانه کر دیا۔ حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عنه لشکر کے ہمراہ منزلیں طے کرتے ہوئے عراق کے دروازے قادسیہ تک ۱۵ ہجری برطابق ۲۳۲ ء کو پہنچ گئے۔ یہاں پر ایرانی فوج اپنے ملک کے دفاع کے لیے خیمہ زن تھی۔ مشہور ومعروف جرنیل رستم قیادت کے فرائض سرانجام دے رہا تھا۔ اس کی کمان میں تہرا رابرانی فوج مور چداگائے ہوئے تھی۔ جب کہ شکر اسلام تقریبا آٹھ ہزارا فراد مرشمن تھا۔

پہلے مرحلے میں عربی اور ایرانی اشکر کے دونوں جرنیلوں کے درمیان تبادلہ خیال کا دور شروع ہوا۔ عربی اشکر کا نمائندہ ایرانی جرنیل رستم کے پاس آیا دیکھا کہ وہ ایک سونے کے تحت پر براجمان ہے۔ اردگرد دیو ہیکل ہاتھیوں پر سوار نوجی دستہ پہرہ دے رہا ہے۔ ایر گرد دیو ہیکل ہاتھیوں پر لاکائے بوی بے نیازی ہے۔ عربی نمائندہ اینے گھوڑے کی لگام تھا ہے تکوار کندھے پر لاکائے بوی بے نیازی

کے انداز میں آ گے بڑھااور گھوڑ انخت کے پائے کے ساتھ باندھ دیا در باری بیہ منظر دیکھ کرانگشت بدندال رہ گئے۔

آئین جوانمردال حق سموئی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں۔ روباہی

علامہ بلاذری فتوح البلدان میں رقمطراز ہیں کہ رستم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عندی طرف پیغام بھیجا۔ کہ آپ میر بساتھ تبادلہ خیال کرنے کے لیے کسی مناسب نمائند ہے کو بھیجیں۔ تو انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عند کو بھیجاوہ رستم کے در بار میں بہنچ اور اس کے تخت پر بیٹھنے گئے تو پہر سے داروں نے رستم کے برابر بیٹھنے سے دوک دیا' دوران گفتگورستم نے کہا:

"لقد علمت انه لم تحملكم على ما انتم فيه الاضيق المعاش و شدوا لجهد ونحن نعطيكم ماتتشبعون به ونصرفكم ببعض ماتحبون\_

فقال المغيره ان الله بعث الينا نبيه مَنْ فسعدنا باجابته واتباعه وامرنا بجهاد من خالف ديننا "حتى يعطوا الحزية عنهم وهم صاغرون" ونحن ندعوك الى عباد الله وحده والايمان نبيه فان فعلت و الا فاليسف بيننا وبينكم فقال له رستم والشمس والقمر لا يرتفع الضحى غدا حتى نقتلكم اجمعين فقال المغيرة.

لاحول ولا قوة الا بالله وانصرف عنه"

مجھے معلوم ہوا کہ غربت وافلاس نے تہہیں یہاں آنے پرانگینت کیا ہم تہہیں اتنا مال و دولت دے دیں گئے کہتم سیر ہو جاؤ گے۔اور تہہیں پسندیدہ اشیاء دے کرواپس لوٹائیں گے۔

حضرت مغيره بن شعبه رضى الله عنه نے كہا:

الله تعالی نے ہمارے پاس اپنا نی بھیجا ہم نے آپ کا تھم مانا اور آپ کی اتباع اضیار کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اور ہمیں ہراس (قوم) کے خلاف جہاد کرنے کا تھم دیا جس نے ہمارے دین کی مخالفت کی یہاں تک کہوہ ذلیل و خوار ہوکر جزید دینے پر مجبور ہوجائیں۔

ہم کوایک اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے نبی پرایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگرتم اسے قبول کرلوتو بہتر ورنہ تلوار ہمارے اور تبہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ ستم نے جواب دیا کہل مبح طلوع آفاب ہوتے ہی ہم تمہیں قبل کردیں ہے۔

حضرت مغیرہ نے کہا:

لاحول ولاقوة الابالله

اوروا پس این کشکری طرف ملیث مجئے۔

اس کے بعد دونوں کشکروں کے درمیان زوردار جنگ ہوئی جے جنگ قادسیہ کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔ علامہ یا توت حموی اپنی معروف کتاب مجم البلدان ہیں رقمطراز ہیں کہ قادسیہ سرز مین عراق میں ایک بہت بری بستی کا نام ہے۔ یہاں کشکر اسلام اور ایرانی کشکر آپس میں فکرائے۔ اسلامی فوج کے قائد حضرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ عنہ شخصی بن بیا ہونے کی ہوئے ۔ کیونکہ عنہ شریک نہ ہوسکے ۔ کیونکہ ان کا پوراجہم پھوڑ ہے پھنسیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور پاؤں میں آ بلے ظاہر ہونے کی وجہ سے آپ چل بھی نہیں سکتے تھے۔ اپنی جگہ خالد بن عرفط کوکشکر اسلام کا کمانڈ رنا مزد کیا اور خود میں ترکیل مقام پر بیٹے کرمسلسل ہوایات دیتے رہے لیکن بیادی کی وجہ سے خود بی میں شریک نہ ہو سکے قبیصہ بن جابر بیان کرتے ہیں۔ کہ ہمارے ایک چی زاد میچ پازاد میں بیشعر کہا

الم تر ان الله انزل نصره وسعد بباب مغلق فابنا فقد امت نساء كثيرة ونسوۃ سعد لیس فیھن ایم کیا آپ نے دیکھانہیں کہ اللہ نے اپنی مددنا زل کی اورسعدرضی اللہ عنہ قادسیہ کے دروازے پر بندھار ہا۔

ہم واپس لوٹے کہ بہت می عورتیں ہوہ ہوگئیں اور سعد کی ہو پیوں میں سے کوئی میں اور سعد کی ہو پیوں میں سے کوئی مجھی تو ہیوہ نہ ہوئی۔

یے ہجو گوئی کی خبر جب حضرت سعدرضی اللہ عنہ کو ہوئی تو ان کی زبان مبارک سے پیالفاظ نکلے۔

اللهم اقطع عني لسانه ويده\_

اللی اس مخص کی زبال گنگ ہوجائے اور ہاتھ کٹ جائے۔

ہم نے دیکھا کہ واقعی اس کی زبان بند ہوگئی اوراٹر ائی میں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ جنگ قادسیہ حیار روز جاری رہی۔ پہلے دن کو یوم ار ماث دوسرے دن کو یوم

جب وں وید ہمات فادسیہ عاروور عباوں رہا۔ چہدوں وید ہمرہ میں روسرے میں دید ہما اغواث تیسرے دن کو یوم عماس اور چوتھے دن کو یوم قادسیہ کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔اس دن تیز آندھی چلی جن سے جنگ کا یا نساملیٹ گیا۔

جنگ قادسیہ میں نشکر اسلام کوشاندار فتح حاصل ہوئی۔ ایرانی فوج کا جرنیل رستم اس جنگ میں مارا گیا اور بہت ہے ایرانی فوجی میدان کارزار میں موت کے گھاٹ اتارے گئے جو ہاتی بیچے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔

## 000

جنگ قادسیہ سے فتح یاب ہوکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عند لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے مدائن کی طرف بڑھے راستے میں دریائے وجلہ حاکل تھا جس کے پلوں کو حفاظتی اقد امات کے پیش نظر ایرانی فوج نے اکھاڑ بھینکا تھا۔ کشتیاں بھی غائب کر دی گئی تھیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو اپنے لشکر کو لے کر عصور وں پرسوار دریائے وجلہ کے کنارے پرپہنچ کی تھے صورت حال کا جائزہ لیتے ہوئے جا ہدین سے مخاطب ہوکرارشا دفر مایا:

ساتھیو! دہمن نے اپنی جان بجانے کے لیے دریا کاسہارالیا ہے۔ آگے بردھواور
ان کا بیسہارا بھی چھین لو بیہ کہا اور اپنا گھوڑا دریا ہیں اتار دیا سیہ سالار کی پختہ ایمانی اور
جرات کو دیکھتے ہوئے سب مجاہدین نے اپنے گھوڑے دریائے دجلہ ہیں اتار دیئے اور
یوں منظم طریقے سے آگے بڑھنے گئے جیسے میدان ہیں دوڑے جا رہے ہوں دریا کی موجوں کے فکرانے کی کوئی پروانہیں تھی مجاہدین کے چہرے فاتخانہ سکرا ہٹوں سے چک
ر سے تھے دریائے وجلہ کے دوسرے کنارے ایرانی فوج کھڑی بیہ چیرت انگیز منظر دکھے
ر بی تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ سب لوگ پانی میں غرق ہو جا کیں گئے جب ہنتے
مسکراتے ایک دوسرے سے با تیں کرتے ہوئے دوسرے کنارے کو ریب پہنچنے گئے
مسکراتے ایک دوسرے سے با تیں کرتے ہوئے دوسرے کنارے کے قریب پہنچنے گئے
توارانی فوج کے پاؤں تلے سے زمیں سرکنے کئی فضامیں بی آ واز گو نجنے گئی۔

ديوال آمدند ديوال آمدند

یہ کہتے ہوئے کہ دیوآ گئے دیوآ گئے سر پر پاؤں رکھ کرایرانی فوج بھا گئے گی۔ سپہ سالار چند فوجیوں کو لے کر مقابلے میں کھڑا ہوالیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کے یاؤں بھی اکھڑ گئے۔

شاہ ایران یز دجرد نے نشکر اسلام کی آ مدکی خبر سنتے ہی اپنے اہل وعیال کوحلوان روانہ کر دیا تھا۔ اور بعد میں خود بھی شاہی محلات کوحسرت بھری نگا ہوں سے خیر باد کہتے ہوئے مدائن سے حلوان کی جانب فرار ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب نشکر کو لے کر شہر میں داخل ہوئے تو ہر طرف سنا ٹا چھایا ہوا تھا۔ آ پ کی زبان پر بے ساختہ قرآن کی یہ آیات آ گئیں۔

کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم و نعمة
کانوا فیها فاکهین کذالك و اور ثنها فوما آخرین الایة
کس قدر باغات چشمے کھیتیاں عمدہ مقام اور نعمتیں چھوڑ گئے جس میں خوش وخرم
زندگی بسر کرتے تھے۔اور ہم نے ان چیز وں کا مالک دوسری قوموں کو بنادیا۔
شاہ ایران یز دجرد کے کل میں تخت شاہی کی جگہ منبر نصب کیا گیا۔ حضرت سعد

بن ابی وقاص رضی الله عندنے خطبہ جمعہ ارشا دفر مایا:

چندون گذرنے کے بعد حضرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ نے شاہی خزانہ اور اور نوادرات کو ایک جگہ جمع کرنے کا تھم صادر فربایا تو سونے چاندی جواہرات اور تاریخی نوادرات کا و چرلگ گیا جس سے میدان جگمگا اٹھا دستور کے مطابق مال غنیمت کا پنچواں حصہ در بار خلافت مدینہ منورہ کوروانہ کرنے کے بعد باقی سارا مال مجاہدین میں تقسیم کردیا گیا۔

بغداد سے خراسان کی طرف جانے والی سرک پرایک مشہور تاریخی شہرآ باد ہے جس کا نام جلولاء ہے۔قریب ہی ایک بہت بڑا دریا بھی بہتا ہے یہاں پیشکراسلام اور ار انی فوج کے درمیان ۲ ا جمری کو جنگ ہوئی جس میں ایک لا کھا رانی فوجیوں نے حصہ لیا لشکر اسلام کو اس تاریخی معرے میں شان دار کامیابی نصیب ہوئی۔ جیز آندھی کی صورت میں اللہ تعالی نے نشکر اسلام کی مدد کی ایرانی فوج اس خوفناک آندھی میں سراسیمہ ہوکر میدان ہے بھاگ نکلی۔ بیہ مقام چونکہ عراق کی سرحدیر واقع تھا۔ یہاں پیش آنے والامعر کہ کمل ایران کے فتح ہو جانے کا باعث بنا اس کے سرتگوں ہوتے ہی پورے ایران پر اسلامی حکومت کا حصنڈ الہرا دیا گیا۔ جب یہاں سے ملنے والا مال غنیمت مدينة منوره يهبيجا تو اميرالمومنين حضرت عمرين خطاب رضي الله عنه اسے ويكي كرآ بديده ہو گئے لوگ بیمنظر دیکھ کر جیران ہوئے اور عرض کی کہ حضرت بیتو خوشی کا موقع ہے آپ آ نسو بہا رہے ہیں۔فرمایا ہاں جہاں مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے وہاں حسد ُ بغض اورعنا د کی آفت بھی درآتی ہے۔اس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو سرز مین عراق کوفتح کرنے کااعز از حاصل ہوا۔

#### 000

امیرالمومنین کو ایرانی نسل کے ایک آتش پرست غلام ابولولو نے امیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا جس سے آپ جانبر نہ ہوسکے۔ زندگ کے آخری لمحات میں امیرالمومنین نے خلیفہ منتخب کرنے کے لیے چھ جلیل القدر صحابہ ک

ایک مجلس تفکیل دے دی جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا نام بھی تھا۔

اس موقع پرامیر المومنین نے یہ بھی ارشاد فر مایا کہا گر مجھے کسی شخص کو خلیفہ نامز دکر نا ہوتا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو نامز دکرتا چونکہ بیا مت مسلمہ کاحق ہے جسے وہ پسند کر ب است اپنا خلیفہ بنا لے آپ نے اس تاریخی موقعہ پر یہ بھی وصیت کی کہا گر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے تو بہتر ورنہ جو بھی خلیفہ منتخب ہمو وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی خد مات سے ضرور فائدہ اٹھائے اسے کسی صورت میں نظر اندازنہ کیا جائے ۔

امیرالمومنین حضرت عمربن خطاب رضی الله عنه الله کوپیارے ہوئے ۔ان کے بعد حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه مندخلافت پرجلوه افروز ہوئے۔تو انہوں نے حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه کوعراق کا گورنر نا مز د کر دیا تو و ه حکومت کے فرائض سرانجام دینے کے لیے عراق کے دارالحکومت کوفہ پہنچ گئے تین سال تک وہاں اپنے فرائض منصبی ادا کیے ایک روز انہیں ذاتی ضردرت پیش آئی تو بیت المال کے امین حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے رقم حاصل کی جو وقت پرا دانہ کی جاسکی انہوں نے سختی سے رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا جس کے نتیج میں دونوں حضرات کے مابین اختلافات پیدا ہوئے شکایت دارالخلافہ مدینہ منورہ پہنجی تو امیر المومنین حضرت عثان بن عفان رضی اللّٰدعنہ نے حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللّٰدعنہ کو مدینہ منور ہ بلالیا۔ مدینہ طیبہ سے دس میل کے فاصلے پر انہوں نے اینے لیے ایک گھر تغیر کر لیا تھا۔جس میں ر مائش اختیار کرے کوشہشینی کی زندگی بسر کرنے گئے۔حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد شدید فتنے کے دور میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بالكل الك تعلك رے - انہوں نے اسے اہل خانہ پرید یابندی عائد كرركھي تھى كہ مجھے مسلمانوں کی باہمی لڑائی کے بارے میں کوئی واقعہ بھی نہ بتایا جائے مجھے بیہن کر د`لی دکھ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں نکرائیں بھائی اینے بھائی کی گردن کا فے آپس میںا یک دوسرے کا خون بہایا جائے۔ دونو ں طرف قابل احتر ام ساتھی ہیں۔ میں

سی کے خلاف تلوار اٹھانے کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ اس دوران کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ حضرت آپ ان حالات میں کس کا ساتھ وینا پیند کریں گے آپ نے فرمایا میں کسی کا بھی ساتھ نہیں دوں گا۔ میں اس فتنے سے بالکل الگ تھلگ ہوں۔ اس نے کہا ہارے لیے کیا تھم ہے؟

آپ نے فرمایا بکر میاں خرید وا درجنگل میں جا کرانہیں چراؤ اس میں عافیت ہے تمہارے لیے بہتریبی ہے۔

## 000

۳۵۴ جری میں جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عند (۸۰) برس کے جوئے مقام حقیق پرواقع اپنے کل میں گوشہ شینی کی زندگی بسر کررہے تھے کہ موت کا پیغام آگیا۔ آپ کے فرزند ارجند زندگی کے آخری لمحات کی روئیداد بیان کرتے ہوئے فریاتے ہیں۔

ابا جان کا سرمیری گود میں تھا آ تکھیں پھراگئی تھیں۔ میں بیہ منظر دیکھ کر رونے
لگا۔ آپ نے فرمایا بیٹا کیوں رور ہے ہو۔ مطمئن رہو۔ یقینا اللہ مجھے عذاب میں مبتلا نہیں
کرے گا۔ میں ان شاء اللہ جنت میں جاؤں گا کیونکہ اپنے جنتی ہونے کی بشارت میں
نے خود رسول اقدیں رضی اللہ عنہ کی زبان سے سی ہے۔ پھر آپ نے الماری کی طرف
اشارہ کیا اسے کھولا گیا۔

اس میں ایک پرانی چا در پڑی ہوئی تھی۔اسے نکالا گیا آپ نے فر مایا غزوہ بدر
میں یہ چا در میرے زیب تن تھی میں نے اسے بہت سنجال کررکھا۔ مجھے اس کا کفن پہنا یا
جائے بوسیدہ ہے تو کیا ہوا؟ میری دلی خواہش ہے کہ یہ بابرکت اور تاریخی چا ور میرے
ساتھ قبر میں جائے یہ کہا اور پا کیزہ روح قفس عضری سے پرواز کرگئ۔
اے مراق کے ہردلعزیز گورنراور فاتح۔
اے مراق کے ہردلعزیز گورنراور فاتح۔
اے دریائے دجلہ میں بے خطر گھوڑ ہے دوڑ انے والے
اے آئی کدہ ایران کو ہمیشہ کے لیے بجھا دینے والے۔

ا بے لسان رسالت سئے جنت کی بشارت پانے والے۔ اے عظیم جرثیل' بطل حیرت اور ہر دلعزیز تکمر ان سعد بن ابی وقاص رمنی اللہ عنہ الو داع: الو داع: الو داع

سدا بہار جنت میں خوش رہو' آبا درہو' شاداب رہو' جنت کی پر کیف فضاوُں میں شکفتہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہو۔ جنت کی بہاروں سے دل بہلاتے رہو۔

حفرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه نے لبی عمر پائی خوشحالی کی زندگی بسرک کثیراولا دکی نعمت سے سرفراز ہوئے ایک کامیاب جرنیل اور ہر دلعزیز حکمران کی حیثیت سے شہرت پائی مستجاب الدعوات ہونے کا اعزاز حاصل کیا بلا کے تیرانداز تھے۔نشانہ جی خطانہ جاتا۔ رقیق القلب ایسے کہ خوف خدا سے لرزہ براندام ہوجا تے۔

بياييخ الله برراضي اورالله ان برراضي -

حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے

ليے درج ذيل كتابوں كامطالعه كريں۔

11/4/1-211

ا-مىندامام احمه

710

۲-فتوح البلدان

92/4

٣-طبقأت ابن سعد

صفحات ۴ ۹ – ۲۵۱ – ۲۲۹ – ۲۹۹ – ۲۲۱ س

۳-نسب قریش

صفحہ: ۱۲۲-۱۵

٥-طبقات خليفه

444

۲- تاریخ خلیفه

44/4

۷-الثاريخ الكبير

1-1-99/1

٨-التاريخ الصغير

. Var uri

٩-المعارف ٠

LLIGH FIGI

• ا - حلينة الاولياء

90-91/1

70,220

122-12-/4

اا-الاستيعاب

۱۲- تاریخ بغداد 164-166/1 44/Z ۱۳- تاریخ ابن عسا کر 11/9 ١٦٧ - جامع الاصول r2 .- r 44/r ۱۵-اسدالغابته 1/417-717/1 ١٢- تهذيب الاساء واللغات ١٤- تهذيب الكمال M2A. M+/1 1۸- دول الاسلام M//r 19-تاریخ الاسلام ۲۰ – العم ٢١- نكت الهميان ۲۲ – مجمع الزوائد 101/9 ٢٠٠٠- العقد الثمين arz-arz/r m+m/1 ۲۴-طبقات القراء M/m ۲۵-تهذیب التهذیب 14r-14+/r ۲۷-الاصابته ٢٤-النجوم الزاهرة 10/2/1 ۲۸- تاریخ الخلفاء 10. ٢٩-خلاصة تذبيب الكمال 100 ۳۰- کنزالعمال 1/11 ا۳-شذرات الذهب 11--90/4

۳۲- تهذیب تاریخ ابن عسا کر

حضرت مغيره بن شعبه رضي الله عنه

" اگر کسی شہر کے آٹھ دروازے ہوں اور ان میں سے کسی ایک دروازے میں سے بھی کسی خاص تربیر کے بغیر نکلانہ جا سکتا ہوتو مغیرہ بن شعبہ اتنے زیرک ہیں کہ وہ باری باری آٹھوں دروازوں سے نکل جا کیں گئے۔

(قبیصه بن جابر)

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

دراز قد' کشادہ سینۂ فراخ باز و' بڑا سر' بھور ہے بال' بارعب چہرہ' عقالی آ تکھیں' پیوسته لب بیدارمغز "کٹھا ہوا حیمر ریابدن بلا کا ذبین سیاستدان جوالجھے ہوئے مسائل کی محتقی کوسلجھانے کا بڑا ماہر تھا جس کی انتظامی صلاحیت دیکھے کر رسول اقدیں علی<del>ن</del>ے نے اسے بحرین کا گورنر نا مزد کر دیا۔ جس کی ذہانت وفطانت اور باریک بینی ہے متاثر ہو کر امیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے بصرے کا گور نرمقرر کیا 'جس کی بلند خیالی اور عالی ظرفی کود کیھتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسے دور حکومت میں کو فے کا حاتم متعین کیا'جس نے عہدصدیقی میں جبرت انگیز انداز میں جنگی کارنا مے سرانجام دیئے' جس نے مرتدین کا قلع قبع کرنے میں نمایاں کر دارا دا کیاوجس نے جرات مندانہ انداز سفارت کے فرائض سرانجام دکیئے وجوعقل و دانش اورفہم وفراست کے اعتبار سے سرزيين عرب كاممتاز سياستدان تفاو جوايك مدبر حكمران اورتحربه كارجرنيل تفاجسے تاريخ اور میرت کی کتابوں مین مغیرہ بن شعبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔آ یے اس جلیل القدر صحابي كي سيرت كے نماياں اور درخشاں پہلوؤں كو پیش نظرر كھتے ہوئے صراط متنقیم یرگامزن ہونے کی تدبیر کریں۔

#### 000

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ کی کنیت ابوعیسیٰ تھی خود بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم علی نے میری کنیت ابوعیسی رکھی ہے۔ان کی کنیت ابوعبداللہ اور ابومحمہ بھی بتائی جاتی ہے۔

تاریخ دمشق میں زید بن اسلم کے حوالے سے روایت ندکور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کہا اگر آپ اپنی کنیت ابوعبداللہ رکھتے تو

میری نظر میں بہتر تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میری کنیت ابوعیسی رسول اللہ علیہ کا تجویز کردہ ہے۔ تجویز کردہ ہے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنه علم سیاست اور جہاد کے میدان میں زندگی بھر فمایاں خد مات سرانجام ویتے رہے۔ ان سے تقریبا ۱۳۳۳ احادیث مروی ہیں ان کے شایاں خد مات سرانجام ویتے رہے۔ ان سے تقریبا ۱۳۳۳ احادیث مروی ہیں ان کے شاگر دوں میں ابوامامہ با بلی مسور بن مخرمہ قیس بن ابی حازم ابو وائل عروبن زبیر ابو ادریس خولانی اور علی بن رہید کے نام قابل ذکر ہیں۔

ا مام زہری بیان کرتے ہیں کہ عمر و بن عاص 'معاویہ بن ابی سفیان' قیس بن سعداور مغیرہ بن شعبہ سرز مین عرب کے معروف سیاستدان تھے۔

ابوموی تقفی کا بیان ہے کہ مغیرہ بن شعبہ دراز قد ہے ان کی ایک آ تھے جنگ رموک میں ضائع ہونے کا سبب سورج میں ضائع ہوئی تھی بعض نے ان کی ایک آ تھے ہوئے ضائع ہونے کا سبب سورج گربن کو تربن کو قر اردیا کہ انہوں نے گربن گے سورج کی طرف دیکھا تھا جس سے ایک آ تھے ضائع ہوگئی۔ (بحوالہ طبقات ابن سعد)

ابن اسحاق عامر بن وہب کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ بن مالک چھا فراد کے ہمراہ تجارت کی غرض سے مکہ سے مصر کی جانب روانہ ہوئے مکہ معظمہ سے تعور نے فاصلے پر واقع بزاق مقام پر پنچ تو انہوں نے ساتھوں پر جملہ کر کے انہیں موت کے گھا نے اتار دیا ان کا سامان اپنے ساتھ لیا اور رسول اقدس معلیہ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے آپ نے پوچھا بنو مالک کے افراد کا کیا بنا عرض کی یارسول اللہ میں نے سب کوتل کر دیا ہے۔ اور سامان کو مال غنیمت جھتے ہوئے اپنے ساتھ لے آیا اور بیسامان بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ نے فرمایا آپ کا اسلام تو قبول ہے کین بیسامان ہم نہیں لیں گے۔ رسول اقدس علیہ نے اس موقع پر بیہ اسلام تو قبول ہے کین بیسامان ہم نہیں لیں گے۔ رسول اقدس علیہ نے اس موقع پر بیہ اسلام تو قبول ہے کین بیسامان ہم نہیں لیں گے۔ رسول اقدس علیہ نے اس موقع پر بیہ اسلام تو قبول ہے کین بیسامان ہم نہیں لیں گے۔ رسول اقدس علیہ نے اس موقع پر بیہ اسلام تو قبول ہے کین بیسامان ہم نہیں لیں گے۔ رسول اقدس علیہ نے اس موقع پر بیہ اسلام تو قبول ہے کین بیسامان ہم نہیں لیں گے۔ رسول اقدس علیہ نے اس موقع پر بیہ اسلام تو قبول ہے لیکن بیسامان ہم نہیں لیں گے۔ رسول اقدس علیہ نے اس موقع پر بیہ کھی ارشاد فر مایا۔

فان الاسلام يحب ماكان قبله اسلام يهلي كنابول كومناه يتابع-

حضرت مغیر بن شعبہ رضی اللہ عنہ کمال در ہے کے ذہین وقطین تنے۔ رحمٰن کی حال کو فوری طور پر بھانپ لیتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دورخلافت میں انہیں بحرین کا حاکم بنا کر بھیجا کچھ عرصہ گذر جانے کے بعد بحرین کے باشندے ان کے خلاف ہو گئے در بارخلافت میں ان کے خلاف شکایت کی امیر المومنین نے انہیں واپس بلالیا بحرین کے باشندوں نے جالا کی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لا کھ درہم اکٹھا کیا اور یہ رقم دے کراییخ ایک نمائندے کو در بار خلافت مدیند منورہ روانہ کر دیا اس نے جا کر امیر المومنین کی خدمت میں وہ رقم پیش کرتے ہوئے کہا کہ بیرایک لاکھ درہم مغیرہ بن شعبہ نے خفیہ طور پرمیرے یاس رکھا ہوا تھا اسے بیت المال میں جمع کر لیجئے اہل بحرین نے یہ حال اس لیے چلی تھی کہ اس طرح امیر المومنین مغیرہ بن شعبہ کے خلاف فیصلہ كرتے ہوئے آئندہ بھی بھی انہیں بحرین كا حاكم نامزدنہیں كریں گے۔حضرت مغيرہ بن شعبه رضی الله عنه نے جب اپنے خلاف اس سازش کو دیکھا تو فورا معالمے کی تہہ تک پہنچ مے أمير المومنين نے حضرت مغيره بن شعبه سے دريافت كيا كهتم نے اس خيانت كا ار تکاب کیوں کیا عرض کی امیرالمونین میں نے دولا کھ جمع کرائے تھے انہوں نے ایک لا کھ آپ کی خدمت میں چیش کیا اور بدایک لا کھ خود ہڑپ کرنا جا ہے ہیں بحرین سے آئے ہوئے نمائندے نے جب بیر بات می تواس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے آئیں بائمیں شائیں کرنے لگا'یا وُں تلے ہے زمین سرکتی دکھائی دیے لگی۔

اسے اپنی جان کے لالے پڑھے۔ اب مزید ایک لاکھ اور کہاں سے لائے اس نے عافیت اس میں بھی کہ حقیقت حال سے امیر المومنین کو آگاہ کر دیا جائے اس نے در بارخلافت میں معافی کی درخواست پیش کرتے ہوئے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بالکل بری ہیں۔ انہوں نے کسی خیانت کا ارتکاب نہیں کیا یہ ہماری شرارت ہے۔ ہم نے اپنی نادانی کی بنا پر یہ سوچا تھا کہ اس طرح انہیں دوبارہ بھی بحرین نہیں بھیجا جائے گا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ اتنے زیرک انسان ہیں جو ہمارے بنائے ہوئے جال میں ہمیں ہی بھینا دیں گے۔

امیرالمومنین نے حقیقت حال معلوم ہو جانے کے بعد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔آپ نے دولا کھ کا بڑے کھلے دل سے اعتراف کیوں کرلیا تھا۔؟

عرض کی امیر المومنین چونکہ انہوں نے مجھے بدنام کرنے کے لیے بیسازش تیار کی اتنی بڑی رقم ویکھتے ہی میں صورت حال کو بھانپ گیا تھا۔ اگر میں اس ایک لاکھ کا انکار کرتا تو شاید آپ سلیم نہ کرتے کیونکہ نفذرقم آپ کی خدمت اس نے پیش کر دی تھی اور گواہی کے لیے افراد بھی موجود تھے میں بیہ جانتا تھا کہ میر سے خلاف بیہ ایک گھناؤنی سازش ہے میں نے مزید ایک اور لاکھ کا اعتراف اس لیے کیا کہ یہ بقایار قم پیش نہیں کر سکیں گے اور دھیقت حال واضح ہوجائے گی۔

یہ جواب س کرحضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللّٰدعنہ کی ذہانت و فطانت کا انداز ہ ہوا گہ بیکس قدر بیدارمغز نتھے۔کتنی جلدی معالملے کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے۔

﴿ بِحُوالِهِ تَارِيخُ ابن عَسِا كركا/ ٣٨)

ابلہ بھرہ کے قریب دریائے دجلہ کے کنارے ایک مشہور ومعروف شہر ہے۔
معروف جرنیل حضرت عتبہ بن غزوان کی زیر قیادت کشکر اسلام نے اسے فتح کیاجب یہ
حلیل القدر جرنیل امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جانے لگے تو
مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نماز پڑھا دیا کریں جب بیہ فوت ہوئے تو
امیر المومنین نے مغیرہ بن شعبہ کوبھرہ کا گورنر نامز دکر دیا۔ بیرتین سال تک اس عہدے پر
فائز رہے۔ (بحوالہ تاری ابن عساکرے الم

امام شعمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے قبیصہ بن جابر کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ میں مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ رہا ہوں۔ اگر کسی شہر کے آٹھ دروازے ہوں ان میں سے کسی ایک سے بھی بغیر تدبیر کے نکلناممکن نہ ہوتو مغیرہ بن شعبہ اپنی خدا دا دصلاحیت کو بروئے کارلاتے ہوئے تھوں دروازوں سے نکل جائیں گے۔

(بحواله تاریخ ابن عسا کر ۱۳۳/۱۳۳)

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللّٰہ عنہ نے اپنی زندگی میں تقریبا ستر عورتوں سے نکاح

کیا وہ کہا کرتے تھے کہ ایک عورت کے خاوند کا حال بیہوتا ہے کہ جب وہ بیار ہوتی ہے تو وہ بھی مریض بن جاتا ہے جب اسے ماہواری کے دن ہوتے ہیں وہ بھی اس زمرے میں آجاتا ہے۔

دو بیو یوں کا خاوند دو بھڑ کتے ہوئے شعلوں کے درمیان پھنسا ہوا ہوتا ہے۔وہ چار عورتوں سے بیک وقت نکاح کیا کرتے تھے اور چاروں کو بیک وقت ہی طلاق دے دیا کرتے تھے۔ (بحوالہ البداین فالنہاین ۸/۴۹)

#### 000

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ہم ججری میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی ۔اور ہجرت کا اعز از بھی اسی وفت حاصل کیا۔

بیعت رضوان میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کی اور مسلح ہو کر رسول اقدیں علیہ کا پہرہ دیے رہے قریش کی جانب سے آنے والانمائندہ عروہ بن مسعود تقفی دوران گفتگو بار بارا پنا ہاتھ رسول اقدی علیہ کی ریش مبارک کی طرف لے جاتا تھا۔ یہ انداز صحابہ کرام کو بہت تا گوارگذرا مضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اسے ڈانٹ بلاتے ہوئے کہا ارے کمبخت اپنے ہاتھ کو نیچے رکھوا دب سے بات کرو۔ عروہ بن مسعوم تقفی نے کہا تم وہی ہوجس نے ہمارے ساتھ دغا کیا تھا۔ کیونکہ زمانہ جا ہلیت میں انہوں نے چندا فراد کوئل کر دیا تھا۔ (بحوالہ بخاری)

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کورسول اقدس علیہ کے ساتھ بے پناہ محبت تھی یہ چاہ ہے۔

یہ چاہتے تھے کہ میں کوئی ایسا کارنامہ سرانجام دوں جوتاریخی اعتبار سے میری پیچان بن جائے۔ اور میں اپنی وہ خصوصیت فخر سے بیان کیا کروں انہوں نے ایسے کیا کہ جب رسول اقدس علیہ کے جسد اطہر کولحہ میں اتاراجار ہا تھا انہوں نے عمدااپنی انگوشی اتارکر قبر میں پھینک دی ابھی مٹی ڈالنی شروع نہیں کی گئی تھی کہ انہوں نے اپنی انگوشی کے گرنے کا ذکر کیا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جوقبر میں کھڑے سے فرمایا آ و خود بی اپنی انگوشی اٹھا لویہ نیچا تر سے پہلے انہوں نے رسول اقدس علیہ کے قدموں کو مجت بھر سے انگوشی اٹھا لویہ نیچا تر سے پہلے انہوں نے رسول اقدس علیہ کے قدموں کو مجت بھر سے انگوشی اٹھا لویہ نیچا تر سے پہلے انہوں نے رسول اقدس علیہ کے قدموں کو مجت بھر سے انگوشی اٹھا لویہ نیچا تر سے پہلے انہوں نے رسول اقدس علیہ کے قدموں کو مجت بھر سے انگوشی اٹھا لویہ نیچا تر سے پہلے انہوں نے رسول اقدس علیہ کے قدموں کو مجت بھر سے انگوشی اٹھا لویہ نے بیا نہوں نے رسول اقدس علیہ کے قدموں کو مجت بھر سے انگوشی اٹھا لویہ نے بیا نے انہوں نے رسول اقدس علیہ کے قدموں کو مجت بھر سے انگوشی اٹھا لویہ نے بیا نے انہوں نے رسول اقدس علیہ کی میں انہوں کے دوں کو میں کھیں کیا تھیں کی کھی انہوں نے دور میں کھیں کے قدموں کو مجت بھر سے انہوں کے دور میں کھیں کے تو میں کیا کھی کی کھیلیہ کے تعرب کی کھی کھیں کی کھیلیہ کیا تھیں کی کھیلیہ کی کھیلیہ کی کھیلیہ کی کھیں کی کھیلیہ کی کھیلیہ کی کھی کھیلیہ کی کھیلیہ کی کھیلیہ کی کھیلیہ کی کھیلیہ کے تعرب کی کھیلیہ کو تی کھیلیہ کی کھیلیہ کے دوں کھیلیہ کی کھیلیہ کی کھیلیہ کی کھیلیہ کی کھیلیہ کی کھیلیہ کے دور کھیلیہ کی کھیلیہ کی کھیلیہ کی کھیلیہ کی کھیلیہ کی کھیلیہ کے دور کھیلیہ کی کھیلیہ کی کھیلیہ کی کھیلیہ کی کھیلیہ کی کھیلیہ کے دور کھیلیہ کی کھیلیہ

انداز میں ہاتھ لگایا اور پھراپی انگوشی کی اور باہر آ گئے۔ یہ اکثر بیان کیا کرتے تھے کہ پوری امت میں سے مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں وہ آخری انسان ہوں جس نے رسول اقدی علی ہے کہ میں وہ آخری انسان ہوں جس نے رسول اقدی علی ہے کہ میں اور تا تعدر سول اقدی علی ہے جسد اطہر کو دفن کردیا گیا۔ پھرکسی کو بیسعادت نصیب نہ ہوئی۔ (بحوالہ طبقات ابن سعد) حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے عہد صدیقی میں مرتدین کی سرکو بی میں برجھ کے حکر حصہ نیا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے عہد فاروقی میں سفارت کے فرائض ہوئے ہی جرات مندانہ انداز میں سرانجام دیئے جب عتبہ سفیر کی حیثیت سے رستم کے در بار میں پہنچے دیکھا کہ در بارسجا ہوا ہے دیدہ زیب فیمتی قالین بچھے ہوئے ہیں در باری فاخرانہ لباس پہنچ دیکھا کہ در بارسجا ہوائے ہیں ہیرے جواہرات کی چک دمک سے در بارجگمگا تا دکھائی دے رہائے۔

رستم تخت برگردن اکر ائے بڑے رعب سے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ
رضی اللّہ عنہ بڑے پراعتادانداز اختیار کرتے ہوئے در بار میں داخل ہوئے اور بڑی ہی

بے نیازی کا اظہار کرتے ہوئے تخت پر چڑھے اور ستم کے برابر جا بیٹھے در بار یوں کو
بیانداز بڑا نا گوار گذرا پہرے داروں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور تخت سے نیچا تارلائے۔
اور کہا کہ آپ یہاں نیچ بیٹھیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللّہ عنہ نے غضبناک لہجہ
اختیار کرتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا یہ کیا برتمیزی ہے تم نے خود ہمیں یہاں آنے کی
دعوت دی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئے۔ گھر بلاکر یہسلوک اخلاقی پستی کی
علامت ہے۔

درباریوسنو۔ ہم عرب ہیں ہم خود دارقوم ہیں ہمارے ہاں بید دستور نہیں کہ ایک شخص خدا بن بیٹے اور دوسرے اس کی پوجا کرنے لگیں۔ ہم سب برابر ہیں۔ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ تمہارا اگریہی حال رہا تو بہت جلدتم تباہ و برباد ہو جاؤ گئے۔ تمہارا دنیاسے نام ونشان مٹ جائے گا۔

در بار میں موجود تمام لوگ یہ خیالات سن کر حیران ہوئے کیونکہ انہوں نے مساوات کارتصور پہلی دفعہ سناتھا۔

رستم بھی باتیں سن کر پشیمان ہواا پنی ندامت کو چھپانے کے لیے اس نے چاپلوی کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں آپ یونہی ناراض ہو گئے آ ہے تشریف رکھئے۔ آپ ہمارے مہمان ہیں۔

پھر بات کوٹا لنے کے لیے ان تیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جومغیرة بن شعبہ رضی اللہ عند کی ترکش میں موجود تھے۔ یہ باریک ہی تاروں سے ایران فتح کرنے کے ارادے میں۔ یہ کیا خوب قلندرانہ انداز ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عند نے رستم کی طنز آمیز گفتگو کا جواب دیتے ہوئے کہا آگ کی لواگر چہ باریک ہوتی ہے لیکن اس میں طوفاں بریا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔

پھررستم نے نگوارکو ہاتھ لگاتے ہوئے کہاواہ کیا 'کہنے یہ بوسید ہ نگواراورا میان کی سکے افواج کا مقابلہ کرنے کی امنگ۔

مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہوا اگر بیلوا ربوسیدہ ہے 'پرانی ہے' زنگ آلود ہے لیکن اس کی دھار بڑی ظالم ہے۔ دشمن کے پر نچچے اڑانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

رستم نے کہاار انی تو م کے حوصلے بڑے بلند ہیں بیہ جاہ وجلال عظمت وشوکت اور سرفرازی وسربلندی سے آراستہ و پیراستہ ہے۔ اس کے مقابلے میں عرب چیتھڑوں میں لیٹی ہوئی ایک حقیر تو م ہے۔ غربت وافلاس نے اسے دیوالیہ بنارکھا ہے جھے یہ بناؤتم ہمارا کیا بگاڑ کتے ہومیری مانوتمہاری عافیت اسی میں ہے کہتم یہاں سے اپنی جان بچاکر واپس لوٹ جاؤ۔ اگرتم میری بات مانتے ہوئے واپس جانے کے لیے تیار ہوجاؤ تو میں متمہیں تمہارے تصور سے بھی زیادہ انعام سے نوازوں گا جس سے تم خوش ہوجاؤ گے۔ میمیں تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ میری بات تسلیم کرلو۔ مفرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عند نے جواب دیتے ہوئے کہا:

اسلام قبول کرلوتو یہ ملک تمہاراتہ ہارے پاس ہی رہےگا۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ یا جزیداداکرنے کے لیے تیار ہوجا وُ ورنہ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ رستم یہ جواب من کرآ گ بگولہ ہوگیا کہنے لگا مجھے سورج کی قتم اس کے طلوع ہونے سے پہلے تم پرایسی بلغار کروں گا کہ کسی ایک فرد کو بھی آزندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے دربار سے باہرنگل کے اب میدان میں جوڑ پڑے گا تو دیکھا جائے گا۔ (بحوالہ تاریخ طبری)

#### 000

9 ہجری کو جنگ نہا وند میں لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے امیر المونین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خود شرکت کا ارادہ کیالیکن آپ کو صحابہ کرام نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ آپ نے خود جانے کا ارادہ ترک کر دیالیکن بی فرمان جاری کیا کہ میں لشکر اسلام کا قائد نعمان بن مقرن کو نا مزد کرتا ہوں اگر بید دوران جنگ شہید ہو جائے تو حذیفہ بن بمان لشکر کی قیادت سنجال لیں 'وہ شھید ہوجا کیں تو جریر بن عبداللہ بحلی بی فریقنہ سرانجام دیں اگر وہ بھی معرکہ کے دوران جام شہادت نوش کر جائیں تو پھر مخیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر لشکر کی قیادت کی فرمہ داری سنجال لیں۔

(بحواله فتوح البلدان بلاذري)

جنگ نہاوند میں ایرانی فوج کا سیہ سالا رمردان شاہ تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے با ہمی تبادلہ خیال کرنے کے لیے شکر اسلام کی جانب سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کونمائندہ بنایا گیا چونکہ انہیں سفارتی فرائض سرانجام دینے کا خاصہ تجربہ تھا۔ یہ جرات مندانہ انداز اختیار کرتے ہوئے مردان شاہ کے پاس پہنچ گئے وہ اپنا ور بارسجائے بیشا تھا در بارکی سج دھج دیکھنے والوں کومتا ٹر کرنے والی تھی۔ ایرانی فوج کا سربراہ تخت پر براجمان تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قلندرانہ انداز اختیار کئے ہوئے در بار میں داخل ہوئے اور سید ھے مردان شاہ کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ پہرہ داروں نے ہر داخل ہوئے اور سید ہے مردان شاہ کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ پہرہ داروں نے ہر چندراستہ روکنے کی کوشش کی لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جلالی انداز میں

انہیں پیچے ہٹ جانے کا کہا۔ وہ ان کے مومنا نہ جلال کی تاب نہ لاتے ہوئے آ مے نہ بڑھ سکے۔

مردان شاہ نے انہیں دیکھتے ہی تکبر سے غراتے ہوئے کہا عرب بری منوں بدبخت مفلس وقلاش قوم ہے ایرانی فوج ان کا کام عرصه دراز پہلے ہی تمام کر چکی ہوتی لیکن ہم اپنے ہتھیا راس قوم کے گند ہے خون سے آلودہ نہیں کرنا چاہتے ورنہ یہ ہمارے مقابلے میں کیا ہیں۔

ہم چشم زدن میں انہیں گا جرمولی کی طرح کا نے کے رکھ دیں۔ بیا ہے آپ کو کیا سے جھتے ہیں؟ پھراس نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کر کہا تمہاری بہتری اس میں ہے کہتم واپس چلے جاؤ۔ واپسی میں تمہاراراستہ نہیں روکا جائے گا۔ اگر ہمارے مقابلے میں آئے تو میدان میں تمہاری لاشیں تڑپتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اس کی باتیں سن کرمسکراتے ہوئے کہا۔

واقعی اسلام قبول کرنے سے پہلے ہماری یہی حالت تھی جوتم نے ابھی بیان کی لیکن رسول اقدی کے دامن گیر ہوتے ہی ہمارا کایا بلٹ گئے۔اب ہمارے جسم ایمانی حرارت کی وجہ سے بارود بن چکے ہیں۔اب ہم نے بی تہید کیا ہے کہ تمہارا تخت و تاج چھنے بغیر ہم یہاں سے واپس نہیں جا کیں مے بیز بین اللہ کی ہے اس پرافتد ارکاحق انہی لوگوں کا ہے جواللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ بیکھا اورا پے لشکر کی طرف واپس چلے مسے۔

(بحواله فتوح البلدان)

#### 000

امیرمعاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اسم بھری میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر نامز دکیا تو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تن میں فضا کو ہموار کرنے میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا کرنے میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔

انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللّٰہ عنہ کو بیمشورہ دیا تھا کہ طلحہ رضی اللّٰہ

عنہ زبیر صنی اللہ عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان کو کسی صورت میں بھی نظراندازنہ کیا جائے۔
ان کی صلاحیتوں سے بھر پور فائدہ اٹھایا جائے کیکن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ
کا موقف پی تھا کہ میری پہلی شرط بہ ہے کہ بید حضرات پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کریں امیر معاویہ بن ابی سفیان نے بیعت کو قاتلین عثان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے ساتھ مشروط کر دیا تھا۔ اس نظریا تی اختلاف سے امت کو بہت نقصان اٹھا نا پڑا۔

## 000

بصرہ کے گورزمعروف جرنیل حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کی دفات کے بعد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بعد امیر المومنین حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بہتر انداز میں بھرہ کا محورزمقرر کیا انہوں نے اس نے آباد کئے سیے شہر کے نظام کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے دفتر قائم کیا جس میں بورے شہر کی معلومات مرتب کی تعمیں ۔ اہل بھرہ کے وظائف فوجیوں سے مشاہرات کا ریکارڈ اور وثیقہ نویسی کا نظام قائم کیا گیا۔

بھرہ میں بحثیت گورنر قیام سے دوران ام جمیل نامی خاتون کا خاوند جنگ کے دوران شہید ہوگیا تو اقتصادی مشکلات میں مبتلا ہوگئی۔ گھریلو اخراجات کے لیے وہ اصحاب ثروت سے مالی تعاون حاصل کیا کرتی تھی۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ صوبے کے گور نر ہونے کی وجہ سے چونکہ ممتاز مقام پر فائز سے لہذا ہے عورت مالی مدد کے لیے ان کے پاس بھی جاتی 'شر پہند عناصر نے موقع سے غلط فائدہ اٹھا تے ہوئے اخلاتی الزام عائد کردیا پی خبر مدینہ منورہ میں دربار خلافت میں پیچی تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کو بوری طور پر مدینہ رضی اللہ عنہ کو بوری طور پر مدینہ منورہ طلب کر لیا۔ آپ تھم نامہ ملتے ہی نے گور نرکو چارج دے کر مدینہ منورہ روانہ ہوگئے۔ الزام کی تحقیق کی گئی تو یہ بالکل غلط ثابت ہوا کچھ عرصے کے بعد انہیں پھر کو فے کا گور نرنا مزد کر دیا گیا۔

امير المومنين حضرت عمربن خطاب رضي الله عنه نے حضرت مغيرہ بن شعبه رضي الله

عنہ کو بحرین کا گورنر بھی نامز دکیا تھا۔ وہاں کے باشندوں نے ان کے خلاف شورش ہرپا کر دی تھی تو آپ نے انہیں مدینہ منورہ بلالیا جس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔

#### 000

امیرالمومنین حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنه کوکو فے کا گورنر نا مزد کر الله عنه کومعزول کر کے حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه کوکو فے کا گورنر نا مزد کر دیا تھا۔معزول ہونے کے بعد بیہ جہاد پر چلے گئے۔حضرت حذیفہ بن بمان رضی الله عنه کی زیر قیاوت کشکر اسلام آ رمینیہ میں مصروف جہاد ہوئے وہاں سے مدینہ منورہ پہنچ اور پھر حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه کے پورے دور خلافت میں گوشه شینی اختیار کئے رہے۔

جب حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے خلاف باغیوں نے شورش برپا کی ان کے کل کا محاصرہ کرلیا گیا والات بڑی نازک صورت اختیار کر گئے تو یہ بڑے کبیدہ خاطر ہوئے امیر المونین کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اس مصیبت سے چھٹکارے کا میرے نزدیک بیول ہے کہ آپ باغیوں کے خلاف نبرد آز مائی کا حکم دیں پھر دیکھیں کہ ان ناعا قبت اندیش باغیوں کو کس طرح مدینہ منورہ سے نکالا جاتا ہے۔ عام لوگ تو آپ کے خکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات من کر فر مایا میرا دل نہیں چا ہتا کہ میری وجہ سے امت کے کسی فرد کا کوئی نقصان ہویا اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔

میں کسی کی بھی خون ریزی کو پہند نہیں کرتا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے دوسری تبجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ مکہ معظمہ تشریف لے جائیں۔ ہوسکتا ہے وہاں یہ لوگ حرم کمی کے احترام میں خاموش ہوجائیں۔

آپ نے فرمایا اگریہ بازنہ آئے تو حرم کااحترام پامال ہونے کااندیشہ ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے تیسری تجویز پیش کی آپ دمشق تشریف لے چلیں وہاں امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا کمل طور پر تسلط قائم ہے آپ وہاں امن سے زندگی گزار سکیں گے۔ فر مایا مدینه منوره کی جدائی میں کیسے برداشت کرسکتا ہوں۔

باغیوں نے محاصرہ جاری رکھا یہاں تک کہ ۳۵ ہجری کوبعض ناعاقبت اندلیش باغی افراد نے محل کی دیوار پھلا گگ کرامیرالمومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللّٰدعنہ کو شہیدکر دیا۔

مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کس قدر بیدار مغز اور باریک بین تھے۔ مشکلات و مصائب سے نکلنے کے راستوں ہے کس قدرانہیں واقفیت حاصل بھی الجھے ہوئے مسائل کی تھی سلجھانے کا سلیقہ کتنا اچھا ان میں پایا جاتا تھا۔ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پانچ سال کا عرصہ کوشہ شینی میں گذارا جنگ جمل اور جنگ صفین میں بالکل حصہ نہیں لیا اس دوران بیا ہے آبائی مقام طائف جاکر رہائش پذیر ہو گئے سال می طائف جاکر رہائش پذیر ہو گئے سال بی طائف بی میں مقیم رہے۔

الا ججری بیں امیر معاویہ بن ابن سفیان رضی اللہ عنہ پوری امت مسلمہ کے حکمران اللہ عنہ اسلیم کر لیے گئے۔ امت پھر سے ایک جھنڈ ہے تلے جمع ہوگئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کو فے کا گورنر نا مز دکیا۔ انہوں نے خوارج کے سرغنہ شمیب بن بحرہ اور اس کے حواریوں کا صفایا کر دیا۔ کوفہ میں زیاد بن ابیا میر معاویہ بن الجی سفیان کا سخت ترین دشمن تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنی حکمت عملی سے اسے تھوڑ ہے ہی عرصے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اطاعت گزاروں کی صف میں لاکھڑا کیا کو فہ نے باشند ہے بڑے ضدی مفاویہ سے اور حریص واقع ہوئے تھے میں لاکھڑا کیا کو وہ زیادہ دیرامن سے رہنے نہیں دیتے تھے۔ لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ دین شعبہ رضی اللہ عنہ دیرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے انہیں ایئے شعشے میں اتا دلیا تھا۔

اس دور میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنمسلسل نوسال تک کوفہ کے گورنرر ہے اور ایباطرزعمل اختیار کیا کہ کوفہ کے باشندے دم بخو درہ گئے۔

حجر بن عدی حکومت کا بڑا مخالف تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ بھی نرم روبیا ختیار کر کے اس کے نثر پیندا نہ عز ائم کوخاک میں ملا دیا۔ کوفہ کے باشدوں کی سرشت کو دیکھتے ہوئے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فیر کے بیطرزعمل اختیار کیا کہ ان پریختی کرنے کی بجائے نرمی سے برتاؤ کرتا بہتر ہے۔ ان کا خون بہانے سے کوئی فائدہ نہیں درگذر کرنا ہی مسائل کاحل ہے۔ ان کی طرز فکر بیتھی کہ کو فیوں کا خون بہانے سے مجھے کیا فائدہ کہ بیٹلم میں اپنے نامہ اعمال میں کھواؤں۔ اس طرز فکر سے کو فی کا دافعلی امن کافی حد تک بہتر صورت اختیار کر گیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کوفہ کے کا میاب گورنر ثابت ہوئے۔

## 000

بخاری شریف اور تاریخ ابن عسا کرمیں فدکور ہے کہ یونس بن میسرہ نے ابوا در ایس خولانی سے بیہ بات بن کہ وہ حضرت مغیر بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے دمشق میں ملئ فر ماتے ہیں کہ میں نے ان سے مسئلہ بوچھا تو فر ما یا غز وہ تبوک میں میں نے رسول اقد س کووضوء کروایا۔ آب نے موزوں برمسے کیا۔ (بحوالہ بخاری۔ تاریخ ابن عساکر)

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ماہ شعبان • ۵ ہجری کوستر سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اللہ کو پیار ہے ہو گئے ۔اس وفت بیر گورنر کی حیثیت سے کوفہ میں مقیم ہتھے۔

#### 000

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔

| 44 c/c      | ا-طبقات ابن سعد    |
|-------------|--------------------|
| <b>1741</b> | ۲-طبقات خلیفه      |
| m14/2       | ۳- تاریخ ابخاری    |
| <b>19</b> 6 | م'-المعار <b>ف</b> |
| rrr/A       | ۵-الجرح والتعديل   |
| rrr/o       | ۲ – تاریخ الطمری   |

1••-99-9A-92 Ar/1

7,77 mm/r ۲۷-ترندی ۲۸-نسائی

۲۹-میرت ابن هشام

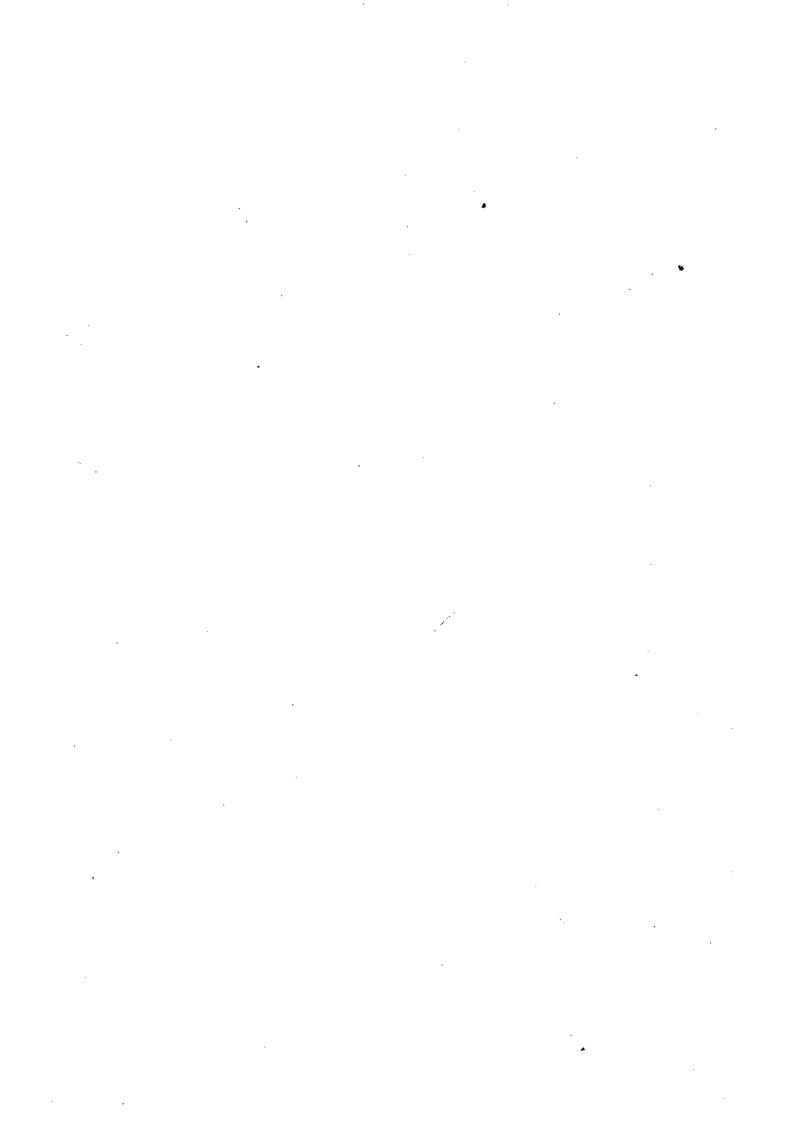

# والی یمن حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله عنه

(البی عبدالله بن قیس رضی الله عنه (ابوموی اشعری رضی الله عنه) کے عند اور اسے قیامت کے دن عزت واکرام کے ساتھ جنت میں داخل کرنا۔

( د عائے رسول علی بحوالہ بخاری مسلم )

'' ابومویٰ اشعری کولخن داؤ دی عطا کیا گیا ہے۔

( فرمان نبوی )

"ابومویٰ قرآن حکیم کی تلاوت سے مجھے حب اللی اور قرب اللی کی لذت سے شاد کام کریں'

(عمر بن خطاب رضی الله عنه)

خشیت الهی کا خوگر سنت نبوی کا شیدائی ، شرم و حیاء کا پیکر طہارت پا کیزگی اور صفائی کا تخق ہے اہتمام کرنے والا ، کشرت ہے نفلی روز ہے رکھے والا ۔ تجربہ کار بہا دراور نثر بختی نزم دل خوش اخلاق اور شیریں کلام ہم نشین ؛ بین بیدار مغز اور باریک بین دانشور ، فقہی مسائل اور سیاسی امور پر گہری نظرر کھنے والا مد بر حکر ان بین کے اشعر قبیلے کا مردار جس کا نام عبداللہ بن قیس تھا۔ جو ابوموی اشعری کے نام ہے معروف ہوا۔ جس نے پیغیر اسلام کے ظہور کی خبر سنتے ہی مکہ معظمہ پہنچ کر اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی ، جے رسول اقدس علی ہے نے بین کے علاقے مارب کا گورنر نامزد کیا ، جے لسان مال میں بیسے والا مورن اور کی اور ت میں کر دار قرار دیا ، جس کی آ واز بیں وہ سوز وگداز تھا کہ سنے والامو جیرت ہوجاتا ، جس کی تلاوت من کر رسول اقدس علی کے در حضرت عمر فاروق اعظم رضی قدرت کی طرف سے لی داؤوی عطا کیا گیا ہے ، جسے د کی کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عند قرآن علیم کی تلاوت سنا کر مجھے قرب اللهی کی لذت سے شاد کام کروئ

جسے جنگ صفین کے موقع پر امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی الله عنہ نے اپنا نمائندہ نا مزد کیا۔

جس كا قد حچونا اورجسم دبلا پتلاتها \_

جس نے بین بصرہ اور کوفہ جیسے اہم صوبہ جات میں ایک کا میاب مورنر کی حیثیت سے کارہائے نمایاں سرانجام دیئے۔

جس نے اہل بصرہ کو میٹھا پانی تہم پہنچانے کے لے ایک نہر کھدوانے کا تاریخی کارنا مہرانجام دیا جونہرا بوموی کے نام سے مشہور ہوئی۔ جس کی مغفرت اور جنت میں اعزاز واکرام کے ساتھ داخلے کے لئے رسول اقدس علیہ نے خصوصی دعا کی۔

آ ہیئے اس جلیل القدر صحابی حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کواپینے لئے مشعل راہ بنائیں۔

#### 000

عبداللہ بن قیس بن سلیم بن حضار بن حرب جوابوموی اشعری کے نام سے مشہور ہوئے۔ یمن کے قبیلہ اشعر کے سر دار تھے۔ رسول اقدس سلط کی بعثت کی خبر سنتے ہی مکہ معظمہ پنچ اور اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی علم حدیث حاصل کرنے اور پھر اسے پھیلانے میں خاص طور پر دلچہی لیتے رہے۔ ان سے تقریباً ۱۳۲۰ حادیث مروی ہیں۔ ان سے ورج ویل جلیل القدر صحابہ کرام اور کہارتا بعین نے احادیث روایت کیس ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ انس بن مالک سعید بن مسینہ 'ابوامامہ بابلی 'بریدہ بن حسیب 'زید بن وہب 'ابوعثان نہدی ابوعبدالرجمان نہدی اور طارق بن شہاب نے احادیث روایت کی ہیں۔ احادیث روایت کی ہیں۔

انہوں نے اہل بھرہ میں سے بیشتر افراد کوعکم حدیث سے آشنا کیا حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عند کو پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔

حفرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں۔ کہ ہم یمن سے مہینہ منورہ جانے کے لئے تقریبا بچاس افراد کشتی ہیں سوار ہوئے۔ سمندر کی تلاطم خیز موجوں نے کشتی کارخ حبشہ کی طرف بھیردیا۔ ہم نجاشی کے ملک حبشہ کے ساحل پر کشتی سے اتر ہو ہواں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی الله عنہ اور دیگر مہا جرصحابہ کرام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پھر وہاں موجود تمام مسلمانوں کو مدینہ منورہ بھیجنے کے لئے نجاشی نے کشتیوں کا اہتمام کیا جب مہاجرین کا بیقا فلہ مدینہ پہنچا تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ رسول اقدس علی ہے مال فلیمت میں سے ہمیں بھی حصہ دیا۔ اور ہمیں دیکھتے ہی بیار شاوفر مایا:

لکم الهجرة مرتین هاجرتم الی النجاشی و ها جرتم الی "

د حمه الهجرة مرتین هاجرت عاصل ہوئی ہے۔ پہلے تم نے نجاشی کی طرف
اور پھر میری طرف ہجرت کی " (بحوالہ بخاری مسلم طبقات ابن سعد منداما ماحمہ)
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد
فر مایا کل تمہارے پاس ایک الیی قوم آئے گی جن کے دل اسلام کے لئے تم سے زیادہ
نرم ہوں گے۔ہم نے دیکھا کہ یمن کے قبیلہ اشعر کے لوگ تشریف لائے جب وہ قریب
آئے تو وہ بیک زباں ہو کریہ شعر پڑھنے گئے۔

غدانلتی الاصب نے محمد او حزبہ

''کل ہم پیارے دوست واجباب سے ملیس گے۔ جن میں محمد عظی اوران کے ساتھی ہوں گے''

دوسرا انو کھا منظریہ دیکھنے میں آیا کہ جب وہ قریب آئے تو ایک دوسرے سے مصافحہ کی رسم کو مصافحہ کی رسم کو مصافحہ کی رسم کو رواج دیا۔ (بحوالہ منداما م احمد تاریخ ابن عساکر طبقات ابن سعد)

ابو بردہ ابومویٰ اشعری رضی الله عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ کہ جب
رسول اقدی علی فی خود حنین سے فارغ ہوئے تو ابو عامر اشعری کوایک فشکر کا امیر ہنا کر
اوطاس کی طرف روانہ کیا۔ اس کا درید بن صمہ سے مقابلہ ہوا اور اس کے ہاتھوں مارا
عمیا۔ رحمن نے ابوعا مرکے نیز امارا جواس کے زانو میں پیوست ہوگیا۔ میں نے پوچھا چھا
جان آپ کو یہ نیز اکس نے مارا تو انہوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا میں غصص جان آپ کو یہ نیز اکس نے مارا تو انہوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا میں غصص بات کی بھولہ ہوکر بھاگ لکلا میں نے بھی اسے کیڑنے کے لئے دوڑ لگا دی میں نے باآواز بلند کہا ادے ہزدل شرم کروڈ وب مروتو غیرت مندعر بی ہوتا تو اس طرح دم دبا کرنہ بھاگتا میری یہ بات س کروہ کھڑا ہوگیا۔ ہم فیرت مندعر بی ہوتا تو اس طرح دم دبا کرنہ بھاگتا میری یہ بات س کروہ کھڑا ہوگیا۔ ہم دونوں شخص گھا ہو گئے۔ میں نے اس پروار کیا اور اس نے بچھ پروار کیا۔ میں نے اس پروار کیا اور اس نے بچھ پروار کیا۔ میں نے اس پروار کیا اور اس نے بچھ پروار کیا۔ میں نے اس پروار کیا اور اس نے بچھ پروار کیا۔ میں نے اس پروار کیا اور اس نے بچھ پروار کیا۔ میں نے اس پروار کیا اور اس نے بچھ پروار کیا۔ میں نے اس پروار کیا اور اس نے بچھ پروار کیا۔ میں نے اس بوعامر کے پاس گیا اسے اطلاع دی کہ اللہ نے اسے واصل قابو یا کرفل کردیا۔ پھر میں ابوعامر کے پاس گیا اسے اطلاع دی کہ اللہ نے اسے واصل

جہنم کردیا ہے۔وہ قتل ہو چکا ہے۔

اس نے کہامیر سے گھنے سے نیز اتو نکالو میں نے تکم کی تعیل کرتے ہوئے نیز انکالا جس سے خون کا فوارہ بہہ نکلا اس نے بڑی ہی نجیف آ واز میں مجھے کہا۔ میرا رسول اقدس عظافہ کوسلام کہنا اور میر سے لئے مغفرت کی دعا کی درخواست کرتا۔ چندلحات کے بعدوہ داعی اجل کولیک کہتے ہوئے اللہ کو بیار ہے ہوگئے۔ میں نے رسول اقدس عظافہ کو اللہ کا دی آپ کی سفیدی وضو کیا اور ہاتھ بلند کئے یہاں تک کہ میں نے آپ کی مبارک بغلول کی سفیدی دیکھی۔ آپ نے دعا کی اللی ابو عامر کو بخش دے اور اسے مبارک بغلول کی سفیدی دیکھی۔ آپ نے دعا کی اللی ابو عامر کو بخش دے اور اسے قیامت کے دن بلند در جات عطاکرنا۔

الوموی اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ علیائی میں سے عرض کیا یارسول اللہ علیائی میرے لئے بھی دعا فر مائیں تو آپ نے میرے حق میں بیددعا کی۔

اللهم اغفر لعبدالله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريماـ

البی عبدالله بن قیس کے گناہ معاف کر دے اور اسے قیامت کے دن عزت و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کرنا۔ (بحوالہ بخاری مسلم ناریخ ابن عساکر)
حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمر انہ مقام پر میں رسول اقدس عظیم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بدوی آیا اور اس نے اپنے گنوار بن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ جوآپ نے وعدہ کیا تھا کیا اسے پورانہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا بثارت ہو بھی اس کی یہ بات من کررسول اقدس عظیم نے بثارت ہو بھی اس کی یہ بات من کررسول اقدس عظیم نے میری اور بلال بن رباح کی طرف دیکھا اور یہ ارشاد فرمایا اس مخص نے بثارت کومسر دیا ہے تم قبول کراو۔

ہم دونوں نے یکدم کہایارسول اللہ ﷺ ہمیں منظور ہے۔ آپ نے ایک پیالہ منگوایا اس میں ہاتھ منہ دھوے پھرفر مایا کچھ پانی پی لواور باقی اپنے سروں اورسینوں پر ل الو۔ ہم دونوں نے ایسے ہی کیاام المونین حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہانے پردے کے پیچھے سے کہا۔اس میں سے پچھ پانی اپنی ماں کے لئے بھی چھوڑ دینا تو ہم نے تھم کی تعمل کی تعمل کرتے ہوئے کچھ پانی باقی رہنے دیا۔ (بحوالہ بخاری مسلم' تاریخ ابن عساکر)

ابن بریدہ اپنی باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک رات
میں مسجد سے نکلا کیا و کھتا ہوں کہ نبی اکرم علی مسجد کے درواز سے پر کھڑے ہیں پچھ
فاصلے پرایک شخص نماز پڑھ رہا ہے آپ نے مجھے ارشا وفر مایا۔ بریدہ کیا خیال ہے بیخص
میری وجہ سے ریا کا اظہار کر رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانت
میں ۔ آپ نے فرمایا بیخص مومن اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ بلاشبہ اسے
مین ۔ آپ نے فرمایا بیخص مومن اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ بلاشبہ اسے
مین داؤ دی عطا کیا گیا ہے۔ میں اس شخص کے قریب گیا تو وہ ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ
مین نے اسے بیات بتائی۔ (بحوالہ ملم تاریخ ابن عساکر جمع الروائد)

ابن بریدة اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اقدیں علیہ میں میں انہوں نے کہا کہ رسول اقدی علیہ میں نشریف لائے میں دروازے پر کھڑا تھا۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے اپنے ساتھ مسجد میں لے کر واخل ہوئے۔ وہاں دیکھا کہ ایک مخص نماز اوا کر رہا ہے۔ اوراس نے دعامیں بیکلمات کے:

اللهم انی اسلك بانی اشهد انك الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یكن له كفوا احد والهی میں تجھ سے مانگا ہواورگوائی دیتا ہوں كہ توایک بے نیاز اللہ معبود برق ہے۔ جس كی كوئی اولا د ہے اور نہ وہ كى كی اولا داور نہ ہی اس كا كوئی ہمسر

ید عائیکلمات س کررسول اقدس عظی نے ارشا وفر مایا۔

والذي نفسي بيده لقد سال الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعى به احاب.

مجھے تم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس مخص نے اللہ

تعالیٰ ہے اس کے اسم اعظم کے حوالے ہے سوال کیا ہے۔ جب اس سے اس کے اسم اعظم کے داسطے ہے سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے اور جب اس کے دریعے سے دعا کی جاتی ہے تو وہ اسے تبول کرتا ہے'' کے ذریعے سے دعا کی جاتی ہے تو وہ اسے تبول کرتا ہے'' وہ مخص قرآن تھیم کی تلاوت کرنے لگا تو آپ علیہ نے ارشاد فر مایا اسے لحن داؤدی عطا کیا تمیا ہے۔

میں نے عرض کیا یارسول اللہ عظیمہ کیا میں اسے یہ بات بتا دوں آپ نے فر مایا ہاں بتا دو۔ میں نے اسے اس کے تن میں رسول اقد س علی کی زبان مبارک سے نکلنے والے تعریفی کلمات بتائے تو اس نے خوش ہو کر مجھے کہا آج سے تم میرے دوست ہو مجھے پتا چلا کہ وہ تو حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ ہیں۔

( بحواله مندامام احمر تاریخ ابن عسا کرابودا و داور شیخ ابن حبان )

ایک روز نبی اکرم علی اور حضرت عائشہ ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس
سے گزرے وہ اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول تھے۔ دونوں نے اس
کی تلاوت میں صبح کے دفت نبی افقدس علیہ نے اسے بتایا کہ ہم نے تیری تلاوت می ہوتا تا کہ ہم نے تیری تلاوت می ہوتا تا کہ آپ میری تلاوت من رہے ہوتا تا کہ آپ میری تلاوت من رہے ہیں تو میں اور زیادہ اجھے انداز میں قرآن کے میم کی تلاوت کرتا۔

(بحواله تاریخ ابن عسا کر مجمع الزوا ئد مشدرک حاکم )

تاریک ابن عسا کرمیں مذکور ہے ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسوو بن یزیدکو بیفر ماتے ہوئے سنا:

''کہ میں نے آج تک کوفہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بڑھ کرکوئی عالم نہیں دیکھا'' (بحوالہ تاریخ ابن عساکر)

امیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے ارشاد فرمایا که سرز مین شام میں چالیس اشخاص ایسے موجود میں کہ ان میں کسی کو بھی کسی علاقے کا حاکم بنادیا جائے تو وہ پوری طرح اپنی ذمہ داری کو نبھائے گا۔ پھر آپ نے ان کی طرف پیغام بھیجا وہاں سے

ایک قافلہ مدینہ منورہ پہنچا جس میں حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ بھی ہے آپ نے ان سے کہا کہ میں کجھے ایک ایسے علاقے کا حاکم بنا کر بھیج رہا ہوں جہاں شیطان نے اپنی چھاؤنی بنار کھی ہے۔حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ نے گاڑر کھے ہیں۔ اور اس نے اپنی چھاؤنی بنار کھی ہے۔حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے آپ وہاں نہ بھیجیں آپ کی بڑی مہر بانی ہوگی امیر المومنین نے ارشا دفر مایا وہاں جانا جہا داور اللہ کی راہ میں پہرہ دینے کے متر ادف ہے یہ کہا اور انہیں بھرہ کا گورنر نا مزد کر کے روانہ کردیا۔ (بحوالہ طبقات ابن سعد)

انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابوموی اشعری رضی الله عنه کیا دریافت کیا نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی الله عنه کی طرف بھیجا انہوں نے مجھے دریافت کیا ابوموسیٰ اشعری رضی الله عنه کا کیا حال ہے؟ کس حال میں اسے چھوڑ کے آئے ہو؟ میں نے کہاوہ بہتر ہیں۔ میں نے انہیں اس حال میں چھوڑ اکہ وہ لوگوں کوقر آئن حکیم کی تعلیم دے رہے تھے۔ فرمایا وہ بڑا زیرک انسان ہے یہ بات کہیں اس کو نہ بتا دینا: (بحوالہ طیقات ابن سعد)

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اقدی علیہ کے ہمراہ محوسفر ہے جب کوئی بلند جگہ بیہ چڑھنے گئا تو وہ با آ واز بلند لا الدالا الله والله اکبر کہتا رسول اقدی علیہ اپنی خچر پرسوار ہے آ پ نے بیہ منظر دیکھ کرارشا دفر مایا لوگو الله سننے والا اور حاضر و ناظر ہے۔ دلوں کے بھید بھی جا نتا ہے۔ تمہا را واسط کسی بہرے اور غیر حاضر سے تونہیں پھر آ پ نے ابوموی اشعری رضی الله عنہ کوئی طب ہوکرارشا دفر مایا:

کیا میں تحقیے ایساتھم نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے۔حضرت ابوموکی اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یار سول اللہ کیوں نہیں ضرور بتا ہے آپ نے فر مایا:

"لا حول ولا قو الا بالله "كهاكرو:

( بحواله بخاری مسلم' مسندا ما م احد' ابودا ؤ دُنْر مذی' ابن ماجه ) ·

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بھر ہ کے گورنر نتھے ایک روزلوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشا وفر مایا :

''لوگوخشیت الہی ہے جی بھر کے خوب رویا کروا گررونانہیں آتا تورونی صورت بنا لیا کرویہ انداز دیکھ کر اللہ تعالیٰ کوتم پرترس آجائے گا قیامت کے روز جہنمی خوب روئیں گے اتنا روئیں ہے کہ آنسو خشک ہو جائیں گے۔ پھر وہ خوں کے آنسوروئیں گے ان آنسوؤں کی فراوانی کٹر ت اور زیادتی کا بیال ہوگا کہ اس میں اگر کشتیاں چلائی جائیں تو وہ بھی چل پڑیں' (بحوالہ طبقات ابن سعد)

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه کواتباع سنت کا بہت شوق تھا ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی کہ رسول اقدی سالت کے نقش قدم پر چلیں۔ ایک دفعہ آپ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جارہے تھے۔ راستے میں عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے نماز اوا گی ایک رکعت میں سورہ نساء کی تقریبا سوآ بات تلاوت کیس لوگوں نے رکعت کی طوالت پر اعتراض کیا تو آپ نے جواب دیا میری یہ ہمکن کوشش ہوتی ہے کہ جورسول اللہ علی ہے کہ بورسول اللہ علی نے کیا میں بھی قدم رکھوں۔ نے کیا میں بھی قدم رکھوں۔ نے کیا میں بھی قدم رکھوں۔ میں نے رسول اقدس علی گئیں۔

المعرب المعرب الشعرى رضى الله عنه رسول اقدى على كا دكامات پر بوى البندى سے مل كرنے كا اہتمام كياكرتے تھے۔ ان كى ہرمكن كوشش ہوتى كرآ پ كے ہر علم برمن وعن عمل كرنے كا اہتمام كياكرتے تھے۔ ان كى ہرمكن كوشش ہوتى كرآ پ كے ہر علم برمن وعن عمل كيا جائے ايك روز حعزت عمر بن خطاب رضى الله عنه سے ملئے كے لئے تشريف لے گئے۔ وہ محمر ميں غالباكى كام ميں مشغول تھے۔ تين مرتبه اندرآ نے كی اجازت طلب كى كوئى جواب نه ملئے پر واپس چلے آ ئے حصرت عمر رضى الله عنه نے مطاقات بردريافت كياكہ تم ملے بغير واپس کيوں چلے گئے تھے تو ابوموى اشعرى رضى الله عنه نے ماتھ نے كہا:

میں نے رسول اقدی عظاف کا پیفر مان سنا ہے کہ تین مرتبہ اجازت ما تکوا گرا جازت

نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ میں نے آپ علی کے تکم پڑمل کرتے ہوئے تین مرتبہ آپ سے اجازت طلب کی کوئی جواب نہ ملا تو واپس لوٹ گیا'' (بحوالہ بخاری شریف)

خضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه کی جانب سے اظہار محبت کا بیرا کی دلبرانہ انداز تھا۔ (بحوالہ منداہام احمہ)

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه نے یمن کوفداور بھر ہیں جا کم صوبہ کی حیثیت سے زندگی کا بیشتر حصہ گذارا۔ ابتدائی دور تنگدستی کا تھا، فراوانی بھی دیکھی لیکن مزاج میں سادگی کا غلبہ رہا۔ رعونت کہراور خوت کواپنے قریب بھی بھٹنے نہ دیا۔ ایک روز حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه سے ملاقات ہوئی اسے دیکھتے ہی دوڑ کر بغل گیر ہوئے اس وقت یہ بھر ہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے بڑے زور سے انہیں پیچھے ہٹا یا اور قدرے فاصلے پر کھڑے ہوکر فرمانے لگے۔ اب میراتہ ہاراکیا واسطہ تم صوبے کے گورنر ہواور میں فقیر بہنوا جاؤا بنا کام کروفر مانے لگے۔ اب میراتہ ہاراکیا واسطہ تم صوبے کے گورنر ہواور میں فقیر و بنی اخوت کی جائی ہوں تم سے کیا کہدر ہے ہو میں تمہارا بھائی ہوں تم سے فریا نہنو کی جائی ہوں تم سے کھیک ہے تم گورنر بننے سے پہلے میرے بھائی تھاب فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ فریا بانہیں نہیں ابی کوئی بات نہیں ابوذ رغفاری نے یو چھاا چھا بتاؤا ہے لئے کوئی فرمانے لئے کوئی

محل تغمیر کیا ہے فر مایانہیں' کوئی زرعی زمیں خریدی ہے۔ کہا بالکل نہیں' فر مایا مالی فوائد

حاصل کرنے کے لئے کوئی تجارتی عمارتیں بنائی ہیں جواب دیا قطعاً نہیں!

حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه نے بیہ جوابات س کر ارشا دفر مایا پھرٹھیک ہے تم واقعی میرے بھائی ہواور کھلے دل ہے باتیں کرنے لگے۔ (بحوالہ طبقات ابن سعد)

ابوموی اشعری بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع میں ہم چھافراد کے پاس سواری کے لئے صرف ایک اونٹ تھا سنگلاخ زمین پرمسلسل پیدل چلنے کی وجہ ہے سب کے پاؤل زخمی ہو گئے ہم نے پاؤں کی انگیوں کے ناخن بھی جھڑ گئے ہم نے پاؤں پر کپڑے کی ٹاکیاں باندھ لیس تا کہ در دمیں قدر ہے افاقہ ہو سکے پاؤں پرچیتھڑ ہے لیٹنے کی وجہ سے اس جنگ کا نام غزوہ ذات الرقاع رکھ دیا گیا۔ (بحوالہ مسلم غزوہ ذات الرقاع)

امیرالمونین حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند کی شهادت کے بعد حضرت علی بن الجی طالب رضی الله عند اور امیر معاویه ابن الی سفیان رضی الله عند کے درمیان اختلا فات پیدا ہوئے تو حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند نے گوشته بنی اختیار کرلی۔ امیر معاویه رضی الله عند نے آئیس خطاکھا کہ قاتلین عثمان رضی الله عند سے بدلہ لینے کے لئے عمرو بن عاص رضی الله عند نے میرے ہاتھ پر بیعت کرلی ہے آپ سے بھی مود باند درخواست سے کہ آپ بھی میری موافقت کریں تو میں اس کے بدلے آپ کے ایک بیلے کو بھرے کا اور دوسرے کو کو فی کا گورنر نامزد کروں گا۔ امید ہے آپ میری اس درخواست کو بخوشی منظور کرلیں گے۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه نے جواب میں خط لکھا آپ کی یاد فر مائی کا شکریہ میہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے۔ مجھے دنیا کا کوئی لا کچنہیں امت کے خلفشار سے دلبرداشتہ ہوں انہوں نے جنگ صفین میں مصالحت کے نازک ترین موقع پر اخلاص ' اعتماد' ہمدردی اور سادگی کا بھر پورمظا ہرہ کیا۔ (بحوالہ طبقات ابن سعد)

## 000

حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللّه عنه نے فتح کمدا**ہد**غز وہ حنین میں شرکت کی وادی اوطاس کی مہم میں ان کے چچا ابو عامر رضی اللّه عنه پر قا تلانه حمله ہوا جس سے وہ شہید ہو گئے تو حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ نے جرات مندانہ اقدام کرتے ہوئے قاتل کوچیثم زدن میں موت کے گھاٹ اتاردیا'

رسول اقدس علی نے نوزوہ حنین سے فارغ ہوکر بنو ہوازن کی سرکو بی کے لیے وادی اوطاس کی طرف پیش قدمی کرنے کے لئے جولشکر روانہ کیا اس کا امیر ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا تھا۔اس موقع پر رسول اقدس علی نے ابو عامراشعری کے لئے مغفرت اور اعزاز واکرام کے ساتھ جنت میں داخلے کے لئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اور ساتھ ہی حضرت ابومولیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھی دعا سے نوازت ہوئے بارگاہ ایز دی میں التجا کی !

'' اللی ابومویٰ اشعری رضی الله عنه کی خطائیں معاف کر دے اور قیادت کے روز اسے عزت واکرام سے سرفراز کرنا۔ (بحوالہ بخاری)

غزوہ تبوک کے موقعہ پر حضرت ابومولی اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے لئے رسول اقدس علی ہے چندسوار یوں کا مطالبہ کیا تو آپ اس مطالبے سے کبیدہ خاطر ہوئے جس کا ان کی طبیعت پر بہت گہرااٹر ہواغم زدہ ہوکر واپس پلئے رسول اقدس علی نے اپنے جاں نارصحا بی کا چہرہ مغموم دیکھا تو اپنے خادم خاص حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسے اپنے پاس بلانے کے لئے بھیجا انہوں نے کہا ابوموئی رضی اللہ عنہ چلو حضور علی آپ کو یا دکرر ہے ہیں۔ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے مسکراتے ہوئے ارشا دفر مایا:

اپنے ساتھیوں کے لئے یہ دو اونٹ لے جاؤیہ تخفہ قبول کر کے واپس لوٹے تو سار نےم بھول مجئے۔ (بحوالہ بخاری)

ایک روز حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه کے ہمراہ اس کے قبیلے کے دوآ دئی رسول اقدس علی کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے سرکاری عہدے کا مطالبہ کر دیا آپ اس وقت وضوء کر رہے تھے یہ مطالبہ سنتے ہیں آپ علی نے خضب ناک انداز میں ابوموی رضی الله عنه کی طرف دیکھتے ہوئے ارشا دفر مایا۔ میں یہ کیاس رہا

ہوں؟ حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور کا نینے ہوئے عرض کی یارسول اللہ علی ہے۔ مجھے بیعلم نہ تھا کہ یہ مجھے تتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے۔ مجھے بیعلم نہ تھا کہ یہ حضرات آپ سے کسی عہدے کا مطالبہ کردیں گے۔ یارسول علی میں معافی جا ہتا ہوں! آپ نے فر مایا جو محض خود کسی عہدے کا مطالبہ کرے گا میں اسے اس منصب پر ہرگز ما مورنہیں کروں گا:

ابوموی رضی اللہ عنہ سنو میں نے تخفے یمن کا حاکم نا مزدکر دیا ہے۔تم وہاں جاکر اینے فرائض منصبی اداکرو''

دور رسالت میں بمن دوحصوں میں بٹا ہوا تھا ایک حصہ زیریں بمن کہلاتا تھا اور دوسراحصہ بالائی بمن تھا جس میں عدن کا تاریخی شہروا قع ہے۔ زیریں بمن کو جند کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا ان دنوں اسے با قاعدہ صوبے کی حیثیت حاصل تھی اس صوب کا محورز حضرت معاذبین جبل رضی اللہ عنہ کومقرر کیا گیا اور بالائی بمن کا محورز حضرت ابو موٹ اللہ عنہ کومقرر کیا گیا۔

رسول اقدس علی کے روائل کے وقت ان دونوں کو بینصیحت کرتے ہوئے رخصت کیا۔

يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا

یمن کے باشندوں سے نرمی سے پیش آٹاوران سے بختی نہ کرتا 'لوگوں کوخوش رکھنا انہیں متنفر نہ کرنا اور آپس میں تم دونوں مل جل کرر ہنا۔ (بحوالہ بخاری)

حفرت ابوموی اشعری رضی الله عنه نے رسول اقدس عظفے سے دریا دنت کیا!

یارسول الله علاق بین میں جواور شہد سے شراب تیار کی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا تھم ہے؟

آپ نے ارشادفر مایا۔

کل مسکر حرام۔ (بحوالہ بخاری) ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔ حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه جب یمن کے گورنر تھے ان کی خدمت میں ایک مجرم کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا عین اسی وفت یمن کے دوسرے صوبے کے گورنر حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه ملاقات کے لئے تشریف لائے ایک شخص کو گرفتار دیکھا تو پوچھااس نے کس جرم کا ارتکاب کیا ہے فر مایا بیمر تد ہوگیا ہے۔

حضرت معاذبن جبل رضى الله عنه نے فر مایا مرتد کی سز اقتل ہے!

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه نے فرمایا۔ اس لئے تو اسے گرفآر کر کے میرے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ فرمانے لگے اس پرشری حد نافذ کر وتو میں گھوڑے سے پنچ اتر وں گا ورنہ نہیں۔ آپ نے شری حد نافذ کرتے ہوئے اسے قبل کر دینے کا تھم صا در کر دیا حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنہ گھوڑے سے پنچ اترے اور یمن کے دونوں گورنر دیر تک مختلف موضوعات پر نتا دلہ خیال کرتے رہے۔ (بحوالہ بخاری)

## 000

حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حجتہ الوداع میں شریک ہونے کی بھی سعادت حاصل کی ۔

جبتہ الوداع میں شریک ہونے کے لئے یمن سے تشریف لائے بیاس وقت یمن کی ولا بہت پر دربار رسالت کی طرف سے مامور تھے۔رسول اقدس عظیم نے وقت کیا نہ تم نے چلتے وقت کیا نیت کی تھی عرض کی یارسول اللہ علیم میں نے اپنے دل میں بید کہا تھا کہ جونیت رسول اقدس علیم کے ہوگی وہی نیت میری ہوگی۔

آپ نے پوچھا کیاتم اپنے ساتھ قربانی کا جانورلائے ہو۔

عرض کیا نہیں یارسول اللہ علیہ میں قربانی کا جانورتو اپنے ساتھ نہیں لایا۔ آپ نے فرمایا عمرہ ادا کر کے احرام کھول دوتمہارا حج تہتع ہوگا کیونکہ حج قران کرنے کے لئے قربانی کے جانور کا ہمراہ لا ناضروری ہے۔ (بحالہ بخاری)

حصرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله عنه اور حصرت معاذین جبل رضی الله عنه بمن میں ایے فرائض منصبی ادا کررہے تھے کہ اسو عنسی نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ بیرفتنہ بروی

تیزی سے زور پکڑگیا یمنی لوگ دھڑا دھڑا اس کے دام تزویر میں آنے گے حضرت معاذ
ہن جبل رضی اللہ عنہ کے لئے جب حالات ناسازگار ہو گئے تو حضرت ابوموسیٰ اشعری
رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے لیکن اس فتنے نے وہاں بھی حالات ناسازگار ہنا دیئے تو
رونوں وہاں سے کوچ کر کے حضر موت تشریف لے گئے۔ جب تک حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ عنہ کے بھیجے ہوئے لشکر نے اس فتنے کا قلع قبع نہیں کر دیا اس وقت تک یہ
حضر موت میں ہی قیام پذیر رہے اور بعد میں پھر دوبارہ گورنر کی حیثیت سے اختیارات
سنجال لئے۔ (بحوالہ تاری طبری)

امیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنه کی جگہ حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه کو بھرہ کا گور زنا مزد کیا آپ نے اہل بھرہ کی طرف خط لکھا جس میں میا طلاع دی گئی کہ ابوموی اشعری رضی الله عنه کو در با رخلافت کی طرف خط لکھا جس میں میا طلاع دی گئی کہ ابوموی اشعری رضی الله عنہ کو در کاحق دلائیں کی جانب سے بھرے کا گور زنا مزد کیا جاتا ہے۔ میا طاقت ور سے کمزور کاحق دلائیں گے۔ دشمن سے نبرد آزما ہوں گے ذمیوں کی حفاظت کریں گے تمہارے راستے صاف اور پرامن بنائیں گے اور تمہاری اقتصادی حالت کو بہتر کریں گے۔ (بحوالہ تاریخ طبری)

#### 000

خوزستان بھرہ سے متصل ایران کا سرحدی مشہور شہرتھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت لشکر اسلام نے اسے فتح کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہاں کے باشندوں نے جزیہ اداکرنے کی بنیاد پر صلح کی پیشکش کر دی جے قبول کر لیا گیا جب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی جگہ حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کو بھرے کا گورز نا مزد کیا گیا تو لوگوں نے نئی صورت حال کو پیش نظر رکھتے ہوئے بغاوت کر دی جس گورز نا مزد کیا گیا تو لوگوں نے نئی صورت حال کو پیش نظر رکھتے ہوئے بعناوت کر دی جس پر حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ نے جلد ہی قابو پالیا۔ اس معرکے میں مہاجر بن زیادرضی اللہ عنہ دیشمن کے جسے شہید کرنے کے بعد اس کا سرکا نے کا خلاجی کی عرب پر فیکا دیا گیا۔ لیکن حضرت ابوموی اشعری علیات کے برج پر فیکا دیا گیا۔ لیکن حضرت ابوموی اشعری علیات کے برج پر فیکا دیا گیا۔ لیکن حضرت ابوموی اشعری علیات کے برج پر فیکا دیا گیا۔ لیکن حضرت ابوموی اشعری علیات کو دوبارہ بردئے کار لاکر تھوڑ ہے ہی عرب دیمن و گھنے نیکنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ بردئے کار لاکر تھوڑ ہے ہی عرب دیمن و گھنے نیکنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ

جزیدادا کرنے کی بنیاد پر ملکے کے لئے درخواست پیش کردی۔

حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله عنه نے ایرانی فوج کے مشہور جرنیل ہر مزان کو م گرفتار کر کے حضرت انس بن مالک رضی الله عنه کی گمرانی میں در بارخلافت مدینه منور و پہنچایا۔

اریان کے مشہور مقام نہاوند پر اریانی کشکر خیمہ زن ہوا'اس کے اراد ہے خطرناک دکھائی دے رہے تھے مدینہ منورہ میں اس کی خبر پنجی تو امیر المونین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے معروف جرنیل حضرت نعمان بن مقرن کی سربراہی میں کشکر اسلام کوروانہ کیا اور ساتھ ہی بھرے کے گور زحضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کو کمک بہم پہنچانے کا حکم دیا۔ در بارخلافت سے حکم موصول ہونے کے بعد حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ بذات خوداکی کشکر لے کرنہا وند پنجے اور اسے فتح کرنے میں نمایاں کر داراداکیا۔

#### 000

حضرت عمار بن یا سررضی الله عنہ کوفہ کے گورنر تھے کوفیوں کی بید ہرین بنا وت تھی کہ کسی حکمران کو بھی زیادہ دیر تک امن سے حکومت نہیں کرنے دیتے تھے۔ کوفیوں نے اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے ہوئے جلیل القدر صحابی حضرت عمار بن یا سررضی الله عنہ کے خلاف در بارخلافت میں مسلسل شکایات کرنا شروع کر دیں جس کے نتیجہ میں انہیں معزول کر دیا گیا۔ امیر المونین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ نا اللی کوفہ سے پوچھا تم کسے اپنا گورنر بنا نا بیند کرتے ہوتو انہوں نے حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنہ کا کوفہ کا لیان کا مطالبہ مانتے ہوئے امیر المونین نے حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنہ کوکوفہ کا گورنر نا مزد کر دیا۔

#### **000**

اللہ عنہ نے مشہور تاریخی شہراصفہان کو فتح کرنے کے بعد واپس بھرہ پہنچے ہی تھے کہ دربار کا عنہ کا عزاز حاصل کیا۔ بیشہر فتح کرنے کے بعد واپس بھرہ پہنچے ہی تھے کہ دربار خلافت ہے گورنر کی حیثیت سے کوفہ منتقل ہو جانے کا پروانہ مل گیا۔ کیکن تھوڑے ہی

عرصے بعد پھربھر ہنتقل ہو جانے کا تھم ملا۔ ۲۹ ہجری میں کرد قبیلے نے حضرت ابوموئ اشعری رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کر دی امیر المونین حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ نے صورت حال کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں معزول کر دیا اور ان کی جگہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھر ہے کا گورنر نامزد کیا اس کے دواور بھائی بھی گورنر کے عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ معرکے گورنر رہے اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ معرکے گورنر رہے اور حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ معرکے گورنر رہے اور حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ معرکے گورنر بنائے گئے۔

حضرت ابومویٰ اشعری رمنی الله عنه نے شہادت عثان رمنی الله عنه کے بعد امت میں پیدا ہونے والی خلفشار سے حتی الا مکان اجتناب کاروبیا ختیار کیا۔

اورو ولوگوں کو بھی فتنہ وفساد کے اس دور میں عز لت نشینی کامشورہ دیا کرتے تھے۔ اور پھرخو دبھی سرز مین شام کی ایک غیرمعروف بستی میں جا کر قیام پذیر ہوگئے۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه اور امیر معاویه رضی الله عنه کی فوجیس جنگ جمل میں آپس میں کرائیں دونوں طرف نا قابل تلافی نقصان ہوا جنگ صفین میں جب باہمی مصالحت کی راہ ہموار ہوئی تو امیر المونین حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه نے اپنی طرف سے حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه کونمائندہ نا مزد کیا اور امیر معاویه رضی الله عنه کونمائندہ نا مزد کیا اور امیر معاویه رضی الله عنه کی نمائندہ نا مزد کیا گیا۔ دومته البند کی مقام پردونوں نمائندوں کی ملاقات ہوئی مصالحت کی شرائط طے کی گئیں۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند نے اس تاریخی موقع پر انتہائی اخلاص محدردی اور اعتاد کا جبوت دیا جس کی بنا پرمجلس میں حضرت عمر و بن عاص رضی الله عند کا پلا بھاری رہا کیونکہ وہ سرز مین عرب کے مشہور ومعروف سیاستدان ہے۔ باہمی گفتگو کے، بعد جب مجمع عام میں اس کے نتائج طے شدہ شرائط کے برعکس سامنے آئے تو حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند بہت افسر دہ ہوئے لیکن اس وقت تیر کمان سے نکل جاتھ ا۔ حضرت عمر و بن عاص رضی الله عند کی سیاسی بصیرت غالب آئے گئی ہے۔

بیمنظر د مکیے کرآپ بہت دلبر داشتہ ہوئے اور وہاں سے مکہ معظمہ کی طرق روانہ

ہو گئے اوراس کے بعد کمل طور پر گوششینی کی زندگی بسر کرنے لگے۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه کی عمر جب ۲۱ برس ہوئی۔ تو وقفه وقفه سے بخار ہونے لگامحت روز بروز گرتی چلی گئ عشی کے دورے پڑنے لگے لواحقین کو وصیت کرتے ہوئے فرمانے لگے۔ میرے فوت ہونے پر کوئی خاتون نوحه نه کرے میرا جنازہ جلد پڑھا جائے۔ اور جلد دفنانے کا امہتمام کیا جائے میری قبر پر کوئی عمارت نه بنائی جائے۔

میں نوحہ کرنے والوں گریباں پھاڑنے والوں اور سینہ کو بی کرنے والوں سے ہریت کا ظہار کرتا ہوں حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ ۳۳ ہجری کو اکیا سٹھ سال کی عمر گذار کردائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اللہ کو پیارے ہوگئے۔اللہ ان سے راضی اور بیا ہے اللہ سے رامنی۔

حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لئے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔

| <del>-</del>          |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ا-مىندامام احمر       | m91/m           |
| ۲-طبقات ابن سعد       | 1+0/r-rro-rrr/r |
| ٣- التاريخ لا بن معين | ۳۲۲             |
| ٣-طبقات خليفه         | iat'itt'ia      |
| ۵-التاریخ خلیفه       | 141             |
| ۲ – الثاریخ الکبیر    | rm'rr/a         |
| ۷- المعارف            | 111111-1119     |
| ۸- تاریخ الفسوی       | 120-142/1       |
| ٩ – اخبار القصناة     | 11/1            |
| ١٠ – الجرح والتعديل   | 121/0           |
| ۱۰ - المعتدرك حاكم    | m/m/m           |
| الستان                | 9/9/4           |

۱۳- تاریخ این عسا کر ∠9/9 مهما- جامع الاصول my2/m 10- اسداالغابه ١٧- تُهذيب الكمال Zrr ١٤- تاريخ الاسلام 100/r 01/1 ۱۸ – العبر ١٩-معرفة القراء ۲۰ - مجمع الزوائد MOA/9 ٢١-طبقات القرآء ו/דחח-דחח tra/s ۲۲\_تهذيب التهذيب 191/4 ۲۳\_الاصابته ٢٦-خلاصة تهذيب الكمأل 11+ 4+4/12 ۲۵\_کنزالعمال ma-m--r9/1 ۲۲\_شذرات الذہب ۲۷\_فتح الباري · rs/A ۲۸ صحیح مسلم حدیث نمبر ۲۳۹۸

## والی بصرة حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه

اللی عبدالله بن عباس میں برکت عطا کراوراس کے ذریعے علم کی روشنی بھیلا۔اللی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو قرآن تھیم کی تفسیر کاعلم سکھا دے۔

(وعائے رسول ﷺ)

عبداللہ بن عمر سے بڑھ کرمتنی اور عبداللہ بن عباس سے بڑھ کرعالم میں نے نہیں دیکھا۔

(فرمان طاؤس بحواله طبقات ابن سعد) البی عبدالله بن عباس کودنین کافقه پیه بنااورا سے تا ویل کا طریقه سکھا۔ (دعائے رسول) تبحر عالم، مفسر قرآن محدث نقیہ اویب شاع حساب دان علم وراثت وعلم الانساب کا ماہر فرجین وظین سلیم الطبع زیرک متین باریک بین و وقیم شیریں کلام وضیح البیان نڈر بہاور تجربہ کار جرنیل اور مد برحکر ان جے رسول اقدس عظی نے نے علم و پر کت کی دعادی۔ جے امیر المونین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کبار صحابہ کی علمی محفل میں بٹھایا کرتے تھے۔ جے رسول اقدس علی آئے بچازاد بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جو ہشی خاندان کا ہر دلعزیز چشم و جراغ تھا۔ جس نے در بارخلافت کی جانب سے ۳۵ بجری میں امیر جج ہونے کا اعز از حاصل کیا۔ جے امیر المونین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اور خال خال ورز نا مزد کیا۔ جس نے خوارج کے اعتر اضات کا منہ تو ژ جواب دیا۔ جس نے خوارج کے اعتر اضات کا منہ تو ژ جس کے نتیج میں در بارخلافت کی جانب سے اسے پور سے ایران کا حاکم نامزد کیا گیا۔ جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کو فی جانب سفر کرنے سے روکنے کی بجر پورکوشش جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کو فی جانب سفر کرنے سے روکنے کی بجر پورکوشش کی جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خوبیوں کا کھلے دل سے اعتر اف کی جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خوبیوں کا کھلے دل سے اعتر اف

جس نے ۱۸ ہجری میں طائف میں وفات پائی جس کی نماز جنازہ امیر المومنین علی
بن ابی طالب کے فرزندار جمندمحمہ بن حفیہ نے پڑھائی۔ جس کے علم وفضل کا ہر چھوٹے
بڑے کو اعتراف تھا۔ جس کے شاگر دوں کی فہرست بڑی طویل ہے جے احاطہ تحریر میں
لا نا بہت مشکل ہے۔ جے تاریخ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا
ہے۔ جے حبر الامتہ یعنی امت مسلمہ کا متبحر عالم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آ ہے اس حلیل القدرصاحب علم وفراست صحابی رسول علیہ الصلؤة والسلام کی حیات طیبہ کواپے لیے
حلیل القدرصاحب علم وفراست صحابی رسول علیہ الصلؤة والسلام کی حیات طیبہ کواپے لیے

مشعل راہ بنا کیں ۔

## 000

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه نے ہجرت سے تین سال پہلے شعب ابی طالب میں محاصرے کے دوران جنم لیا۔ آپ کے والد کا نام عباس بن عبدالمطلب اور والدہ کا نام ام الفضل لبابته بنت حارث الحلالية تفا۔ آپ ام المومنین حضرت میموندرضی الله عنها کے بھانچے تھے۔

ان کے والد حضرت عباس بن عبدالمطلب نے فتح کہ سے قدر سے پہلے اسلام قبول کرنے کی قبول کرنے کی معادت حاصل کی جب کہ ان کی والدہ پہلے ہی اسلام قبول کرنے کی سعادت سے بہرہ مند ہو چکی تھیں۔ غالبا خواتین میں حضرت خدیجة الکبری کے بعد اسلام کی سعادت حاصل کرنے میں ان کانمبرآتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ خوبصورَت ٔ دراز قد ' بارعب شخصیت کے عامل تھے۔

ہم نشین اصحاب کا تبعرہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا چہرہ چودھویں کے جاند کی طرح چکتا دمکتا دکھائی دیتا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فتح کمہ کے بعدا پنے والدین کے ہمراہ کمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اختیار کی ۔

رسول اقدس علی نے ان کے لیے علم وفضل فہم وفراست اور خیرو برکت کی دعا کی۔ جس کی بنا پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ علوم ومعارف میں متاز مقام پر فائز ہوئے ۔ قرآن تفسیر ٔ حدیث فقہ ادب شاعری 'تاریخ ' فرائض اور علم الانساب میں کامل مہارت رکھتے تھے انہیں علوم وفنون میں مرجع الخلائق ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ کامل مہارت رکھتے تھے انہیں علوم وفنون میں مرجع الخلائق ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ ان سے انس بن مالک عروبن زبیر' سعید بن جبیر' علی بن حسین' عطاء بن ابی رباح 'محد بن سیر بن عمروبن و بینار' مجاہد بن حبر' قاسم بن محد' ابوا مامہ بن مهل' عبداللہ بن معبد عبداللہ بن بن عبداللہ بن بن عبداللہ بن عبداللہ

بن قیس حنی امام معمی حسن بن علی رمنی الله عنه مجمد بن کعب قرظی شهر بن حوشب عمر و بن در بین عبدالله در بنار عبیدالله بن ابی بزید ابو تمز و نعر بن عمر ان منحاک بن مزاحم ابوز بیر کلی بربن عبدالله المرنی مسیب بن ابی ثابت اور دیگر بهت سے کبار صحابه و تابعین نے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه سے احادیث بیان کی بیں ۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اقد سے اللہ کے نے ایک روز میرے سریہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بید عائیے کلمات اداکئے۔

اللهم علمه الحكمة و تاويل الكتاب"

اللي اسے دانائي اور قرآن کي تغسير کاعلم عطاكر۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند قرآن تھیم کی تغییر و تعبیر فرآنی آیات کے شان نزول اور ناسخ ومنسوخ کے علم میں کامل دسترس رکھتے تنجے۔حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند قرآن مجید کے بہترین ترجمان ہیں۔ (بحوالہ متدرک حاکم)

مشہور تا بعی حضرت شفق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ غنہ نے جج کے موقع پر سورہ نور کی تغییر ایسے عیج و بلیغ انداز میں کی کہ سننے والے دنگ رہ مجھے اگر ان کی فصاحت و بلاغت پر ہنی کلام کوابران وروم کے باشندے من لیتے تو اسی وقت اسلام کے دامن گیر ہموجاتے۔

امیرالمونین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه کواکشر و بیشتر بدری صحابه کرام کی علمی محفل میں بھایا کرتے ہتے۔ بعض صحابه رضی الله عنه نے اس پراعتراض کیا ہے ہمارے بچوں جیسا ہے۔ اس کا کبار صحابہ کی محفل میں شریک مونا عجیب محسول ہوتا ہے۔ یہ بات من کر حضرت عمر رضی الله عنه نے ارشاد فر مایا۔ آپ حضرات کواس ہونہا ریج کے علمی مرتبہ کا انداز ہ ہی نہیں اور ساتھ ہی امتحان کے طور پر تب نے بعری محفل میں پوچھا مجھے بتاؤ" اذا جاء نصر الله و الفتح" نازل کرکے اللہ تعالی نے امت مسلمہ کو کیا بیغام دیا ہے۔ سبھی نے کہا اس میں اسلام کی سربلندی کا اللہ تعالی نے امت مسلمہ کو کیا بیغام دیا ہے۔ سبھی نے کہا اس میں اسلام کی سربلندی کا

تذكره كيا كيا ہے۔جس پراہل اسلام كواللد كى حمدوثنا كرنى جا ہيے۔

سبھی جب اظہار خیال کر بچکے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یو چھا آپ بتا ہے کہ ان آیات میں کیا پیغام مضمر ہے۔ تو انہوں معصوماندا زاختیار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

ان قرآنی آیات میں رسول اقدس عظیم کے وفات کی طرف اشارہ ہے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنتے ہی ارشاد فر مایا دیکھے لیااس بچے کی فکری بلندی کو۔ جونکتہ اس نے بیان کیا آپ میں سے کوئی بھی وہاں تک نہ پہنچ سکا۔اس نے بالکل درست کہا واقعی ان آیات میں رسول اقدس عظیم کے وصال کی طرف لطیف اشارہ پایاجا تا ہے اس لیے محرم اسرار نبوت معنرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ بیسورة سنتے ہی خم واندوہ سے آنسو بہانے لگتے تھے۔ (بحوالہ بخاری)

انا اعطیناك الکوٹر میں اکثرمفسرین نے کوٹر کو جنت کی نبرقر اردیا۔ جب کے حصرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کوٹر سے خیر کثیر مرا دلیا کرتے ہے۔ کہ حصرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کوٹر سے خیر کثیر مرا دلیا کرتے ہے۔ (بحوالہ بخاری کتاب النفیر)

حفرت سعید بن جبیر رضی الله عنه سے کسی نے "قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی" که و بیختے میں اس پرکسی اجر کائم سے مطالبہ بیس کرتا صرف قرابت داری کی محبت طحوظ خاطر رہے۔

قرآنی آیت پیش کرتے ہوئے دریافت کیا کہ القربی سے مراد کون لوگ ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بتایا اس سے مراد اہل بیت کی قرابت ہے۔حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فر مایا اس میں قریش کے تمام قبائل شامل ہیں۔ کیونکہ قریش کے تمام قبائل شامل ہیں۔ کیونکہ قریش کا کوئی قبیلہ ایسانہیں تھا جس کی قرابت داری رسول اقدس تنظیفہ سے نہ ہو۔ کیونکہ قریش کا کوئی قبیلہ ایسانہیں تھا جس کی قرابت داری رسول اقدس تنظیفہ سے نہ ہو۔ (بحوالہ بخاری)

حفرت عبدالملك بن ميسرة بيان كرتے ہيں كه ميس سترياس صحابة كرام سے ملاان

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے مروی ہے که رسول اقدی مال نے ارشاد

فرمايا:

ان اراف امتى بها ابوبكر وان اصلبها في امرالله عمر وان اشدها حياء عثمان وان اقراها ابي ابن كعب وان افرضها زيد بن ثابت وان اقضاها على ابن ابي طالب وان اعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل وان اصدقها لهجة ابوذر وان امين هذه الامة ابو عبيد بن الحراح وان حبر هذه الامة لعبدالله بن عباس (المستدرك للحاكم)

میری امت میں سب سے زیادہ رخم دل ابو بکر ہے اللہ کے حکم کے بارے میں سب سے سخت عمر رضی اللہ عنہ ہے سب سے زیادہ حیاددارعثان ہے سب سے زیادہ پڑھا لکھا ابی بن کعب ہے سب سے زیادہ وراشت کے علم کا ما ہرزید بن ثابت ہے عدالتی امور میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا علی بن ابی طالب ہے حلال وحرام کو سب سے بہتر جانے والا معاذ بن جبل ہے۔ سب سے زیادہ درست اور اچھائی کا لہجہ اختیار کرنے والا ابو ذر غفاری ہے۔ اس امت کا المین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اور اس امت کا تبحر عالم عبداللہ بن امت کا المین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اور اس امت کا تبحر عالم عبداللہ بن عباس ہے۔ (بحوالہ متدرک حاکم)

حضرت عباس بن عبدالمطلب نے اپنے فرزند ارجمند حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کورسول اقدس علی ہے گئے کے پاس بھیجا وہ آپ کے پاس بھیجا کھڑے ہو گئے کیونکہ اس وفت آپ علی ہے پاس ایک مختص کھڑا با تیں کررہا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اقدس علی نے میری طرف دیکھا اور

ارشا دفر مایا:

متی حنت یا حبیبی؟ میرے عزیز کب آئے۔ میں نے عرض کی مند ساعة تقریباً ایک گفته ہوا آپ نے فرمایا۔ کیا تم نے میرے پاس کسی شخص کو کھڑا دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا ہاں یارسول عظیہ آپ نے فرمایا انبیاء کے علاوہ جس شخص نے بھی اسے دیکھا اس کی بصارت جاتی رہی لیکن تم پراس کا اثر عمر کے آخری جھے میں ہوگا۔

اسے دیکھا اس کی بصارت جاتی رہی لیکن تم پراس کا اثر عمر کے آخری جھے میں ہوگا۔

بھر آپ نے میرے حق میں بید عاکی۔

اللهم علمه التاويل وفقهه في الدين واجعله من اهل الايمان اللي اس كوقر آن كى تاويل سكها اوردين كى مجه عطا كراورات الل ايمان ميس كر ـ (بحواله متدرك ماكم)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اقدس میں کہ ایک روز رسول اقدس میں نے مجھے اپنے گلے لگا کروعا دی اللی اے کتاب و حکمت کاعلم سکھا۔
( بخاری مسلم )

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول علیہ میری خالہ ام المونین میمونہ کے گھر تشریف فرما تھے میں نے آپ کے وضوء کے لیے پانی رکھا آپ علیہ خالہ جان آپ علیہ دریافت کیا میرے لیے یہ پانی یہاں کس نے رکھا ہے۔ خالہ جان حضرت میمونہ نے بتایا آپ کے لیے یہ پانی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے رکھا ہے۔ حسرت میمونہ نے بتایا آپ کے لیے یہ پانی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے رکھا ہے۔ یہیں کرآپ بہت خوش ہوئے اور یہ دعا دی۔

(اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل) "البي اسے دين كي سمجھ عطا كراور قرآن كيم كي تاويل كاعلم عطاكر"

( بحواله متدرك حاكم )

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اقدس علی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اقدس علی رات کے آخری حصے میں نماز اداکررہے تھے۔ میں نے بھی آپ کے پیچھے نبیت باندھ لی۔ آپ نے مجھے پکڑ کراپنے برابر کھڑا کرلیا۔ میں نماز کے دوران ہی تھوڑا

سا پیچیے ہٹ گیا۔ جب آپ نے سلام پھیراتوارشا دفر مایا:

میں نے مجھے اپنے برابر کھڑا کیا تھاا درتم پیچھے کیوں ہٹ گئے۔

میں نے عرض کی آپ اللہ کے رسول ہیں کسی کو زیب نہیں ویتا کہ آپ کے برابر کھڑ اہوکر نمازیز ھے۔

رسول الله على كوميرى بيه بات پسند آئى آپ نے ميرے ليے علم وفقهہ كے اضافے كى دعاكى \_ (بحوالہ متدرك حاكم)

۳۵ جری کو امیر المومنین حفرت عثان بن عفان رضی الله عنه کے گھر کا شرپند
عناصر نے محاصرہ کر لیا۔ حالات انتہا کی سگین صورت اختیار کر گئے جج کے دن قریب
آ گئے تو امیر المومنین نے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنہ کوامیر جج نا مزد کیا۔ جب
آپ فارغ ہو کر مدینہ پنچ تو تاریخ اسلامی کا المناک واقعہ شہادت عثان رضی الله عنہ کی صورت میں ظہور پذیر ہو چکا تھا۔ مند خلافت کے لیے جب عام لوگوں کی نظر انتخاب حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ پر پڑی تو انہوں نے حضرت عبدالله بن عباس رضی حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ پر پڑی تو انہوں نے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنہ بر پڑی تو انہوں نے کا کوئی نہیں لیکن اب جو بھی مند اس میں شک نہیں کہ اب امت میں آپ کے پائے کا کوئی نہیں لیکن اب جو بھی مند خلافت پر براجمان ہوگا اس کے خلاف قبل عثان کا الزام عائد کر دیا جائے گا۔ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنہ نے اپئی مومنا نہ بصیرت سے جواندازہ لگایا تھا بعد میں پیدا ہونے والے حالات نے اس کی تصدیق کردی۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه نے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه کو بھر ہے کا گورزم تقرر کیا ابوالا سودوولی کو بہت المال کا امین مقرر کیا گیا ایک موقع پر دونوں کے درمیان اختلافات رونما ہو گئے۔ بیت المال کے امین نے گورنر کے خلاف شکایت کی امیر المونین نے جواب طلبی کی تو حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه نے دربار خلافت میں بہتا ریخی جواب لکھ کرارسال کیا۔

امیرالمومنین میرے بارے میں آپ کو جوخبر ملی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ جو مال

میرے قبضہ میں ہے میں اس کا محافظ و تکہبان ہوں۔ مجھے قومی امانت کی حفاظت کا شدت سے احساس ہے ازراہ کرم آپ بدگمانیوں کواپنے ذہن میں جگہ نہ دیں '

(بحواله تاریخ طبری)

امیر معاویہ بن الی سفیان رضی اللہ عنہ کے اس دنیائے فانی ہے کوچ کرجانے کے بعد اہل کوفہ نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ ہے کوفہ آ جانے کی درخواست کی۔ انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے مشورہ طلب کیا آپ نے اپنے تجربات کی روشی میں انہیں کوفہ نہ جانے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ عراق کے باشند ہے وفا اور دھوکہ باز ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ آپ سے غداری کا ارتکاب کرتے ہوئے تا قابل تلافی نقصان پہنچا کیں گے۔ آپ جہاز میں بی قیام پذیر ہیں یہاں آپ کی عزت داحر ام ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب تو تیاری کمل ہوچکی ہے۔ کوفی بردی شدت سے میر التظار کررہے ہیں۔ پیغام پوصول ہورہ ہوں ہوں جانے میں کوئی حرج نہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا:

آپ اگر جانا چاہتے ہی ہیں تو پھرا کیلے جا کمیں خاندان کواپنے ہمراہ نہ لیجا کمیں مجھے اندیشہ ہے کہ بدلوگ آپ کے ساتھ دیسا ہی سلوک نہ کریں جیسا مدینہ منورہ میں حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا جمیا۔ کہ اہل خانہ کی آتھوں کے سامنے انہیں انہائی بے در دی کے ساتھ آل کردیا جمیا۔

حضرت حسین رضی الله عندا پنے خاندان کے ہمراہ اس خونی سفر پرروانہ ہو گئے۔ میدان کر بلا میں خانوا دورسول علیہ الصلو قادالسلام کومجبوری و بے بسی کے عالم میں شہید کردیا گیا۔

وہ خطرات کھل کرسامنے آئے جن کی نشان وہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند نے اپنی مومنانہ بصیرت کی بنا پر کی تھی۔ (بحوالداسدالغابہ)

حواری رسول میلانی حضرت زبیر بن عوام کے فرزند ارجمند وات العطاقین اساء

بنت الی بحر کے لخت جگر رفیق غار ابو بحرصد ایق کے نواسے حضرت صفیہ بنت عبد الله بن کے پوتے ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھا نجے حضرت عبد الله بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے حق میں لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی مکہ معظمہ میں بنوا میہ سے ان کا مقابلہ ہوا۔ حضرت عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے تمام تر خوبیوں کے اعتراف کے باوجودان کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ کیوں کہ وہ حرم میں سی قشم کے خلفشار کو پیند نہیں کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہجرت سے تین سال پہلے پیدا ہوئے۔ جب
رسول اقدی عظی کا سانحہ ارتحال پیش آیا تو یہ تیرہ برس کے تھے اتنی چھوٹی سی عمر میں
انہیں ایک ہزار چھ سوساٹھ احادیث یا تھیں۔ جب یہ پیدا ہوئے تو والدہ ام الفضل گود
میں لے کررسول اقدی علی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے اپنے لعاب وہن سے
میمی کے کررسول اقدی علی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے اپنے لعاب وہن سے
میمی دی۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بڑے زیرک اور زودفہم تنھے۔ حاضر جوالی میں ان کا کو کی ٹانی نہیں تھا۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه کے خلاف جب خارجیوں نے شورش برپا کی تو ان سے نتا دلہ خیال کرنے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے ۔

آپنے ان سے دریافت کیا۔ کہرسول اقدی علی کے چپازاد بھائی جگر گوشہ رسول فاطمتہ الزہراء کے شوہر نامدارعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف آپ لوگول کو کیا شکوہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں ان کے خلاف تین بنیادی اعتراضات ہیں۔ پوچھاکون کون ہے؟

انہوں نے کہا ہمارا پہلا اعتراض بیہے۔ کہلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے دین میں انسانوں کو حاکم بنایا ہے۔

دوسرااعتراض بیہ ہے کہ انہوں نے جنگ جمل میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جنگ کی لیکن نہ مال غنیمت لوٹا اور نہ ہی انہیں قیدی بنایا۔

تیسرااعتراض میہ ہے کی بن ابی طالب نے اپنے نام کے ساتھ سے امیر المومنین کا لقب ہٹا دیا ہے۔ حالا تکہ اہل ایمان نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں اپنا امیر بنایا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند نے خارجیوں کے اعتراضات سن کرارشاد فرمایا اگر میں تہہیں قرآن وسنت کی روشنی میں ان اعتراضات کا جواب دوں تو کیا آپ نشلیم کرلیں گے۔

سب نے بیک زبال ہوکر کہا بالکل کیوں نہیں ہم قرآن وسنت کے آ گے سر سلیم خم کرنے کے لیے ہردم تیار ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند نے فر مایا ۔ تمہارا پہلا اعتراض یہ ہے۔ کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عند کے دین میں انسانوں کو حاکم بنایا ہے۔ کیا آپ لوگوں کی نظر سے قرآن حکیم کی بیآیت گزری ہے۔

ياايها الذين امنوا لاتقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزائه مثل ما قتل من النعم تحكم به ذوا عدل منكم\_(المائدة:٩٥)

ا بے لوگو! جوائیان لائے ہوا حرام کی حالت میں شکارنہ مارواورا گرتم میں سے کوئی جان ہو جھ کراہیا کرگز رے توجو جانوراس نے مارا ہواس کے ہم پلہ ایک جانورا سے مویشیوں میں سے نذر دینا ہوگا۔ جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے۔

میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کرتم سے بوچ ختا ہوں کہ انسان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے انسان کو حاکم بنا نا زیادہ بہتر ہے یا ایک خرگوش کی جان بچانے کے لیے انسان کو حاکم بنا نا بہتر ہے۔ بیدلیل سن کرسب نے کہا۔ بلا شبہ بنی نوع انسان کی اصلاح اور جان و مال کی حفاظت کے لیے کسی انسان کو حاکم مقرر کرنا زیادہ ضروری ہے۔

آپ نے بوجھااب بتاؤ اگر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے خون ریزی کے

بچاؤ کے لیے کسی انسان کو حاکم نا مزد کیا تو اچھا کیا یا برا؟ سب نے کہا یہ تو اچھا اقدام ہے ہم سمجھ سمجھ سمجے ہمارا یہ اعتراض ختم! حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فر مایا: تمہارا و دسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی لیکن اسے قیدی کیوں نہیں بنایا گیا؟

میں آپ ہے یہ پوچھنا جا ہتا ہوں کیا کوئی غیرت منداپی ماں کوقید کرسکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوری امت کی ماں ہیں۔ کیا تمہاری غیرت یہ اجازت ویت ہے کہ اسے قید کر لوا گرتم ہاں میں جواب دو گے تو گویا کفر کے مرتکب ہوگے۔ ادراگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے امت کی ماں ہونے کا انکار کرو مے تو پھر بھی کفر کے مرتکب ہوئے۔ یونکہ اللہ تعالی کا بیارشاد ہے۔

''النبی اولی بالمومنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم" بلاشبه نبی توابل ایمان کے لیےان گی اپنی ذات پرمقدم ہےاور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔

ابتم جوجا ہوا ہے لیے پیند کردو۔ یہ بات من کرسب کی نگا ہیں جھک گئیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا تمہارا دوسرا عتراض فتم یا ابھی باقی ہے۔ سب نے کہا ہم اپنے دوسرےاعتراض سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه نے کہا رہا تہارا بداعتراض کد حضرت علی رضی الله عند نے اپ نام سے پہلے امیر المونین کا سابقہ ختم کردیا ہے۔ آپ سب لوگوں کو یا دہوگا کہ صلح حدید بیس جب ملح نامہ تیار ہوگیا۔ تو رسول اقدس علی نے ارشاد فر مایا کہ یعجے یہ لکو دیا جائے کہ اس دستاویز برمحمد رسول الله علی نے اتفاق کا اظہار کیا ہے۔ قریش مکہ کے نمائندے نے کہا۔ اگر ہم آپ کو الله کا رسول ماننے تو آج آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے ندرو کتے یہی تو آپ سے ہمارا بنیادی اختلاف ہے۔ آپ ابنانا مجمد بن عبدالله کا سول مائنے کہ اس کا مطالبہ ماننے ہوئے ارشاد فر مایا بخدا میں الله کا رسول بوں۔ تہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ علی نے حضرت علی ہوں۔ تہارے مانے یا نہ ماننے ہوئے ارشاد فر مایا بخدا میں الله کا رسول ہوں۔ تہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ علی نے خضرت علی

المرتضى ہے کہاتم رسول اللہ علی کے الفاظ مٹا دو چونکہ بید ستاویز انہوں نے اپنے تھم ہے تحریر کی تھی۔

حضرت علی رضی الله عنه نے باادب انداز میں عرض کی یارسول الله میں بیدالفا مٹانے کی اپنے اندر جرات نہیں پار ہاتو رسول اقدس علی نے خود اپنے ہاتھ سے بیدالفار مٹادیۓ۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خوارج سے یہ بوچھا کہ آپ مجھے، بتا تمیں کہ اگر رسول اللہ علی کے الفاظ مٹانے سے رسالت پر کوئی آپنی نہیں امیر المومنین کا سابقہ ہٹانے سے کون می قیامت بریا ہوگئی۔

یہ دلیل سن کر سب خارجیوں نے کہا ہم سمجھ گئے۔ہم اپنے جملہ اعتر اضات ہے دستبر داری کا اعلان کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه کی خارجیوں کے ساتھ بید ملا قات حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه کے حق میں بہت بہتر خابت ہوئی۔ آپ کی مدلل گفتگو۔ متاثر ہوکر ہیں ہزارافرا د دوبارہ حضرت علی رضی الله عنه کی فوج میں شامل ہو گئے۔

#### 000

حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حصول علم کے لیے بہت محنت کی رسول اقدس علی کے لیے بہت محنت کی رسول اقدس علی کے جشمہ علم سے جی بھر کر سیراب ہوئے۔ آپ علی وفات کے بعد حصول علم کے لیے علماء صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے بیا طلاع ملی کا فلال صحابی کے پاس رسول اقدی علی کے کوئی حدیث ہے تو ہیں بلاتا خیراس کے پاس پہنچا وہ اگر اپنے کھر کے اندر ہوتے تو ہیں کھر کی دہلیز پر جا در بچھا کر بیٹے جاتا ہیں انہیں دستک دے کر باہر بلانا خلاف ادب سجھتا ہیں ادب واحتر ام کو کھوظ خاطر رکھتے ہو۔ انہیں باہر بلانا مناسب نہ بجھتا۔

جب وہ اپنے گھرے از خود با ہرتشریف لاتے اور مجھے اپنی دہلیز پر بیٹھا ہوا دیکے

تو بے ساختہ پکار اٹھتے عبداللہ آج آپ یہاں کیے؟ آپ نے جھے پیغام بھیج کر بلالیا ہوتا۔ میں خود آپ کے یاس آجاتا۔

میں یہ بات من کر کہتا میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ پیاسا کنو میں کے پاس آتا ہے کنواں بھی پیاسے کے پاس چل کرنہیں جاتا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے اساتذہ کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ کبارصحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آتے۔

کا تب وی حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه جو که قضاء فقهه وراقت میں مہارت تامدر کھتے ہے جب بیہ بیں جانے کے لیے اپنی سواری پر جیجنے کا ارادہ کرتے تو حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه ان کے سامنے ادب واحترام کی تصویر بن کر یوں کھڑے ہوجاتے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے باآدب کھڑا ہوجاتا ہے۔ نہایت ادب سے گھوڑے کی لگام بکڑتے یہ انداز دیکھ کر حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے عبداللہ ایسے نہ کیا کرو۔ آپ فرماتے ہمیں بی تھم دیا گیا ہے۔ کہ ہم اپنے اساتذہ کی عزت کرس۔

یہ بات من کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فر مایا اپنا ہاتھ مجھے دکھا کیں۔
آپ نے تھم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ تو حضرت زید بن ثابت
رضی اللہ عنہ نے اسے چوم لیا اور یہ ارشا دفر مایا کہ جمیں بیتھم دیا گیا ہے۔ کہ اہل بیت کے ساتھ اس طرح محبت و شفقت کا سلوک کیا کریں۔

#### 000

مشہور تا بعی حضرت مسروق بیان کرتے ہیں کہ جب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھیاتو ہے ساختہ پکارا محتا کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ حسین ہیں جب آپ کی تفتگوسنتا تو یہ کہنے پرمجبور ہوتا کہ آپ سب سے بڑھ کرفسیج البیان ہیں۔اور جب پرکوئی حدیث بیان کرتے تو آپ کی عالمانہ گفتگوسن کریدرائے قائم کرنے پرمجبور ہو کہ آپ اس دور کے سب سے بڑے عالم ہیں۔

حفزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حصول علم کے بعدلوگوں کو تعلیم دینے میں ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ آپ کا گھرعوام کے لیے ایک بہت بڑی جامعہ کا درجہ اختیار کر گیا البتہ جامعہ ابن عباس اور موجودہ دور کی جامعات میں فرق صرف بیتھا کہ آج کے دور میں جامعہ کے لیے بینکڑوں اساتذہ کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں جب کہ جامعہ ابن عباس کا دار ومدار صرف ایک استادیر تھا۔ اور وہ تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔

حفزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عبنہ کا حلقہ درس بہت وسیع تھا۔ روز انہ سینکٹروں طلبہ حصول علم کے لیے حاضر ہوتے ان کی زندگی کا ہر لمحہ درس و تدریس کے لیے وقف تھا۔ بھی کو کی شخص ان کے چشمہ فیض سے ناکام واپس نہیں ہوا۔ اس فیض عالم کے علاوہ بعض مجلسیں خصوصیت کے ساتھ درس و تدریس اور علمی ندا کروں کے لیے مخصوص تھیں اور ان میں ہرعلم وفن کی جدا جدا تعلیم ہوتی تھی۔

مشہور تابعی ابوصالح بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو علم کے جس بلندمقام پر فائز دیکھا قریش اس پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔

میں نے ایک روز دیکھا کہ بہت ہے لوگ آپ کے گھر کی طرف جارہے ہیں۔

لوگ اسے زیادہ تھے کہ راسے بھر گئے میں نے آپ کواس صورت حال ہے آگاہ کیا۔ تو

آپ نے ارشاد فرمایا پانی لاؤ میں نے آپ کی خدمت میں پانی پیش کیا۔ آپ نے وضوء

کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجمع میں اعلان کردو۔ کہ جولوگ قرآن حکیم کے الفاظ و

حروف کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے وہ اندرتشریف لا کمیں۔ میں نے

باہر جاکر یہ اعلان کیا تو وہ لوگ اندرآئے جس سے گھر کا صحن بھر گیا۔ آپ نے ہرایک

کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ جب وہ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فرمایا اب آپ

جاکیں اور دوسرے بھائیوں کے لیے جگہ بنادیں وہ باہر چلے گئے۔

پھرآپ نے مجھے تھم دیا کہ اب بیاعلان کروکہ جو حضرات قرآن تھیم کی تغییر کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اندرتشریف لے آئیں میں نے آپ کے تھم کی تغییل کرتے ہوئے باہر آ کریداعلان کیا۔ تواتنے لوگ اندرواخل ہوئے جس سے گھر کا

صحن بھر گیا۔ آپ نے ان کے ہرسوال کا تسلی بخش جواب دیا جب وہ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فر مایا کہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے راستہ بنا دیں وہ اٹھ کر باہر چلے سکئے' ت پے بچھے تھم ویا کہ جولوگ حلال وحرام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا جا ہے ہیں وہ اندرآ جا کمیں بیاعلان من کر جولوگ اندرآ ئے ان سے حن اور کمرے بھر گئے آپ نے ہرایک کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ جب وہ مطمئن ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا اب آپ اپنے بھائیوں کے لیے جگہ بنادیں وہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ پھر مجھے حکم دیا کہ اب بیداعلان کرو کہ جولوگ وراثت کے بارے میں سوال کرنا جاہتے ہیں وہ اندر آ جا کمیں میرایہ اعلان س کراننے لوگ اندر آئے جس سے گھر کاصحن کھیا تھے بھر گیا آپ نے ہرایک کے سوال کاتسلی بخش جواب دیا۔ جب وہ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فر مایا۔ کہ اب آپ اینے دوسرے بھائیوں کے لیے موقع دیں۔ وہ باہر آ گئے اور جمعے بیتھم دیا کہ اب بیاعلان کرو کہ جولوگ عربی زبان اشعار ادر کلام عرب کے غریب الفاظ کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہیں وہ اندرتشریف لائیں۔ میں نے قبیل ارشاد کی اعلان من کراتنے لوگ اندرآئے کہ محن بھر گیا۔ آپ نے ہرایک کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ میدان علم میں بیا یک ایبا حیرت آگیز واقعہرونما ،واجس سے خاندان قریش حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس رمنی الله عند نے جب بید یکھا کہ لوگوں میں علم حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق پایا جاتا ہے۔ تو آپ نے ایسا نظام ترتیب دیا جس سے آپ کے درواز بے پرلوگوں کا زیادہ ہجوم بھی نہ ہواور وہ آسانی ہے دین علوم بھی حاصل کرلیں۔

لہذا آپ نے ہفتے میں ایک دن تفسیر قرآن کے لیے ایک دن فقہی مسائل کے لیے ایک دن غزوات بیان کرنے کے لیے ایک دن شعر وشاعری کے لیے خصوص کر دیا۔ آپ کی مجلس میں آگر کوئی عالم آ کر بیشتا تو آپ اس کے ساتھ انتہائی اعسار اور تواضع ہے بیش آئے اگر کوئی سائل سوال کرتا تو اسے سلی بخش جواب ا

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنداکٹر و بیشتر خشیت الہی سے زار و قطار رویا کرتے تھے۔عبداللہ بن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے ایک دفعہ کہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند کے ہمراہ سفر کیا ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا۔ آپ نے نصف رات کے بعد نماز پڑھنا شروع کردی۔ میں نے دیکھا کہ آپ بار باریہ آیت پڑھتے جارہے تھے۔ ورزار وقطار روتے جارہے تھے۔

وجاء ت سكرة الموت بالحق ذالك ماكنت منه تحيد\_

(سوره ق:۱۹)

موت کی مدہوثی برحق آئینچی ہیرو ہی چیز ہے جس سے تو بھا گتا تھا۔ آپ اس رات میمی آیت بار بارطلوع فجر تک پڑھتے رہے۔ ایسے معلوم ہور ہا تھا جیسے کوئی بچہ آئیں بھرر ہاہے۔ (بحوالہ حلیتہ الاولیاء)

حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو خطرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کونخا طب کر کے ارشا دفر مایا:

لقد علمت علمًا ما علمناه\_

جتنا آپ کوعلم ہے اتنا ہمیں نہیں ۔ ( فقح البلدان بلاذری )

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز مجھے ابا جان نے تھیے تک کرتے ہیں کہ ایک روز مجھے ابا تھیجت کرتے ہوئے ارشاد فر مایا بیٹ

بیٹاد کھناعمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تجھے بڑا قرب حاصل ہے۔

للنداتين باتون كاخاص خيال ركهناب

ا-ان کا کوئی را زافشاء نه کرنا ـ

۲-ان کے پاس کسی کی غیبت نہ کرنا۔

m-اوربمی کوئی بات خلاف دا قعه نه کرنا به

(بحواله صلية انساب اشراف) عامر بن سعيدرضي الله عنه بيان كرتے بين كه ميں نے اپنے ابا جان حضرت سعد بن

ا بی و قاص رضی اللّٰدعنه کوییفر ماتے ہوئے سنا:

کہ میں نے حاضر جوابی' زود قنہی' پختہ علمی' اور برد باری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بڑھ کرکسی کونہیں دیکھا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مشکل مسائل حل کرانے کے لیے ان سے پوچھتے جب کہ اھل بدر کبار صحابہ کرام مشائخ سحابہ عظام وہاں موجود ہوتے۔

(بحواله طبقات ابن سعد)

حضرت عبدالله بن مسعودرض الله عند في ايك موقع بريدارشا وفر مايا: "ولنعم ترجمان القرآن ابن عباس" عبدالله بن عباس رضى الله عنقرآن حكيم كابهترين ترجمان -

(بحواله طبقات ابن سعد)

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه نے مندخلافت پرجلوہ افروز ہونے کے بعد حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه سے کہا کہ میں نے آپ کوشام کا گورنر نامزد کیا ہے۔ آپ وہاں جا کر اپنے فرائص سنجال لیں آپ نے کہا بہتر یہ ہے کہ آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوا پی طرف سے گورنر نامزد کر دیں۔ یہ آپ کی طرف سے احسان بھی ہوگا وران سے یہ معاملہ آپ کے قل میں بہتر ہوگا۔

حضرت علی رضی الله عنه نے فر مایا بیہ ہر گزنہیں ہوسکتا۔

ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے امیر مج ہونے کی حیثیت سے حج کا خطبہ ارشاد فر مایا اس میں سورہ نور کی ایسے ضبح و بلیغ انداز میں تفسیر کی کہ اگر اہل فارس اور اہل روم وترکی من لیتے تو اسی دفت ایمان قبول کر لیتے۔ (بحوالہ انساب اشراف متدرک حاکم ۔ الحلیة)

اسحاق بن سلیمان رازی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوسنان شیبانی کو حبیب بن ابی ثابت کے حوالے سے یہ بات کہتے ہوئے سا۔ کہ میز بان رسول اللہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کے پاس شام تشریف لے گئے

انہیں بتایا کہ میں مقروض ہوں۔اس لیے یہاں آیا ہوں کہاس کی ادا ٹیکی کی کوئی جیس بن جائے۔

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ تو وہ بھرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بہنچ تو انہوں نے حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو خوش آید ید کہتے ہوئے قیام کے لیے ایک گھران کی خدمت میں پیش کر دیا اور فر مایا میں آپ کی اس انداز میں مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں جیسے آپ نے ہجرت کے موقع پر رسول اقدس علیہ کی مہمان نوازی کی تھی حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی آیدکا مقصد بیان کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بوچھا کتنا قرض ہے۔ قرمایا ہیں ہزار آپ نے ان کی خدمت میں چالیس ہزار نفتہ ہیں غلام اور گھر کا تمام اٹا فہ فرمایا ہیں ہزار آپ نے ان کی خدمت میں چالیس ہزار نفتہ ہیں غلام اور گھر کا تمام اٹا فہ بیش کر دیا۔

سبحان الله و الله اكبر

یہ ہے ایک مسلمان گورنر کا ہمدر دانہ طرزعمل ٔ اگر معاشر ہے کوایسے حاکم میسر آجا کیں تو رعایا پھرخوشحال کیوں نہ ہو؟

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه صائب الرائے تقے سوچ سمجھ کر ایسا مشور ہ دیتے جو بالکل درست ہوتا۔اس پڑمل کرنے سے فوائداور خلاف ورزی کے نقصانات کھل کرسامنے آجاتے۔

جنگ صفین میں حضرت علی رضی الله عنہ کوآپ نے بیم شورہ دیا کہ آپ اپنی طرف سے مجھے یا احنف بن قیس کونمائندہ نا مزد کریں ۔لیکن انہوں نے حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ کومصالحق گفتگو کے لیے نمائندہ مقرر کر دیا نتائج حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف گئے۔

## 000

حفزت عکرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ممام میں بھی کپٹر اباندھ کرغسل کیا کرتے تھے وہ فر مایا کرتے تھے کہ مجھے حمام کے اندر بھی

ہنہ حالت میں عنسل کرتے ہوئے شرم محسوں ہوتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی آخری عمر میں بصارت جاتی رہی تھی۔
مول اقد س عظی نے اس کی پیشین گوئی اس وقت کی تھی جب حضرت عبداللہ بن عباس
میں اللہ عنہ اپنے والدمحرم کے کہنے پر آپ علی کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو
کی اللہ عنہ اپنے میں شخص سے گفتگو کررہ ہیں۔ باادب کھڑے انظار کرنے گئے۔
کی کا کہ آپ علی کی آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ عزیزم کب سے
بال کھڑے ہیں۔ عرض کی تقریبا ایک گھنٹہ ہوا۔ آپ نے فرمایا تم جانے ہو کہ میں کس
ہاں کھڑے ہیں۔ عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے ہیں فرمایا وہ جریل علیہ
لیام تھے سنوانہ باء کے علاوہ جس نے بھی اسے دیکھا اس کی بصارت جاتی رہی تم پر بھی
لیام تھے سنوانہ باء کے علاوہ جس نے بھی اسے دیکھا اس کی بصارت جاتی رہی تم پر بھی
لیام تھے سنوانہ باء کے علاوہ جس نے بھی اسے دیکھا اس کی بصارت جاتی رہی تم پر بھی
لیام تھے سنوانہ باء کے علاوہ جس نے بھی اسے دیکھا اس کی بصارت جاتی رہی تم پر بھی
لیام تھے سنوانہ بیاء کے علاوہ جس نے بھی اسے دیکھا اس کی بصارت جاتی رہی تم پر بھی
لیام تھے سنوانہ بیاء کے علاوہ جس نے بھی اسے دیکھا اس کی بصارت جاتی رہی تم پر بھی
لیام تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تذکرہ رقم کرتے ہوئے ان کے
شعر تحریر کے ہیں۔

ان یاخداللهٔ من عینیی نورهما ففی لسانی وقلبی منها نور قلبی ذکی وعقلی غیر ذی دخل وفی فمی صارم کالسیف ماثور

اگر اللہ تعالیٰ نے میری دونوں آئکھوں سے نور لے لیا ہے تو کوئی بات نہیں میری زبان اور دل میں تو نورموجود ہے۔

یبات میرادل بیداراور ہوشیار ہے اور میری عقل میں کوئی فتور نہیں اور میرے منہ میں تیز ہوا کی مانندزبان محفوظ ہے۔

معین بن واقد مروزی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابوالز بیرنے یہ بات بتائی۔ کہ جسین بن واقد مروزی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابوالز بیرنے یہ بات بتائی۔ کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فوت ہوئے۔ تو ایک سفید پرندہ او پر سے اتر ا اوران کے کفن میں داخل ہوگیا۔ ابوز بیر کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب بیہ عجیب وغریب منظر دیکھا تو اس کی تعبیریہ ک کہ بیزعبداللہ بن عباس کاعلم ہے۔ جوآج ان کے ساتھ ہی دنیا سے کوچ کرر ہاہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ پرندہ کسی کو دکھائی نہ دیا۔

( بحواله انساب الاشراف متندرك حاكم سيراعلام النبلاء )

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ۲۸ ہجری میں اےسال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہوئے آپ اس وقت طاکف میں رہائش پذیر تنے نماز جناز ہ حضرت علی بن الی طالب رضی اللہ عنہ کے فرزندار جمند حضرت محمد بن حنفیہ نے پڑھائی۔ جب انہیں وفن کیا جانے لگا۔ تو پردہ غیب سے میآ وازآئی۔

یا ایتھا النفس المطمئنة ارجعی الی ربك راضیة مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی (الفحر: ۲۵) الحمکن نفس این رب کی طرف راضی خوشی پلٹ جامیرے بندوں میں داخل ہوجا۔ ہوجامیر کی جنت میں داخل ہوجا۔

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درجہ ذبل کتابوں کا مطالعہ کریں۔

| m10/r        | الطبقات ابن سعد               |
|--------------|-------------------------------|
| ry           | ۲-نىب قريش                    |
| Ari          | ٣-طبقات خليفه                 |
| IAA          | ۳-کتبالزید<br>ا               |
| th9'9t'tm'14 | ۵-انمحبر                      |
| ۳/۵          | ۲-البّاريخ الكبير             |
| 184/1 ·      | ے-الباریخ ا <del>لصغ</del> یر |
| r2/m         | ٨-انيابالانثراف               |

| <i>b</i> | .t                       |   |
|----------|--------------------------|---|
| 1 1100   | عشر <i>ت عبدالتّد</i> ين | , |
| U ? C    | الرك بدسه                |   |
| _        |                          |   |

*Γ*Δ+

عكمران صحابه

|              | 7,00%                           |
|--------------|---------------------------------|
| rm1/1        | -المعرفتة والتاريخ              |
| 0/111        | ا-الجرح والتعديل                |
| 077/7        | ا - المستدرك حاكم               |
| ا/مال        | اا-الحلية                       |
| r+'19        | ١٢-جمهر ة النساب العرب          |
| 9~~          | ١٢-الاستيعاب                    |
| 12 11/1      | ۱۵- تاریخ بغداد <sub>لصبی</sub> |
| rm9/1        | ١٧- الجمع بين رجال الخيمسين     |
| rm/9         | ے ا- تاریخ ابن عساکر            |
| · 4m/a       | ١٨ - جامع الاصول                |
| r+/1         | ١٩- اسدالغابته                  |
| r•/1         | ۲۰-الحلية السير اء              |
| . rzr/1      | ١٢- تهذيب الاساء واللغات        |
| 45/5         | ۲۲-وفيات الاعيان                |
| APY          | ۲۳-تهذیب الکمال                 |
| <b>r.</b> /r | ٣٢- تاريخ الاسلام               |
| rz/1         | ۲۵ - تذ کرالحفاظ                |
| 24/1         | ۲۲-العمر                        |
| رام          | ٢٧-معرفتة القرآء                |
|              | ٢٨- تذبيب التهذيب ١٥٢/٢         |
| rgo/A        | ٢٩-البداية والنهابية            |
| 19+/0        | •س <b>ا</b> _العقد الثمين       |
| rr•/r        | ٣١-الاصابته                     |
|              |                                 |

# والی بیمن حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه

قرآن تھیم کاعلم ان چاراشخاص سے حاصل کرو۔عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سالم مولی ابی حذیفہ اور معاذبن جبل رضی اللہ عنہ۔

( فرمان نبوی ً)

جودیٰ مسائل سیکھنا جا ہتا ہو وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس جائے۔

( فرمان عمر بن خطاب ؓ )

دراز قد سفید رنگ محفظھ یالے بال روش چرہ بری بری سرگیں آسمیں موتیوں جیسے حکیلیے دانت شیریں کلام ٔ قرآن وحدیث کا ماہر ٔ فقہی مسائل پر گہری نظر ر کھنے والا'جس نے سفیراسلام حضرت مصعب بن عمیررضی اللّٰدعنه کی تبلیغ ہے متاثر ہوکر اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی جس نے اپنے ہم عمر ساتھیوں سے مل کر مدینہ منورہ میں بت محتنی کی تحریک میں بھر پور جصہ لیا۔جس نے رسول اقدی علیہ کی زعد گی میں قرآن تھیم زبانی یا دکرنے کی سعادت حاصل کرلی تھی۔ جسے رسول اقدس علیہ نے یمن کے ایک صوبے کا گورنرمقرر کیا تھا۔ جسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے تنہا پوری ایک جماعت قرار دیا تھا' جس نے عنفوان شاب میں غزوہ بدر میں شریک ہونے کا اعزاز حاصل کیا' جس نے قبیلہ بنوسلمہ کی مسجد میں امامت کے فرائض سرانجام دیئے جس نے اسلامی فتو حات میں بھر پورحصہ لیا 'جس نے دین تعلیم کے میدان میں نمایاں ادر موثر کردارا دا کیا 'جس نے سفارت کے فرائض نہایت احسن انداز میں سرانجام دیئے جس نے مص کی مرکزی مسجد میں معلم قرآن و حدیث کی حیثیت سے دینی خد مات سرانجام دیں۔ جسے ہجرت کے بعد در باررسالت کی جانب سے دینی بھائی قرار دیا گیا تھا جس کے علم کا اعتراف کرتے ہوئے رسول اقدس عظفے نے بدارشاد فرمایا۔

اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن حبلٌ " دولال معاذبن جبل رضى الله وحرام كمسائل كاسب سے زیادہ جانے والا معاذبن جبل رضى الله عند ہے۔''

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جس کے بارے میں بیار شا دفر مایا۔

من ارادالفقهه فليات معاذا

جودینی مسائل کی تعلیم کاارادہ رکھتا ہووہ معاذ کے پاس جائے۔

آیئے عالم' فاضل' حافظ قرآن' مجاہد' خاکم' سفیر' مبلغ' محدث' مدرس' فقہیہ جلیل القدرصحا بی حضرت معاذبن جبل رضی اللّه عنه کی حیات طبیبہ کواپنے لئے شعل راہ بنائیں۔

# 000

مدینه منوره میں آباد مشہور ومعروف قبیلہ خزرج میں سعد بن علی کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے ایک کا نام سلمہ اور دوسرے کا نام ادی تھا۔ دونوں کے نام پردو قبیلے معرض وجود میں آئے ایک قبیلے کا نام بنوسلمہ اور دوسرے کا نام بنوادی تھا' حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کا گھرید بینہ منورہ میں اس تاریخی مسجد کے قریب تھا جہاں تحویل قبلہ کا تھم نازل ہوا تھا۔

حضرت معاذین جبل رضی الله عنه نے اٹھارہ سال کی عمر میں جبلنے اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه کی تبلیغ سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کی تھی۔ پھران کے ہمراہ مکہ پہنچ کررسول اقدس علیہ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔

حضرت معاذین جبل رضی الله عند نے بہت جلد قر آن وحدیث میں دسترس حاصل سرلی تھی۔

ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جابر بن عبداللہ اللہ عنہ اللہ عنہ کثیر بن اللہ عنہ اللہ عنہ ابوا مامہ باهلی رضی اللہ عنہ بن بید بن عمیرہ رضی اللہ عنہ کثیر بن مرق ابووائل رضی اللہ عنہ ابن الی لیکی عمر و بن میمون رضی اللہ عنہ اسود بن ہلال رضی اللہ عنہ اور ابوظیمیة کلاعی رضی اللہ عنہ نے احادیث روایت کیس معضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام ہند بنت سہل تھا بی قبیلہ بنور فاعہ میں سے تعیس حضرت معاذ بن جبل رضی رضی اللہ عنہ نے وہ بدر میں شریک ہونے کا اعز از حاصل کیا تو اس وقت اس کی عمر بیس الیس برس تھی۔

حضرت عبدالله بن عمروبیان کرتے ہیں کدرسول اقدس علقہ نے ارشادفر مایا: حذوا القرآن من اربع من ابن مسعود و ابی ومعاذ بن حبل وسالم مولی ابی حذیفة (بخاری)

(قرآن تحکیم کاعلم چاراشخاص سے حاصل کرولیعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ معاذبن جبل رضی اللہ عنہ اللہ عنہ معاذبن جبل رضی اللہ عنہ اور سالم مولی البی حذیفہ سے "

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے مرفوع روایت منقول ہے۔ جس میں رسول اقدس ﷺ نے ارشا دفر مایا:

ارحم امتى بامتى ابوبكر واشدها فى دين الله عمر واصدقها حياء عثمان واعلمهم بالحلال والحرام معاذ وافرضهم زيد ولكل امة امين وامين هذه الامه ابو عبيدة"

میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے سب سے زیادہ سچا حیا دار عثمان ہے طلال و حرام کوسب سے زیادہ جانبے والا معاذبین جبل ہے علم وراثت کا سب سے بڑھ کر ما ہرزید بن ثابت ہے۔ ہرامت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابوعبید بن جراح ہے۔ (بحوالہ مندامام احمر کرندی ابن ماجہ طبقات ابن سعد) حضرت معاذبین جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اقدس علی مجھے

حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اقدیں علی جھے ہیں کہ جب رسول اقدیں علی جھے کہ میں کا حاکم بنا کرروانہ کرنے گئے تو آپ نے مجھے سے دریا فت کیا کہ اگر تھے کوئی فیصلہ کرنا پڑا تو کس طرح کرو گے۔

میں نے عرض کی پہلے میں قرآن تھیم کے مطابق فیصلہ دوں گا۔ اگر وہاں سے کوئی دلیل نہ ملی تو رسول اللہ علی ہے کہ مان کے مطابق فیصلہ دوں گا۔ اگر وہاں سے بھی کوئی دلیل نہ ملی تو رسول اللہ علی ہے نہ مان کے مطابق فیصلہ دوں گا۔ اگر وہاں سے بھی کوئی دلیل میرے علم میں نہ آئی۔ تو میں ازخو داجتہا دکرتے ہوئے فیصلہ کروں گا۔ اور اس میں کسی فتم کی کوتا ہی نہیں برتوں گا۔ میری میہ بات من کر رسول اقدس علی ہے سرت کا

اظهار کرتے ہوئے میرے سینے پڑھیکی دی اور ارشادفر مایا:

الحمدلله الذي وفق رسول رسول الله عَلَيْكُ لما يرضى رسول الله عَلَيْكُ لما يرضى رسول الله.

الله كاشكر ہے جس نے اللہ كے رسول علی كے قاصد كووہ تو فيق دى جس سے الله كاشكر ہے جس نے اللہ كارسول راضى ہوتا ہے۔ (بحوالہ مندامام احمرُ ابوداؤ دُرّز ندى)

# 000

عاصم بن حمید سکونی بیان کرتے ہیں۔ کہ جب رسول اقدس علی نے معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن جانے کے لئے آپ باللہ عنہ کو یمن جانے کے لئے آپ نے اسے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فر مایا معاذ ہوسکتا ہے کہ تم مجھے نمل سکو جب تم دوبارہ واپس آ و گے تو تمہارا گذر میری مسجد اور قبر کے پاس سے ہوگا۔ یہ بات من کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رونے گئے تو آپ نے فر مایا معاذر وہیں کیونکہ یونہی آنسو بہانا شیطانی عمل ہے۔ (بحوالہ مندامام احمد)

سعید بن ابی برده اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اقدس علیہ نے مجھے اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کیا تو بیار شادفر مایا:

يسرا ولا تعسرا فطاوعا ولا تنفرا.

دونوں رعایا کے لئے آسانی پیدا کرنا اسے مشکل میں مبتلانہ کرنا' دونوں اتفاق سے رہنا اورلوگوں کونفرت نہ دلانا''

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه نے سوال کیا یا رسول الله عظی ہماری سرز مین میں شہداور جوسے شراب کشید کی جاتی ہے اس کے بارے میں شرعی تھم کیا ہے؟

آپنے فرمایا:

"کل مسکر حرام" برنشه آور چیزحرام ہے۔ حضرت ابوموی اشعری بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بوچھا کہ آپ قر آن علیم کی تلاوت کس طرح کرتے ہیں؟

پی سے بہانماز کے دوران مجھی کھڑے کبھی بیٹھ کراور بھی سواری پڑاس طرح میں نے کہانماز کے دوران مجھی کھڑے کبھی بیٹھ کراور بھی سواری پڑاس طرح میں وقفے وقفے سے تلاوت کرتار ہتا ہوں۔ میری بات سن کر حضرت معاذبین جبل رضی اللہ عنہ نے کہا:

میں سوتے اور بیدار ہوتے تو اب کی نیت کر لیتا ہوں۔ حضرت ابوموسیٰ اشعری نے کہا کہ معاذبن جبل کو مجھ پرفضیلت حاصل تھی' حضرت ابوموسیٰ اشعری نے کہا کہ معاذبن جبل کو مجھ پرفضیلت حاصل تھی'

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں۔ کرسول اقدس عظیم نے ارشاد فرمایا!
" نعم الرجل اللہ کو نعم الرجل عمر انعم الرجل معاذ بن جبلُ ابو بکر رضی اللہ عند بہت خوب آ دمی ہے عمر رضی اللہ عند بہت خوب آ دمی ہے۔ (ترقدی)
اور معاذ بن جبل بہت خوب آ دمی ہے۔ (ترقدی)

حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اقدس علیہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اقدس علیہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اقد س علیہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اقد س علیہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اقد س علیہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اقد س علیہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اقد س علیہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اقد س علیہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اقد س علیہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اقد س علیہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اقد س علیہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رسول اقد س علیہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اقد س علیہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اقد س علیہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اقد س علیہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رسول اقد س علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رسول اور اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رسول اور اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رسول اور اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رسول اقد کرتے ہیں کہ ایک رسول اور اللہ بیان کرتے ہیں کہ اور اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رسول اور اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رسول اور اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ بیان کرتے ہیں ہیں کہ ایک رسول اور اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رسول اور اللہ بیان کرتے ہیں کرتے ہیں کہ ایک رسول اور اللہ بیان کرتے ہیں کرتے ہیں کہ ایک رسول کرتے ہیں کہ ایک رسول کرتے ہیں جائے ہیں کرتے ہیں

اے معاذیس جھے ہے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ علی بخدا مجھے آپ سے اللہ کی رضا کی خاطر بے بناہ

حبت ہے۔ ہ پ نے شفقت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا کیا میں کتھے چندا پسے کلمات نہ سکھلا دوں جوتم ہرفرض نماز کے بعد پڑھ لیا کرنا اور وہ کلمات سے ہیں۔ "رب اعنی علی ذکر کو شکر کو وحسن عبادتك" میرے پروردگارا پنے ذکروشکر اور اپنی عمدہ عبادت کرنے پرمیری مدوفر ما" میرے پروردگارا پنے ذکروشکر اور اپنی عمدہ عبادت کرنے پرمیری مدوفر ما"

(ايوداؤد)

محربن مهل بن ابی مشمدا ہے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جن چھافراد

کافتوی رسول اقدس عظی کی موجودگی میں چلتا تھا ان میں سے تین مہا جر ہیں۔

حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه ٔ حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنه اور حضرت على بن انى طالب رضى الله عنه -

اورتین انصار ہیں۔

حضرت ا بی بن کعب " حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه اور حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه په

امیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عندان مذکوره چھے افراد سے اہم امور میں مشور ہ لیا کرتے تھے۔

ایک دفعہ امیر المومنین حصرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جابیہ مقام پرلوگوں سے خطاب کے دوران ارشا دفر مایا:

من اراد الفقهه فليات معاذ بن حبل

جو کوئی دینی فقہی مسائل سیکھنا جا ہتا ہے۔تو معاذبن جبل کے پاس جائے۔

(متدرك ماكم)

رسول اقدس علی کو حضرت معاذین جبل رضی الله عنه کے ساتھ بہت پیارتھا۔ آپ اسے بعض اوقات اپنے ساتھ سواری پر پیچھے بٹھا لیا کرتے تھے۔ ایک دن معاذ بن جبل رضی الله عنه آپ کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اقدس علی نے نے آواز دی۔

ا\_معاذ!

عرض كي لبيك يارسول الله وسعديك

تین مرتبہ آپ نے اس کا نام لے کر پکارا تو تین مرتبہ ہی ادب واحتر ام سے لبیک یارسول اللہ وسعد یک کہا۔

آپ نے ارشاد فرمایا۔ جو محص صدق دل سے لا الدالا اللہ پڑھ لیتا ہے۔ دوزخ اس پرحرام ہوجاتی ہے۔ معاذبن جبل رضی الله عند نے عرض کی یارسول الله علی کیا جس یہ پیغام لوگوں کونہ
عادوں فرمایانہیں اس طرح لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ (بخاری)
ایک دفعہ رسول اقدس علی نے خفرت معاذبین جبل رضی الله عنہ سے دریا فت کیا۔
اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟
عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں فرمایا!
بند ہے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں۔
پھر پچھو وقفہ کے بعد رسول اقدس علی نے دریا فت کیا۔
اے معاذ! کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پر اپنے بندوں کا کیا حق ہے؟ عرض کی اللہ اور

اس کارسول ہی بہتر جانتے ہیں فرمایا! ''اللہ اینے عبادت گذار بندوں کو جنت میں داخل کرے''

(مندامام احمه)

### 000

حضرت عبدالرحمان بن كعب رضى الله عنه بيان كرتے بيں كه حضرت معاذبن جبل رضى الله عنه برد في اور فياض تقے دوست واحباب عزيز وا قارب اور محتاج و مساكيين پر خوب خرج كيا كرتے تھے۔ آپ پر ايك وقت ايبا آيا كه قرض بہت زياده موكيا۔ قرض خوا ہوں نے زياده تنگ كيا تو حصرت معاذبن جبل رضى الله عنه كھر ميں حياب محتاج قرض لينے والے رسول اقدس علي خدمت ميں حاضر ہوئے اور شكايت كى كه معاذ ہما دا قرض ادا نہيں كر د ہے!

رسول اقدس علی نے پیغام بھیج کر حضرت معاق کواپنے پاس بلایا قرض خواہوں نے ترش رویہ اختیاد کرتے ہوئے شدت سے مطالبہ کیا کہ ہمارا حساب ابھی ہے باک کیا جائے ۔رسول اقدس علیہ نے اس نازک ترین صورت حال کو پیش نظرر کھتے ہوئے معاق بن جبل کی جائیداد قرض خواہوں میں تقسیم کر دی اور ساتھ ہی بیار شاد فر مایا جو اپنا حصہ معاف کردے اللہ اس پررم کرے گا۔

بعض نے بیت ممن کر اپنا حصہ معاف کر دیالیکن بیشتر قرض خواہ اپنا حصہ وصول کرنے پرمصررہے۔ آپ نے ساری جائیدادتشیم کرنے کے بعد جائزہ لیا تو ابھی چند قرض خواہ باتی ہے آپ نے ارشاد فر مایا اب اس سے زیادہ ادائیگی ممکن نہیں۔ رسول اقدس نے حضرت معاذ کوممگین دیچے کہا:

فکرنہ کرواللہ تعالی جلداس کی تلافی کردےگا۔ فتح مکہ کے بعدرسول اقدس علی اللہ سے حضرت معاذبین جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا جا کم مقرر کیا اور وہاں انہیں تجارت کرنے کی تلقین بھی کی جس سے ان کے حالات دنوں میں بدل گئے۔اللہ تعالی نے خوشحالی عطا کردی ابھی یمن میں ہی تھے کہ رسول اقدس علی و نیائے و نیائے وانی سے کوچ کر گئے۔

حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عند مسند خلافت پرجلوہ نشین ہوئے۔ حضرت معاذ بن جبل یمن میں دوسال کاعرصہ گذار کر جب مدینہ منورہ پنچ توان کے پاس وافر مقدار میں مال تھا۔ مالی فراوانی دیکھ کر حضرت ہمر بن خطاب رضی الله عند نے اس ہے کہا کہ یہ سارا مال تو می تزانے میں جع کرا دیں۔ انہوں نے کہا چونکہ رسول اقدس عالیہ نے مجھے میں اللہ عند اللہ علیہ تنج میں مجھے بطور خاص تجارت کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ سارا مال اس تجارت کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ سارا مال اس تجارت کے نتیج میں مجھے میسرا آیا ہے۔ لہذا اسے اپنے پاس رکھنے کا مجھے شری حق حاصل ہے۔ یہ تو می دولت نہیں کہ میں اسے بیت المال میں جمع کراؤں 'حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے حضرت کہ میں اسے بیت المال میں جمع کراؤں 'حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے دوسول کرنا چاہئے آپ نے فر مایا کہ میں تو وصول نہیں کروں گا۔ کیونکہ یہ بات میر علم میں ہے کہ رسول اقد می بھی ہے کہ اجازت دی تھی ۔ چونکہ ان کی پوری جائیداد قرض کی ادائیگی میں ختم ہو چکی تھی اس لئے اجازت دی تھی۔ چونکہ ان کی پوری جائیداد قرض کی ادائیگی میں ختم ہو چکی تھی اس لئے اجازت دی تھی۔ خونکہ ان کی پوری جائیداد قرض کی ادائیگی میں ختم ہو چکی تھی اس لئے آپ نے اس کے لئے برکت کی دعا بھی کی تھی جس کے نتیج میں اللہ تعالی نے کرم فر مایا: آپ میں کیوں انہیں محروم کروں!

الله کا کرنایہ ہوا کہ جس روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاذین جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ عنہ کو اپنا مال قومی خزانے میں جمع کرانے کے لئے باٹ کی تھی۔اور انہوں نے انکار کر دیا تھا تو

اس رات حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه کوخواب آیا۔ که میں پانی میں غرق ہور ہا ہول بیدار ہوئے تو بڑی فکر لاحق ہوئی۔خواب کی تعبیر پرغور کرتے ہوئے اس نتیج پر پہنچ کہ مجھے یہ مال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنه کی خدمت میں پیش کر دینا جا ہے تا کہ وہ اسے بیت المال میں جمع کرلیں۔اس غرض سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور سیارا مال جو یمن سے کما کر لائے تھے پیش کر دیا۔

انہوں نے ارشاد فر مایا کہ نہیں بیسارا مال تمہارا ہے۔ تمہیں بیہ مال اپنے استعال میں لانے کاشرع حق حاصل ہے میں اس میں سے پچھی تبول نہیں کرون گا۔

آپ بیر سارا مال اپنے ہمراہ واپس لے جائیں میں جانتا ہوں کہ رسول اقدس مطاق نے آپ کے لئے خصوصی دعا کی تھی۔جس کے نتیج میں آپ کو یہ فراوانی میسرآئی ہے۔

میں اس ہے آپ کومحروم نہیں کرنا جا ہتا' حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰدعنہ نے سیر منظر دیکھے کرارشا دفر مایا:

ہاں اب یہ مال آپ کے لئے جائز ہے اسے بخو بی اپنے استعال میں لائیں۔
یہ آپ کے لئے حلال بھی ہے اور خوش آئند بھی۔ (حلیۃ الاولیاء متدرک حاکم)
اعمش شقیق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاذبین جبل رضی
اللہ عنہ یمن سے واپس آئے تو عمر بین خطاب سے مکہ معظمہ میں ملاقات ہوئی۔ ان کے
پاس بچھ غلام تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کہال سے ملے کہا کہ لوگوں نے
بیاس بچھ غلام تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کہال سے ملے کہا کہ لوگوں نے
بیاس بچھ غلام تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کہال سے ملے کہا کہ لوگوں نے

حضرت عمر رضی الله عنه نے ارشا وفر مایا:

یہ سب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جمع کرادیں انہوں نے ایسا کرنے سے
انکار کر دیا رات سوئے تو خواب آیا کہ انہیں آگ کی طرف دھکیلا جارہا ہے اور عمر بن
خطاب رضی اللہ عنہ انہیں بچانے کے لئے بیچھے تھنچ رہے ہیں صبح ہوئی تو معاذ بن جبل
رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ اور کہا آپ نے کل جو مجھے مشورہ دیا تھا

میں اس بیمل کرنے کے لئے تیار ہوں۔

وہ تمام غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللّٰدعنہ کی خدمت میں پیش کر دیئے۔ کیکن انہوں نے وہ سب معاذبن جبل رضی اللّٰدعنہ کو واپس کرتے ہوئے کہا:

کہ بیآ پ کے بیں اور آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔

صبح کے وقت دیکھا کہ بیسب غلام نماز پڑھ رہے ہیں۔حضرت معاذرضی اللہ عندنے
پوچھاتم کس کے لئے نماز پڑھ رہے ہو۔سب نے کہا ہم خالصتا اللہ کی رضا کے لئے نماز
پڑھ رہے ہیں۔

آ پ نے فر مایا جاؤتم سب اللہ کے لئے آ زاد ہو۔ اس طرح ان سب کوآ زاد کر دیا:

(طبقات ابن سعد ٔ حليمة الاولياء متدرك حاكم)

حضرت عبدالله بن صامت رضی الله عنه بیان کرئے ہیں کہ حضرت معاذبن جبل رضی الله عند نے ارشاد فرمایا:

جب سے اسلام قبول کیا میں نے مجھی اسنے دائیں طرف نہیں تھو کا''

(طبقات ابن سعد متدرك عاكم مجمع الزوائد)

ابو بحرینة بیان کرتے ہیں کہ میں جمص کی مرکزی مسجد میں داخل ہوا تو وہاں ایک خوبصورت کھنگھریا نے بالوں والے نوجوان کے اردگر دلوگ جمع بھے جب وہ بات کرتا تو بول محسوس ہوتا جیسے اس کے منہ سے نورانی کرنیں بکھرر ہیں ہیں۔اورموتی جھڑر ہے ہیں میں نے یو جھاریکون ہےلوگوں نے بتایا کہ یہ معاذ بن جبل ہیں۔(علیمۃ الاولیاء)

عبدالرجمان بن سعید بن ریوع مالک الدار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے چارسو دیناراپنے ایک غلام کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ بیابوعبیدہ بن جراح کے پاس لے جاؤ۔ وہاں پچھ دریکھہرنا اور دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ غلام دینار لے کر وہاں گیا۔ حضرت ابوعبید بن جراح سے ملا اور کہا بیہ امیرالمونین نے جیجے ہیں وصول کر لیجئے۔ آپ نے امیرالمونین کودعا کیں دیں اور کہنر کو

بلاکرکہا کہ یہ لے جاؤاورفلاں فلاں میں استے استے تقسیم کرآؤ۔ وہ تھم بجالاتے ہوئے تمام دینا رتقسیم کرآئی۔ غلام حضر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آیا اور جو پچھاد یکھا تھا اس کی اطلاع کر دی۔ پھراسی مقدار میں دیناراس غلام کے سپر دکرتے ہوئے کہا کہ اب یہ معاذین جبل رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤاور دیکھووہ کیا کرتے ہیں پھر ججھے اطلاع دینا۔ غلام دینار لے کر حضرت معاذ کے پاس پہنچا ان کی خدمت میں دینار پیش کئے انہوں نے قبول کرتے ہوئے امیر المونین کو دعا کیں دیں۔ انہوں نے بھی کنیز کو بلا کر تھم ویا کہ بید دینارفلاں فلاں گھر میں تقسیم کرآئیں۔ اس نے تھم کی تھیل کرتے ہوئے گھرول میں تقسیم شروع کر دی 'بیوی نے ساتو کہا:

بخدا ہم بھی ضرورت مند ہیں ہمیں اس میں سے پچھ دیجئے۔ تھیلی میں صرف دو دینار ہاتی تھے جواسے دے دیئے''

غلام نے بیمنظر بھی آ کرامیر المومنین حضرت عمر رضی اللّٰدعنه کو بتا دیا آپ بین کر بہت خوش ہوئے اور فر مایا:

> "انهم احوة بعضهم منَ بعض بهآ پس میں بھائی بھائی ہیں۔

(بحواله طبقات ابن سعد ٔ صليته الاولياء)

#### **\$ \$ \$**

عبدالرجمان بن عنم بیان کرتے ہیں کہ شام میں طاعون کی بیاری پھیل گئی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لوگو بیہ طاعون کی بیاری عذاب ہے یہاں سے وادیوں اور گھاٹیوں کی طرف بھاگ جاؤیہ بات حضرت شرصیل بن حسنہ نے سنی تو وہ اپنی چا در گھسٹیتے ہوئے جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بھا گے آئے اور کہا میں رسول اقدس علیقہ کا صحافی ہوں۔ سنویہ بیاری عذاب نہیں بلکہ تمہارے نبی کی پیشین گوئی ہے۔ تم سے پہلے بہت سے مہارے نبی کی پیشین گوئی ہے۔ تم سے پہلے بہت سے صافحین اس بیاری کی لیبٹ میں آ کرانڈکو پیارے ہوئے۔

يه بات جب حضرت معاذبن جبل رضى الله عنه في تويد عاكى اللهم اجعل نصيب ال معاذ الاو او فر

اللي بيآل معاذ ك نصيب ميس كرنا-

حضرت معاذ رضی الله عنه کی دو بیٹیاں اس بیاری کی لیبیٹ میں آ کرفوت ہو کمیں دونوں کوایک ہی قبر میں دفن کیا گیا:

حضرت معاذ نے اپنے بیٹے عبدالرحمان سے پوچھا بیٹا کیسامحسوں کرتے ہوہونہار بیٹے نے قرآن کی بیآیت پڑھی۔

> الحق من ربك فلا تكن من الممترين (آل عمران: ٦٠) "حق ہے يہ تيرے رب كى جانب سے تو نہ ہوشك كرنے والول سے " پھر دوسرى بيآيت پڑھى -

ستحدنی ان شاء الله من الصابرین (الصافات: ۱۰۲)

"اگرالله نے چاہاتو آپ مجھے مبر کرنے والوں سے پائیں گے۔"
حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کی مضلی پر جب بیاری کی علامت ظاہر ہوئی تو
انہوں نے بہ کہا:

مجھے تو یہ سرخ اونٹ سے بھی زیادہ قیمتی دکھائی دیتی ہے۔

پھر کہا۔میرے رب تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے بے بناہ محبت کرتا ہوں 'حضرت معاذ بن جبل رضی اللّٰدعنہ نے ایک فخص کوروتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا کیوں روتے ہو۔اس نے کہامیں کسی دنیاوی مصیبت پرتونہیں روتا۔

مجھے اس بات پررونا آر ہاہے کہ آپ کے بعد میں علم کس سے حاصل کروں گا'' بھائی رونے کی کیا ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی بی فر مایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازاتھا۔ میں اگر فوت ہوجاؤں تو ان چاراشخاص سے علم حاصل کرنا۔ اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ۲ – سلمان فارسی رضی الله عنه ۳ – عبدالله بن سلام رضی الله عنه ۴ – ابودر داءرضی الله عنه

(البّاريخ الصغير\_مجمع الزوائد)

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد رسول اقدی عظمہ اللہ عنہ کو مکہ عظمہ اللہ عنہ کو مکہ عظمہ معظمہ میں قرآن حکیم کی تعلیم کے لئے مامور کیا۔ (متدرک عالم)

ابوقلابہ حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت معاذبین جبل رضی اللہ عنہ کے پاس سے گذرے ویکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ پوچھا کیوں روتے ہو۔ فرمانے لگے میں نے رسول اقدی عظامے کو بیرفرماتے ہوئے سنا۔

ان ادنى الرياء شرك واحب العبيد الى الله الاتقياء الاخفياء الذين اذا غابوا لم يفتقدوا و اذا شهدوا لم يعرفوا اولئك مصابيح العلم وائمة الهدى\_

بلاشبہ ذرابرابرریاء بھی شرک ہے۔ ایریت سے افغا

الله کومتقی اور گوشه نشین بندے پسند ہیں۔

وہ جب غائب ہوتے ہیں تو ذہنوں سے محونہیں ہوتے۔

جب موجود ہوتے ہیں تو پہچانے نہیں جاتے وہی علم کے چراغ اور ہدایت کے امام ہیں۔(متدرک حاکم)

حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے ہم عمر ساتھیوں کو جمع کیا اور مدینہ منورہ کے گھروں میں موجود بنوں کو توڑنے کا منصوبہ ترتیب دیا ان نوخیز جوانوں کی تحریک سے متاثر ہو کر مدینہ منورہ کی اہم ترین شخصیت عمروبن جموح نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی ۔ قبیلہ وہ بنوسلمہ کا ہر دلعزیز سردارتھا۔

اس نے اپنے لئے نہایت عمرہ لکڑی کا بت تیار کر دایا ہوا تھا اور بیاس کی بڑی تعظیم کیا کرتا تھا۔ اسے رئیٹمی کپڑے پہنا تا اور قیمتی عطریات ملتا ایک رات تاریکی سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے چندنو جوان حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کی قیادت میں چیکے سے عمروبن جموح کے گھر میں داخل ہوئے جب کہ وہ گہری نیند میں خرافے کے رہا تھا۔ اس کے محبوب بت کواٹھا کر د بے باؤں باہرنکل گئے اور بنوسلمہ کے گھروں کے پیچھے ایک ایسے گڑھے میں بھینک دیا جو گندگی سے بھرا ہوا تھا۔

جب صبح کے وقت بنوسلمہ کا سردار عمرو بن جموح اپنے بت کی عبادت کے لئے اٹھا کمرے میں گیا تو اپنے معبود کو غائب پایا۔ ہر جگہ اس کی تلاش کی بلاخراپنے بت کو ایک گرھے کی گندگی میں لت بت النے منہ پڑا ہوا دیکھا۔ اسے وہاں سے اٹھا یا عنسل دیا گندگی صاف کی اور دوبارہ اس کی جگہ پر لا کرر کھ دیا۔ اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہنے لگا۔

اے میرے بیارے مناۃ اگر مجھے بۃ چل جائے۔ کہ تیرے ساتھ یہ بدترین سلوک کرنے والاکون ہے تو میں اسے سرعام ایسارسوا کروں کہ زندگی جریا ورکھے جب دوسری رات ہوئی اور بنوسلمہ کا سردار گہری نیند میں خرائے لینے نگا تو معاذین جبل کی قیادت میں نوجوانوں نے بھروہی کیا جو پہلی رات سرانجام دیا گیا تھا۔ تلاش بسیار کے بعدا سے گندگی سے بھرے گڑھے میں اوندھے منہ پڑا ہوا پایا اسے وہاں سے اٹھا یا عسل دیا صاف کیا عطر لگایا اور بیسلوک کرنے والوں کو برا بھلا کہا اور انہیں کیفر کردار تک بہنچانے کی وہم کی دی۔ بار باراس عمل کودھرایا گیا۔ نوجوان اسے کنویں میں بھینک آتے اور بیوبال سے نکال کرعشل دیتا اور اسے اس کے کمرے میں لاکرر کھد یتا اور اس کی پوجا باٹ شروع کردیتا بالاخر تنگ آکراس نے اپنے اس معبود بت کے گلے میں تلوار لاکا دی باٹ شروع کردیتا بالاخر تنگ آکراس نے اپنے اس معبود بت کے گلے میں تلوار لاکا دی اور اس سے خاطب ہوا میرے مجبوب آگر تیرے ساتھ یہ بدسلوکی کرنے والے کا مجھے پۃ چل جاتا تو میں اسے یقینا عبرت ناک سزادیتا۔

مجھےاس دشمن کا پینہ ہی نہیں چلتا۔اےمنا ۃ اگرتم میں ہمت اور طافت ہے تو خود اپنا

دفاع کر۔

ِ بیتکوار تیرے پاس ہے۔

جب رات ہوئی سردار عمر و بن جموح نیندگی آغوش میں چلا گیا تو حسب معمول نوجوان بت پرٹوٹ پڑے اس کی گردن میں نفتی ہوئی تلوار ایک مردہ کتے کی گردن کے ساتھ باندھ دی اور دونوں کو ایک ہی گڑھے میں پھینک آئے جب ضبح ہوئی سردار نے پھر بت کو غائب پایا تلاش شروع کی تو اسے انتہائی بدتر حالت میں ایک گڑھے میں اوندھے مند پڑا ہوا پایا وہ گندگی سے لت بت تھا اور اس کے ساتھ مردہ کتا بندھا ہوا تھا اور اس کی گردن میں تلوار لئک رہی تھی سردار نے بی تیج منظر دیکھتے ہی نفرت بھرانداز میں ایٹ جذبات کا ظہار کرتے ہوئے کہا

بخداا گرتوالہ ہوتا تو تو اور کتاا یک ساتھ گندے کنویں کے وسط میں نہ پڑے ہوتے۔ بنوسلمہ رضی اللہ عنہ کے اس غیور سر دار نے اس کے بعد اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔

### 000

حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ رسول اقد س علیہ کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھے۔حضرت معاذرضی اللہ عنہ نے آپ علیہ سے پوچھا یارسول اللہ علیہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا کمیں جو مجھے جنت میں داخل کرے اور دوزخ سے بچائے۔

آپ نے فرمایاتم نے بہت بڑی بات پوچھی کیکن اللہ تعالیٰ جس کوتو فیق عطا کرے اس کے لئے آسان بھی ہے۔

شرک نہ کروٴ عبادت کروٴ نماز پڑھوٴ ز کو ۃ دوٴ رمضان میں روز ہے رکھوٴ جج کرو۔ پھرارشادفر مایا میں تجھے خیر کے چند درواز ہے بتا تا ہوں۔

روز ہ ڈھال ہے۔

صدقہ گناہ کی آ گ کو پانی کی طرح بجھادیتا ہے۔ وہ نماز بھی خیر کا درواز ہ ہے جورات کے آخری وفت پڑھی جائے۔ نماز دین کاستون ہےاور جہاداس کی چوٹی ہے۔

رسول اقدس عظی نے اپنی زبان کو پکڑ کرارشا دفر مایا۔اے معاذ رضی اللہ عنداس کو ایے قابو میں رکھو۔حضرت معاذ رضی اللہ عند نے پوچھا یارسول اللہ علیہ کیا جو پچھ ہم بولئے ہیں اس پر ہما راموا خذہ ہوگا۔

رسول اقدس علية نے فرمایا:

اے معاذ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہت سے لوگ صرف اس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ (منداہام احمہ)

رسول اقدس علی از دعز ت معاذبن جبل رضی الله عنه کودرج ذیل دس با توں کی وصیت کی:

ا - شرک نه کرنا په خواه کوئی تخفیق کردے یا جلا و ہے۔

٢ - والدين كوتكليف نه يهنجانا ـ

٣- فرض نماز بهمي ترك نه كرنا \_ كيونكه جو مخص قصدا نماز جهورٌ تا ہے الله اس كى ذمه

داری سے بری ہوجا تا ہے۔

س-شراب نہ بینا کیونکہ بیتمام برائیوں کی جڑ ہے۔

۵- گناه میں مبتلا نہ ہونا۔ کیونکہ گناہ میں مبتلا ہونے والے پر اللہ کا غصہ حلال ہو

جاتا ہے۔

۲ - لڑائی سے پیٹے پھیر کرنہ بھا گنا۔

ے۔کسی علاقے میں بیاری کی وبا پھوٹ پڑےتو ثابت قدم رہنا۔

۸- اولا دیے ساتھ احماسلوک کرنا۔

٩ - اولا دكوا د بسكصلانا به

۱۰ - اولا دیے دلوں میں اللہ کاخوف پیدا کرنا۔

(مندامام احمه)

حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه یمن میں گورنر کی حیثیت سے ابرس رہے ہ ہجری میں انہیں گورنر کی حیثیت سے ابرس رہے ہ میں انہیں گورنر نا مزد کر کے رسول اقدس علی نے یمن روانہ کیا اور اا ہجری کو اپنی مرضی سے واپس آئے ان کومعز ول نہیں کیا گیا تھا۔

یمن میں قیام کے دوران انہوں نے بیت المال کے روپیہ سے تجارت کی تھی' مقروض ہونے کی وجہ سے رسول اقدس ﷺ نے بطور خاص انہیں اجازت دی ادر دعا مجمی کی جب واپس مدینہ منورہ پہنچے تو ان کے پاس وافر مقدار میں دولت تھی۔

حضرت معاذ بن جبل کوئی بھی فیصلہ صادر کرتے وقت رسول اقدس علیہ کی ہدایات کو ہمیشہ پیش نظرر کھتے۔

ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ایک شخص ہے مویشوں کی زکو ہ وصول کرنے کا معاملہ پیش کیا گیا جس کے پاس تمیں سے کم گا ئیں تھیں۔ آپ نے فر مایا مجھے دربار رسالت سے میہ ہدایت دی گئی ہے کہ تمیں گا یوں پرایک بچیز کو ہ وصول کرنا ہے لہذا جب تک میں دربار رسالت سے دریا فت نہ کرلوں میں بچھ وصول نہیں کروں گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے گورنر کی حیثیت سے اپنی کوئی من مانی نہیں کی جس سے پیٹہ چلتا ہے کہ دور نبوت کے حکمران کس قدر عادل ہوا کرتے تھے رعایا پرظلم و جبر کاان کے ہاں بالکل دخل نہ تھا۔

حکمران اور رعایا کے جو تعلقات اسلام نے بیان کئے ہیں ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جاتا 'فیصلوں میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جاتا کہ رعایا کی بالکل حق تلفی نہ ہو۔ ایک یہودی فوت ہوگیا۔اس کا صرف ایک بھائی تھا۔ جس نے اسلام قبول کرلیا تھا یہ معاملہ حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ تو آپ نے بھائی کوور شہ دلوایا۔(مندام احمہ)

### 000

سرزمین شام میں حضرت ابو عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد امیر المونیین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو شام کا حاکم نامزد کیا۔ وہ کچھ عرصہ اس عالی مقام منصب پر فائز رہے اور پھر طاعون کی بیاری بیس مبتلا ہوکراللہ کو پیارے ہوگئے۔

امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے اپنی وفات سے پہلے ارشاد فرمایا:

لوكان معاذ بن حبل حيا ووليته ثم قدمت على ربى عزوجل فسالنى من وليت على امة محمد لقلت وليت عليهم معاذ بن حبل امام حبل بعد ان سمعت النبى عَلَيْكُ يقول معاذ بن حبل امام العلماء يوم القيامة.

اگر معاذین جبل زندہ ہوتا اور میں اے خلیفہ نا مزد کر دیتا بھراپنے رب کے پاس پہنچتا میرا رب مجھ سے پوچھتا امت محمد علی کا کس کو حکمران نا مزد کیا ہے۔ میں جواب میں کہتا میں نے معاذین جبل رضی اللہ عنہ کو حکمران نا مزد کیا ہے کیونکہ میں نے نبی اکرم علی کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔
"معاذین جبل رضی اللہ عنہ قیامت کے دن علماء کا امام ہوگا'

### 000

حضرت معافر بن جبل رضی اللہ عندا بھی چھتیں برس کے ہوئے تھے کہ ۱۸ ہجری میں دریائے اردن کے کنارے پر واقع معروف شہر بیان میں قیام کے دوران طاعون کے مرض میں مبتلا ہوئے۔ اس موذی بیاری کے آثار پہلے ہاتھ کی انگلی پر ظاہر ہوئے پھر دکھتے ہی و کیھتے ہی و کیھتے ہی د کیھتے ہی درکھتے ہیں درکھتے ہی درکھتے ہیں درکھتے ہیں درکھتے ہی درکھتے ہیں درکھتے ہی درکھتے

حضرت معاذین جبل رضی الله عنه کی وفات کا وفت جب قریب آیا تو سرگوشی کے انداز میں موت کوخوش آمدید کہنے لگے۔اوراللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے کہنے لگے۔ اللهم أني كنت اخافك ولكني اليوم ارجوك.

النی پہلے میں تجھ ہے ڈرا کرتا تھا اور آج میں تجھ سے امیدر کھتا ہوں۔

موت کا وقت قریب آیا تو حضرت معاذبن جبل رضی الله عندرونے گلے لوگوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا آپ توعظیم المرتبت صحابی ہیں۔ فر مایا مجھے دنیا چھوڑنے کاغم نہیں اور نہ ہی موت کاخوف۔۔

میں تو عذاب و تواب کے خیال میں مگن ہوں۔اس حالت میں پاکیزہ روح قفص عضری سے پرواز کرگئی۔

وہ اینے اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ۔

حعنرت معاذ بن جبل رضی الله عنه کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لئے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔

> 112/0 110/m

m+ m- 1+ m

100-121-92

ma9/2

M2'M/1

rar

tro-trr/1

771

141-141

**۲**۳۳/1

70

m+m/14

ا-مندامام احمه

۲-طبقات ابن سعد

٣-طبقات خليفه

۴-تاریخ خلیفه

۵-التاریخ الکبیر

٢-التّاريخ الصغير

۷- المعارف

٨- الجرح والتعديل

9 – مشاهیرعلاءالامصار

١٠-الاستبصار

اا-حلية الاولياء

۱۲-طبقات الشير ازي

۱۳- تاریخ این عسا کر

| •                        | ,            |
|--------------------------|--------------|
| ۱۳-اسدالغاب              | 195/0        |
| ١٥- تهذيب الاساء واللغات | 91/4         |
| ١٧- تهذيب الكمال         | 1882         |
| ∠ا- دول الاسلام          | 10/1         |
| ١٨- تاريخ الاسلام        | m19/r        |
| 19-العير                 | rr/i         |
| ٢٠ - تذكرة الحفاظ        | 19/1         |
| ۲۱ – مجمع الزوائد        | ۳11/9        |
| ٢٣-طبقات القرآء          | m+1/r        |
| ۲۴-تهذیب التهذیب         | 1/4×1        |
| ۲۵-الاصابته              | r19/9        |
| ٢٦- خلاصة تذبيب الكمال   | <b>1</b> 729 |
| ٣٧- كنز العمال           | 017/IF       |
| ۲۸-شذرات الذهب           | 79/1         |

# والی خمص حضرت سعید بن عامر حمحی رضی الله عنه

اللی میں سعید بن عامر رضی الله عنه کو تیرا پسندیده محبوب اور برگذیده بنده سجمتا ہوں۔ اللی اس کے کردار کے حوالے سے مجھے کوئی صدمہ نہ پنچے۔

and the state of the state of the state of

(عمر بن خطاب رضی الله عنه ) میں اپنے پیش روساتھیوں کے طرزعمل سے سرموبھی انحراف نہیں کر سکتا خواہ ساری دنیا بھی میر ہے قدموں میں لا کرر کھ دی جائے۔

(سعيدين عامر رضي الله عنه)

عابد زابد شب زندہ دار شجاعت بالت اور متانت کا پیکر جس نے خیبر فتح کہ اور غزوہ اور تبوک میں شریک ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ جسے امیر المومنین فاروق اعظم نے ایک ہزار مجاہدین کا قائد بنا کر جنگ برموک میں شمولیت کے لیے روانہ کیا۔ جس نے روی فوج کے حصار کو بیک جنبش تو ڈنے کا حیرت انگیز کارنامہ سرانجام دیا۔ جس نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے تختہ دار پر لٹکنے کے منظر کوا پنے قلب ونظر میں ہمیشہ کے لیے حفوظ کر لیا جس نے ہر جنگ میں عزم واستقلال اور شجاعت و ثابت قدمی کا بھر پور مظاہر کیا۔

جوا کثر و بیشتر اپنی ضرورت سے زا کدرقم کو بیواؤں' بیبیوں' بیاروں اورمسکینوں میں خرچ کردیا کرتے تھے۔

جسے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عیاض بن غنم کی وفات کے بعد جمع صوبے کا گورنرمقرر کیا تھا۔

جس نے گورنر کے ذی شان منصب پر فائز ہونے کے باوجود فقیرانہ طرز معاشرت کو اپنایا اور زندگی بھراس نیج پر چلتے رہے۔ جو درہم و دینار کو دیکھ کرخوش ہونے کی بجائے فم میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے جس نے اپنے پہننے کے لیے کپڑوں کا ایک سے زائد جوڑازندگی مجرنہ بنایا۔

جس کا آیک بھائی عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ بھرے کا اور دوسرا بھائی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بصل کا آیک بھائی عبداللہ بنا۔ جو چالیس سال کی عمر میں داعی اجل کولبیک کہنا ہوا اللہ کو بیارا ہوا۔ جس کا نام سعید بن عامر تھا۔ آ ہے اس نیک دل عبادت گذار سا دہ مزاح گورز کے حالات زندگی کوا ہے لیے مشعل راہ بنا نمیں۔

حفرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ان ہزاروں میں ایک جوان رعنا تھے جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ معظمہ کی بالائی جانب مقام ت علیم کی طرف محض اس لیے چل کھڑے ہوئے تا کہ آئخضرت علیہ کے ایک صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظرا بنی آئکھول سے د کھے سیس جنہیں قریش نے دھو کے سے پکڑ لیا تھا۔ لیا تھا۔

اس کے شاب فراواں اور انجرتی ہوئی جوانی نے اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ لوگوں کے کندھے پھلانگیا ہوا ابوسفیان بن حرب اور صفوان بن امیدا یسے سرداران قریش کے برابر کھڑا ہو سکے۔ وہاں ان دونوں کے سوا اور بھی شہسواران عرب موجود تھے۔ جو اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے اس طرح یہ موقع ملاکہ قریش کے اس اسیر کو بچشم فود پا بجولاں دیکھ سکے۔ اس نے اس منظر کا مشاہدہ کیا کہ عورتیں بچے اور جوان سب فود پا بجولاں دیکھ سکے۔ اس نے اس منظر کا مشاہدہ کیا کہ عورتیں بچے اور جوان سب اسے موت کی وادی کی طرف بے دریغ دھیل رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس صحابی رسول عیائی کو شہید کر کے آئے ضرب تھا تھا میں اور یوں بدر کے مقتولین کی رسوائی کا بدلہ چکا کیں۔

جب یہ بچوم اپنے اس قیدی کو لے کراس مقام پر پہنچا جو پہلے سے اس کی شہادت کے لیے متعین تھا تو اس مرحلہ پرطویل القامت نو جوان سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی طرف نظر دوڑ ائی سرداران قریش اسے کشال کشال تختہ دار کی طرف لے جارہ ہے تھے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور شور میں ایک پروقار اور پرسکون آ واز سن حضرت خبیب رضی اللہ عنہ فرمارہ ہے تھے۔ اگر تمہارے لیے ممکن ہوتو مجھے مرنے سے پہلے وور کعت نماز پڑھ لینے کی مہلت دو پھر سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر دور کعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ دور کعتیں کیسی تھیں اتن حسین اتن کمل کہ کیا کہنے اس کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ قوم کے دور کعتیں کیسی تھیں اتن حسین اتن کمل کہ کیا کہنے اس کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ قوم کے سرداروں کی طرف منہ کر کے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ یہ کہیں یہ نہ بچھ بیٹھو کہ میں نے نماز کو بین نے نماز کو بین بینہ بھی بیٹھو کہ میں نے نماز کو بین نے نماز کو بین بینہ بھی بیٹھو کہ میں نے نماز کو بین نے نماز کو بین بینہ بھی بیٹھو کہ میں نے نماز کو بین بینہ بھی بیٹھو کہ میں نے نماز کو بین کے نماز کو بین بینہ بھی بیٹھو کہ میں نے نماز کو بین نے نماز کو بین بینہ بھی بیٹھو کہ میں نے نماز کو بین نے نماز کو بین کے نماز کو بین نے نماز کو بین بینہ بھی بیٹھو کہ میں نے نماز کو بین نے نماز کو بین نے نماز کو بیک کی بین بینہ بھی بیٹھو کہ میں نے نماز کو بین نماز کو بین نے نماز کو بیسے نماز کو بین نے نماز کو بین نماز کو بین نے نماز کو بین نے نماز کو بین نماز کو

موت کے ڈرسے طوالت دی ہے تو میں نماز میں اور زیادہ وقت صرف کرتا۔ پھراس نے صناد ید قریش کواپٹی آئکھوں ہے دیکھا کہ وہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا زندہ حالت میں مثلی کررہے ہیں یعنی بیلوگ ان کے جسم کا ایک ایک عضو کے بعد دیگر سے کا ٹ رہے ہیں اور کہدرہے ہیں کیا تہ ہیں یہ پہند نہیں کہ تمہاری جگہ حضرت محمد علاقے ہوں اور تم اس تکلیف اور کہدرہے ہیں کیا تہ ہیں یہ پہند نہیں کہ تمہاری جگہ حضرت محمد علاقے ہوں اور تم اس تکلیف سے نیج جاؤ؟

اس کااس حالت میں کہ خون کے دھارے جسم سے پھوٹ رہے تھے جواب بی تھا۔

اللہ کا تسم مجھے بی قطعا پیند نہیں کہ میں اپنے اہل وعیال میں امن اور چین سے رہوں اور حضرت معید بن عامر رضی اور حضرت معید بن عامر رضی اللہ عنہ نے ویکھا کہ لوگ فضا میں ہاتھ ہلا ہلا کر باآ واز بلند کہہ رہے ہیں اسے مار ڈالو اس کے بعد انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ تختہ دار پر اپنی نظرین آسان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ تعالی سے التجاکر رہے ہیں۔

پی سری اللی ان سب ظالموں کوشار کر لے اور انہیں تباہی کا مزا چکھا۔ اور ان میں سے کسی کو معاف نہ کر رہے کہ کا مزا معاف نہ کریہ کہہ کر انہوں نے زندگی کی آخری سانس لی بیدوہ لمحہ تھا جب ان کے جسم کا انگ انگ تکوار اور نیزوں کی ضربات سے زخمی تھا۔

### 000

قریش حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو تختہ دار پر اٹکا کروائی لوٹ آئے اوراس کے بعد پیش آنے والے بڑے بڑے سے علین معرکوں کے نرنجے میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ان کے واقعہ شہادت کو یکسر بھلا بیٹے لیکن اس نو جوان سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے پر دہ دل سے ایک لخط کے لیے بھی ان کی شہادت کا منظر محونہ ہوا۔ چنا نچہ بیہ جب سوتے خواب میں بید منظر برابر دکھائی دیتا اور بیدار ہوتے تو چشم خیال میں بوں محسوس ہوتا جیسے تختہ دار کے آئے حضرت خبیب بورے اطمینان کے ساتھ دور کعت نماز ادا کر رہے ہیں بہی نہیں بلکہ ان کی پر درد آواز جیسے ان کے کانوں میں گونے رہی ہے۔ اور وہ قریش کے خلاف بد دعا میں مصروف ہیں اور اس خیال سے دل دہل جاتا ہے کہ کہیں آسان کا کر کان کو آنہ دعا میں مصروف ہیں اور اس خیال سے دل دہل جاتا ہے کہ کہیں آسان کا کر کان کو آنہ

لے یا آسان سے پھر گر کران کو تباہ نہ کر دیں ۔

حضرت خبیب رضی الله عنه نے جام شہادت نوش کر کے سعید بن عامر رضی الله عنہ کو وہ مچھ سکھلا دیا جس کا انہیں پہلے طعی علم نہ تھا۔

انہیں سکھایا کہ حقیق زندگی عقیدہ اور عقیدے کی راہ میں تا دم آخر مسلسل جہا دکرنے کانام ہے۔

دوسری بات جواس واقعہ سے انہوں نے سیکھی دہ پیٹھی کہ پختہ ادر محکم اٹیان ایسے عجیب وغریب کردار کوجنم دے سکتا ہے جوعام حالات میں ظہور پڈیزییں ہوتے۔

علادہ ازیں انہیں اس حقیقت کا بھی احساس ہوا کہ وہ مخص جس ہے اس کے رفقاء اس درجہ محبت رکھتے ہیں کہ اس پر جان نچھا ور کر دیں بلاشہ اللہ کا سچار سول علی ہے جس کی تائید وتصدیق آسان کی طرف ہے آتی ہے۔

یہ وچناتھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا چنانچہ برسر مجمع بیا علان کر دیا کہ میں بت پرسی کی آلائشوں سے پاک ہوکرا در بے اختیار بنوں سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے آگے سرتنلیم خم کرتا ہوں 'میں آج سے مسلمان ہوں۔

### $\Diamond \Diamond \Diamond$

حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے غزوہ خیبر سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد مکہ کوخیر باد کہا اور مدینہ منورہ میں مستقل سکونت اختیار کر لیے۔ رسول اقدس علیہ کی رفاقت اور صحبت میں رہنے گئے۔ خیبر اور اس کے بعد ہونے والے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔

حضرت معيد بن عامر رضى الله عند نے رسول اقدى على الله عند بين عامر وقال قال رسول الله عَلَيْكُ سے بيرد بين عامر قال قال رسول الله عَلَيْكُ لو ان امرء من الحور العين احرجت يدها لوجدريحها كل ذى روح۔

(بحواله مندابو يعلى)

''رسول الله علی نظام نے ارشاد فر مایا اگر جنت کی حورا پنا ہاتھ دنیا میں نکال دے تو اس کی خوشبو ہرذی روح محسوس کرئے''

زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے ایک روز کہا کہ اہل شام آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔فر مایا میں ان کی مدد بھی کرتا ہوں اورغم خواری بھی۔

حضرت عمرضی اللہ عندئے فرمایا ہے دس ہزار درہم لواور اپنی مرضی سے وہال خرج کے کر لین 'بردی ہی ہے دیا تھ ہوئے کہا ہے دولت اسے دیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اقدیں عالمی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اقدیں عالمی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں اور سول اقدیں عالمی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں اور سول اقدیں عالمی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں اور سے سنا:

يحى فقرآء المسلمين يزفون فيقال لهم قفوا في الحساب فيقولون والله ماكان لنا شئى نحاسب عليه فيقول الله صدق عبادى فيدخلون الحنة قبل الناس بسبعين عاما

فقیر مسلمان ہوی رفتاری تیزی کے ساتھ آئیں گے۔ انہیں کہا جائے گا حساب کے لیے ظہرو وہ کہیں گے اللہ کی قتم ہمارے پاس کوئی چیز نہیں جس کی وجہ سے ہمارا حساب لیا جائے۔ اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے میرے بندوں نے سے ہمارا حساب لیا جائے۔ اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے میرے بندوں نے سے کہا۔ وہ لوگوں سے سترسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

رسول اقدس علی زندگی بحر حضرت سعید بن عامر رضی الله عنه سے بہت خوش رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه اور حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کے دور خلافت عیں ایسے مجاہدانه انداز میں زندگی بسر کی جومسلمانوں کے لیے نادر نمونه ثابت ہوئی انہوں نے اپنی دنیا کوآ خرت کے بد لے بچ ڈالا۔ اوراپی خواہشات پرالله تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دی۔ نہ کورہ دونوں خلیفے حضرت سعید بن عامر رضی الله عنه کی صداقت اور تقوی کواچھی طرح جانے تھے۔ لہذا ان کی نصیحتوں کوغور سے سنتے اوران کی ہمر بات پر کان دھرتے۔ جناب سعید بن عامر رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه کے پاس اس

وقت تشریف لائے جب کہ وہ مندخلافت پر فروکش ہوئے ہی تھے۔

آپ عظیمت کے قو مایا۔ اے عمر رضی اللہ عنہ میں تہہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کے لوگوں کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ذریتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے نور نے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے بھی نہ ڈورنا اور یہ کہ تمہارے قول وفعل میں تصاد بھی نہ ہونا چاہیے اس لیے کہ انسان کی بہترین گفتارو ہی ہوتی ہے جس کی تصدیق اس کا کر دار کرے۔

### المعتمر رضي الله عنه:

ائد سجانہ وتعالی نے جن مسلمانوں کا تنہیں گران بنایا ہے ان کے معاملات کی طرف خصوصی وحیان دیتے رہنا۔ ان کے لیے وہی پیند کرنا جوخو و تنہیں اپنے اور اپنی اولا دی لیے بیند ہو۔ اور ان کے لیے ہراس شکی کونا پیندیگی کی نظر سے دیکھنا جوخو و تنہیں اپنی ذات اور اپنے اہل وعیال کے لیے ناپیند ہو۔ شدا کد کا سامنا کرنے سے نہ کھیرانا اور راجت پہنوطی سے جے رہنا اور حق کی راہ میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کوخاط میں نہ لانا۔

حفرت ممرضى التدعنه نے فرمایا:

سعیدرضی الله عنه بھلاکس میں بیاجمت ہے کہ ان فرحد داریوں سے عہدہ برآ ہو سکے۔ سعیدؓ نے فرمایا:

آپاں کے اہل ہیں آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امت محمد علی ہے اس کے اہل ہیں آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ محمد علیہ کے گھر اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سے زیادہ اور کوئی اس کامستحق نہیں۔

### 000

اس مرحلہ پر حفزت عمر رضی اللّٰہ عنہ نے جنا ب سعید رضی اللّٰہ عنہ کو اپنی نصرت و تا ئید کے لیے دعوت دی اور فر مایا:

اے سعیدرضی اللہ عنہ ہم تہہیں علاقہ حمص کا گور نرمقرر کرتے ہیں۔انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا: اے عمر رضی اللہ عنہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے اس آنر مائش میں نہ ڈالیے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پرخفا ہوکر فر مایا۔

''برے افسوس کی بات ہے کہتم نے خلافت کا بار تنہا میری گردن پرڈال دیا اور خوداس سے الگ تھلگ ہونے کی کوشش کررہے ہو''

خدا کیشم میں حیوڑنے والانہیں اس کے بعد آپ نے ان کوصوبہمص کا گورنرمقرر کردیا اورارشا دفر مایا کیا تہارے لیے ہم پچھ معاوضہ مقرر نہ کردیں؟

اس پرحضرت سعیدرضی الله عنه نے فر مایا۔

امیرالمومنین میں معاوضہ لے کر کیا کروں گا بیت المال سے جو پچھ مجھے ملتا ہے وہ بھی میری ضرورت سے زیادہ ہے بیےکہااور خمص کی طرف چل دیئے۔

سیجے عرصہ بعد اہالیان خمص میں سے قابل اعتادا فراد پرمشممل ایک وفد امیر المونین حضرت عمر رضی اللہ عند کی خدمت میں حاضر ہوا۔

آ نے نے وفد کو حکم دیا۔

تم لوگ مجھےان افراد کے نام لکھ کردو جوتم میں مفلس و نا دار ہیں تا کہ میں ان کی مالی مدد کرسکوں وفد نے آپ کی خدمت میں ایک دستاویز پیش کی آپ کیاد کھتے ہیں کہ اس فہرست میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنه کا نام بھی درج ہے۔ آپ نے دریا فت فرمایا:

کون سعید بن عامر رضی الله عنه؟ انہوں نے بتایا۔ ہمارا گورنر۔ فر مایا آی کا گورنرمفلس ہے؟

انہوں نے کہا۔ جی ہاں خدا گفتم کئی کئی دن ان کے چو لیج میں آ گئیں جلتی۔
پیسنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے اختیار روپڑے اور استنے روئے کہ آپ کی داڑھی
مبارک آنسوؤں سے تر ہوگئی۔ آپ اٹھے ' ہزار دینار لیے اور ان کوایک تھیلی میں بھرکر
فرمایا:

ان ہے میراسلام کہنااور بدپیغام دینا کہ امیر المومنین نے بیشیلی تمہارے لیے بیجی ہے تا کہ اس سے تم اپنی ضروریات کو پورا کرسکو۔

یہ وفد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے ہاں تھیلی لے کرآیا۔ آپ نے ویکھا کہاس میں تو دینار ہیں۔ تھیلی کواپنے سے دور ہٹا کربس سے کہنے لگے!

ال لله وانا اليه راجعون:

سویا کوئی بیتا نازل ہوگئی یا کوئی ناگوار واقعہ پیش آسیا' یہ کیفیت و کیھ کرآپ کی بیوی گھبرائی ہوئی انفی اور کہنے گئی :

ميرے سرتاج كيا سانحدرونما يوكيا!

كيااميرالمومنين وفات ياتً "

آپ نے فرمایا نہیں بلکہ یہ بات کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس نے پوچھا کیا کسی معرکہ جہاد میں مسلمانوں کو کئی صدمہ پہنچا؟

آپ نے فر مایا اس ہے بھی بڑی بات۔

اس نے عرض کی بھلااس سے بڑی بات کیا ہوسکتی ہے؟

فرمايا:

میرے ہاں دنیا درآئی تا کہ میری آخرت بگاڑ وے میرے گھر فتندا بھرآیا۔ اس نے عرض کی:

کیوں نہ آپ اس فتنہ ہے، گلوخلاصی کرلیں اسے دیناروں کے بارے میں پچھ علم نہ تھا۔

انہوں نے فر مایا:

کیاتم اس سلسله میں میری مدوکروگی؟

عرض کی جی ہاں کیوں نہیں۔

آپ نے دینارمتعدد تھیلیوں میں بند کیےاورغریب مسلمانوں میں تقسیم کردیئے۔

اس واقعہ کوزیا دہ عرصہ نہ گزراتھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ در بارشام میں تشریف لائے مقصد بیتھا کہ اس علاقہ کے حالات معلوم کرسکیں۔

ان ونو سی مص کا نام کو یفد پڑئیا تھا جولفظ کوفد کی تصغیر ہے نیداس نام ہے اس لیے مشہور ہوا کہ یہاں کے لوگ عمال حکومت کے خلاف شکوہ کرنے میں اہل کوفہ ہے بہت حد تک مشابہت رکھتے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ عند کی تشریف آوری ممص میں ہوئی تو یہاں کے لوگ آپوک اللہ عند کی تشریف کے ۔

یہاں کے لوگ آپ کوسلام عرض کرنے کی خاطر حاضر ہوئے۔

آپ نے دریافت فرمایا۔

تم نے اپنے امیر کوکیسا پایا انہوں نے اس کی شکایت میں زبان کھو لی اور ان کے طرزعمل کے بارہ میں چار باتیں کہیں جو کہ ایک دوسری سے بڑھ چڑھ کرتھیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے گور نراور شکایت کرنے والوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور اللہ تعالیٰ ہے دعا کی حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ میرے گمان کو جھوٹا نہ ہونے دے۔ مجھے اس پر بہت اعتماد تھا۔ جب بیاوگ اور ان کا گورنر بوفت صبح میرے پاس آئے تو میں نے دریا فت کیا تمہیں اپنے گورنر ہے کیا گلہ ہے؟

انہوں نے بتایا:

کہ بیدون چڑھے تک گھرہے با ہرنہیں نکلتے اس پر میں نے پو چھاسعیدرضی اللہ عنہ تم اس سلسلے میں کیا کہنا جا ہے ہو۔

سعید بن عامر رضی اللہ عنہ چند کمیے خاموش رہے پھر کہا۔ بخدا میں اس سلسلہ میں پچھ کہنا ناپسند کرتا تھالیکن اب اس کے بغیر کوئی چارہ کارنبیں کہ میں حقیقت حال صاف صاف بیان کردوں۔

صورت حال یہ ہے کہ گھر میں میرے پاس کوئی خادم نہیں میں صبح سورے اٹھتا ہوں۔اہل خانہ کے لیے آٹا گوندھتا ہوں' پھرتھوڑی دیر تک انتظار کرتا ہوں۔تا کہ آئے میں خمیر پیدا ہو جائے بعد ازاں ان کے لیے روٹی پکاتا ہوں پھر وضو کر کے لوگوں کی

خدمت کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔

حضرت عمررضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں۔ کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟

انہوں نے کہا کہ بیرات کے وقت کسی کی نہیں سنتے۔ میں نے کہا سعید اس اعتراض کا تمہارے پاس کیا جواب ہے۔

فر مایا بخدامیں اس امر کا اظہار بھی نائے مدکرتا ہوں مختف بیوض ہے کہ میں نے دن ان کے لیے وقف کررکھا ہے اور رات اللّہ عز وجل کی عبادت کے لیے۔

حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه في يوجيها:

آپ کوان کے خلاف اور کیا شکایت ہے۔ وہ بو لے مہینے میں ایک دفعہ خفلت سے کام لیتے ہوئے دن کے آخر حصہ میں گھر سے نکلتے ہیں:

حضرت عمر رضی الله عنه نے دریافت کیا سعید رضی الله عنه په کیوں؟

سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المونیین میر نے پاس نہ تو کوئی خادم ہے'نہ
ان کپڑوں کے سوامیر سے پاس کپڑوں کا کوئی دوسرا جوڑا ہے۔ جواس وفت کپڑے میں
نے پہن رکھے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ دھوتا ہوں پھر منتظر رہتا ہوں کہ بیہ خشک ہو
جا کمیں جب بیہ خشک ہوجاتے ہیں۔ تو میں پہن کردن کے آخری جھے میں ان کا سامنا
کرتا ہوں۔

پھر حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ نے دریا فت کیا۔

کوئی اور شکایت؟

انہوں نے کہا:

مجلس میں بیٹھے بیٹھے بھی بھی ان پڑشی طاری ہوجاتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اہل مجلس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔

میں نے یو مھاسعیدید کیابات ہے؟

حضرت سعید بن عامر رضی الله عنه نے کہا ہیں نے حضرت خبیب بن عدی رضی الله

عنہ کی شہادت کا منظر بچشم خود و یکھا ہے میں اس وقت مُشرک تھا میں نے ویکھا کہ قریش اس کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔ کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تیری جگہ حضرت محمد علیقی ہوں اور تجھے جیموڑ ویا جائے؟

حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے گرجدار آ واز میں کہا: خدا کی قسم میں بیہ ہرگز پسندنہیں کرتا کہ میں اپنے اہل وعیال میں اطمینان سے رہوں اور حضرت محمر منافظة کے جسم میں ایک کا ننامجی چیجے۔

حضرت سعید بن عامر رضی الله عنه کہنے گئے جب وہ دن مجھے یاد آتا ہے تو میں غمگین ہو جاتا ہوں۔ رہ رہ رہ کے دل میں خیال آتا ہے۔ کہ میں نے اس دن حضرت ضمیب رضی الله عنه کی مدد کیوں نہیں کی۔ ڈرتا ہوں کہ شاید الله تعالی میرایہ جرم معاف نہ سرے اس کے بعد مجھے برغش طاری ہوجاتی ہے۔

یہ بات سی تو حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے ارشا دفر مایا۔

اللہ کاشکر ہے کہ جس نے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے حسن ظن کو غلط ثابت نہیں کیا:

اس کے بعدا کی ہزار دینارانہیں دیئے تا کہ اپنی ضروریات کو پورا کرلیں۔ جب یہ چھلکتے ہوئے دینار حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے دیکھے تو اس نے خوشی ہے جھو متے ہوئے کہا:

اللہ کاشکر ہے جس نے ہمیں آپ کی خدمات سے بے نیازی عطاکی۔ میرے سرتاج ہمارے گھرکے لیے ضرورت کی اشیاء خرید لیجئے اور گھرکے کام کاج کے لیے آیک خادم رکھوالیجئے'اس پرآپ نے بیوی سے فرمایا:

میں تخصے وہ چیز نہ دوں جواس ہے بھی بہتر ہو بیوی نے کہا بھلا وہ کیا۔

فر مایا بید دینار ہم اس کولوٹا دیں جس نے ہمیں دیئے ہیں۔ہم ان دیناروں سے کہیں زیادہ اس کے تتاج ہیں۔ بیوی نے کہاوہ کون؟ فر مایا کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دیں! بیوی نے عرض کیا؟

آپ نے بجاار شادفر مایا۔اللّٰد آپ کوجز ائے خیرعطافر مائے۔ آپ نے اسی وقت دیناروں کومتعدد تھیلیوں میں رکھا۔اوراپنے اہل خانہ میں سے ایک شخص کو تھم دیا۔ کہ جاؤ فلاں کی بیوی فلاں کے بیٹیم بچوں فلاں خاندان کے مساکین اور فلاں قبیلہ کے محروموں میں تقسیم کرآؤ۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کوسند رضا سے نوازا' آپان لوگوں میں سے تھے جو دوسروں کواپنی ذات پرتر جیح دیتے ہیں جا ہے خووگھائے میں رہیں۔

حضرت سعید بن عامر رضی الله عنه بزیخی وریادل اور فیاض تنے مفلوک الحال نادار نیامی مساکین فقراء اور مختاج لوگوں کا بہت خیال رکھتے اپنے پاس جوزائد مال ہوتا فوری طور پراسے ضرورت مندول میں تقسیم کردیتے۔

دوست احباب نے ایک دفعہ مشورہ دیا پچھ مال اپنی ضرورت کے لیے بھی رکھ لیا کروئ فرمایا: میں زہدو قناعت اور فقرو فاقد کو ہی پیند کرتا ہوں اس لیے کہ میں نے رسول اقد س علی کو بیفر ماتے ہوئے سنامومن فقراءومسا کین دولت مندمومنوں سے ستر سال بہلے جنعہ میں داخل ہوں گئے''

یوی نے ایک دفعہ اپنے سرتاج سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کوغرباء ومساکین میں دیار با نشخ ہوئے دیکھا تو انہیں گھر بلومصارف کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ ان میں سے پچھ گھر کے اخراجات کے لیے بھی رکھ لیجئے۔ بیوی کے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھتے ہوئے ارشا دفر مایا:

انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو اطلعت امرء ة من نساء اهل الحنة الى اهل الارض لملات ريح المسك و انى والله ما كنت لا ختارك عليهن فسكنت" میں نے رسول اللہ علیہ کون آپ فرمات میں اگر اہل جنت کی کوئی خاتون اہل و نیا کی طرف حیما تک لے و ستوری کی خوشبو سے روئے زمین مبک الحفے۔اللہ کی فتم ان پر میں آپ کوئر جی نہیں وے سکتا۔

( رواه الطبر اني في الاوسطُ البخاري في الرقاق )

### 000

ممس دمشق اور طلب کے درمیان ایک مشہور تاریخی شہر ہے جسے نشکہ اسلام نے حضرت ابوعبید بن جرائے کی قیادت میں فتح کیا اہل ممص نے ایک لاکھ ستر ہزار سالانہ جزیدادا کرنے کی بنیاد پر سلح کی پیش کش کر دی تواہے تسلیم کرلیا گیا۔

ممس کوچھوٹا کو فہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ ممس اور کوفہ کے باشندوں کی عادات ملتی جلتی تھیں' امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عیاض بن عنم بن زہیر رضی اللہ عنہ کومن کا گور زمقر رکیا جب فوت ہوئے تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو یہاں کا گور زمامز ذکیا۔ جنہوں نے اختیارات سنجا لئے کے بعدرعایا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے پر بہت جلد لوگوں کے دلوں میں محبت اور چاہت کے آثار نمایاں بونے گئے۔ یہاں کے باشندے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا بہت احترام کیا مونے سے۔

حضرت سعید بن عامرجمی رضی الله عندا بی زندگی کی جالیس بہاریں و کیے کر • ۴ بجری کوامیر الموثین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند کے دورخلافت میں داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اللہ کو بیارے ہوئے۔

اللّدان ہے راضی اور وہ اپنے اللّہ ہے راضی :

حضرت سعید جن عامر جمحی رضی اللہ عنہ کے مفصل حالات نصی معلوم کرنے کے گے۔ لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔

44/4/1

ا-حلية الاولياء

14./1

۲ - صفية الصفوق

10Z-100/1

۵۱/۳

mf4/m

799

ma/r

۳۰۰ تاریخابن عساکر

س-تبذيب التبذيب

٠٠- الإصابته في تمييز الصحابته

٧-نسب قريش

۷-تاریخ اسلام

## والی مصر حضرت عقبه بن عامر بن جهنی رمنی الله عنه

عقبہ بن عامر جنی رضی اللہ عنہ بڑی ہی دلفریب آواز میں قرآن حکیم
کی تلاوت کیا کرتے تھے ایک مرتبہ امیر المونین عربین خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ جب انہوں نے اپنے مخصوص لہجے میں تلاوت شروع کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آتھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔

(سيراعلام النبلاء)

## بسم التدالرحمٰن الرحيم

عالم وفاضل فقیہ ومحدث کا تب وحی فصیح البیان شاعر نڈر مجاہد ماہر تیرانداز جو نہایت ولسوز آ واز میں قرآ ن محیم کی تلاوت کیا کرتا تھا جس نے اپنے قلم سے کمل قرآ ن محیم لکھنے کی سعادت حاصل کی جس کی تلاوت سن کرامیر المونین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند پر رفت طاری ہو جایا کرتی تھی جس نے اصحاب صفہ کی رفافت میں رہتے ہوئے رسول اقد س عظافی سے دین کاعلم حاصل کیا۔ جو ہجرت کے وفت محض ایک کمریوں کا چروا ہا تھا۔ گڈریا ہونا اس کی پیچان تھی ۔لیکن علم اور دعوت جہاد کی بدولت وہ مصر جسے تہذیب و تدن سے آ راستہ ملک کا گورنر ہنا۔

آپ کی ایک گذریے سے جہانبائی کے مقام پر فائز ہونے کی دلچیپ روئیداد کا مطالعہ کریں۔

مدیند منورہ میں گھر گھراس خبر گاچر جا ہے کہ رسول اقدس عظی استقل سکونت اختیار کرنے کے لیے مکہ معظم کو ہمیشہ کے لیے خبر باد کہتے ہوئے تشریف لارہے ہیں۔ انظار کی گھڑیاں طویل ہوتی جا رہی ہیں۔ دیدار مصطفل کا شوق روز پروز پروختا جا رہا ہے۔ ہر ایک کی نظر کئے ہے آ نے والے رائے کی طرف بار بارائھ رہی ہے۔ آ واز آتی ہوہ دیکھورسول اقدس سے لئے ہر ب کے ٹیلول سے نمودار ہورہے ہیں فررااوھر نظر دوڑاؤالل میٹر ب راستوں کی گیوں اور گھروں کی چھتوں پر نبی رحمت سے اللہ اور آپ کے ہم سنرا بو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دیدار کا شوق دل میں بسائے ہوئے لا الدالا اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ اور نعرہ تنجیسرے بیٹر ب کی فضا کونے رہی ہے۔

چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے نتھے منے ہاتھوں میں دف پکڑے وفو رشوق سے بیتر انہ گا رہی ہیں۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مادعا لله داع

> ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب چودھویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا کیساعدہ دین اور تعلیم ہے۔ شکر داجب ہے ہمیں اللہ کا۔

اللہ اللہ کیا عجب منظر ہے رسول اقدی عظام کی سواری لوگوں کے درمیان سے باوقار انداز سے گذوہ بی ہے۔ مشاق نگا ہیں خوشی کے آئنسو بہارہی ہیں ولوں میں شوق دیدار انگر ائیاں لے رہا ہے لبوں پردل آ و پر مسکر اہٹیں پھیلی ہوئی ہیں۔

لیکن عقبہ بن عامر رسول اقدی علیہ کے استعبال کی سعادت حاصل نہ کر سکے۔ چونکہ وہ آپ علیہ کی تشریف آ وری سے پہلے اپنی بحریاں چرانے جنگل کی طرف روانہ ہو چکے تھے اس لیے کہ یئر ب میں بحریاں چرانے کا کوئی انتظام نہ تھا خطرہ تھا کہ کہیں بھوک کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جا نمیں اس دنیائے فانی میں یہی بحریاں ان کی کل کا نئات تھی۔

رسول اقدس علی کی تشریف آوری کا چرچا مرف پیژب میں ہی محدود نه رہا۔ تصور ہے ہی عرصے میں قرب و جوار کی وادیوں میں آپ کے تشریف لانے کی خبر مجمیل گئی۔اڑتے اڑتے بیخبر عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنه کو بکریاں چراتے ہوئے جنگل میں ملی۔

وہ خودرسول اقدس علی کے ساتھ اپنی ملاقات کا منظر بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اقدس علی تشریف لائے میں اس وفت دور دراز جنگل میں اپنی بکریاں چرار ہاتھا۔ جب مجھے آپ کی آمد کا پتہ چلاتو میں اس وفت آپ علیہ کے دیدار کا شوق دل میں لیے شہر کی طرف چل پڑا۔ رسول اقدی علیہ ابوایوب انصاری رمنی اللہ عنہ کے گھر جلوہ فر مانتھ۔ آپ کی خدمت اقدیں میں حاضر ہوا۔ دیدار کیا چہرہ انور دیکھتے ہی دل کی دنیا بدل گئی۔

عرض کیا یارسول علی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں قبول کر لیجئے۔ آپ نے بیوجھاتم کون ہو؟

عرض كيايارسول الله علية مين عقبه بن عامر جهني مول -

ارشاد ہوا بیعت کرنے کا ارادہ ہے؟

عرض کی جی ہاں اسی غرض ہے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے کمال محبت شفقت اور دلنوازی کا اظہار کرتے ہوئے مجھے سے بیعت لی۔

میری دنیا بدل گئی۔ ول کی تاریکی نور میں ڈھل گئی و ماغ کے بند خلیے پھول کی پچھڑیوں کی طرح کی دم کھل اٹھے۔

میں ایک رات مدینہ منورہ میں گذار نے کے بعد بکریوں کی و کھیے بھال کے لیے اجازت لے کرجنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔

### 000

ہم بارہ ساتھی ایسے تھے جو نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اور ہم مدینہ طیبہ سے دور جنگل میں اپنی بحریاں چرایا کرتے تھے ایک دن بیٹھ کرہم نے مشورہ کیا کہ بینہ طیبہ سے دور جنگل میں اپنی بحریاں چرایا کرتے تھے ایک دن بیٹھ کرہم نے مشورہ کیا کہ ہمیں رسول اللہ علیہ کی خدمت اقدی میں باری باری حاضری وین چاہیے۔ اگرہم نے ایسانہ کیا تو یہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہوگا۔

ہم دین تعلیم سے محردم رہ جا کیں گے اوراس وی الہی سے فیضیاب نہ ہو تکیں گے جورسول اقد سے تعلیم سے محردم رہ جا کیں ہے ایسا کریں کہ ہم میں سے ہر روز ایک ساتھی مدینہ طبیعہ جائے۔اس کی بکریوں کی دیکھ بھال دوسر سے ساتھی کریں۔اور جو پچھوہ ورسول اقدس علی ہے نے دوسر سے ساتھیوں کو آ کرآ گاہ کرے۔اس طرح سب کو دین علم حاصل کرنے کی سعاوت مل سکے گی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے طرح سب کو دین علم حاصل کرنے کی سعاوت مل سکے گی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے

ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہاتم کے بعد دیگرے مدینے جاؤ اور جانے والا اپنی کریاں میر سے سپر دکرتا جائے انہیں چرانے اور دیکھ بھال کی ذمہ داری میں بخوشی قبول کرتا ہوں میری اس وفت ولی کیفیت بیتھی کہ مجھے اپنی بکریوں سے بہت پیارتھا میرا دل نہیں جا بتاتھ کہ اپنی بکریوں سے بہت پیارتھا میرا دل نہیں جا بتاتھ کہ اپنی بکریاں سی سے سپر دکروں۔

میر ساتشی یے بعد دیگر سے مدینے جانے گئے۔ تاکہ وہ علم نبوت سے فیض یاب ہو کیں ۔ ہو جانے والا اپنی بکریاں میر سے ہر دکر جاتا جب وہ واپس آتا تو جو پھھاس نے رسول اقدس میلائے گی زبان مبارک سے ساہوتا وہ اپنے دوسر سے ساتھیوں کوسنا دیتا میں بھی وہ قیت یا تیں بڑ نے نور سے سنتا اور بید بنی احکامات اپنے دل میں بٹھالیتا کچھ تر سے بھی وہ قیت یا تیں بڑ نے اور سے سنتا اور بید بنی احکامات اپنے دل میں بٹھالیتا کچھ تر سے بعد یہ رول میں خیال آیا کہ بڑ سے افسوس کی بات ہے۔ کیا میں ان بکریوں کی وجہ سے یہ ب رکا ہوا ہوں ۔ کیا میں اس دنیا دی مال ومتاع کورسول اقد می تنافیق کی مجت پر ترجیح و سے رہا ہوں ۔ بیا میں اس دنیا دی مال ومتاع کورسول اقد می تنافیق کی میت پر خیال آتے ہی میں نے بہریوں وخیر باد کہا دوسر سے ساتھیوں کے میر دکیا اور مدینہ منورہ واپس آگیا۔ اور اصی ب صفحہ کے ساتھ شامل ہو کر براہ راست رسول اقد س عنافی ہے بلم حاصل کرنے لگا۔

مسجد نبوی میں قیام تھا۔ جو کچھ میسر آتا کھالیتا اور مستقل علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔

### 000

حضرت عقبہ بن ما مررضی الله عنہ بڑے خوش الحان قاری تھے۔ جب قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تو سننے والول پر وجد طاری ہو جاتا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ بطور خاص ان سے تلاوت کی فرمائش کیا کرتے تھے۔ جب بیہ تلاوت شروع کرتے تو ان کے دل پراس قید راثر ہوتا کہ اس وقت آ تکھول سے آ نسو جاری ہوجائے مضرت عقبہ بن عامر بنسی الله عنہ نے حدیث میں بڑی مہارت پیدا کر لی تھی اللہ عنہ نے حدیث میں بڑی مہارت پیدا کر لی تھی اللہ عنہ الرحمان ان سے جبیر بن نفیہ سعید آن مسیت ابواور لیس خولانی علی بن رباح عبدالرحمان

بن شامہ 'مشرح بن ہامان' ابوقبیل معافری اور بعجہ جہنی جیسے مشاہیر علماء ومحدثین نے احادیث روایت کی ہیں۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے جب اپنی بکریوں کو خیر باد کہہ کر رسول اقدس علی ہے۔ اپنی بکریوں کو خیر باد کہہ کر رسول اقدس علیہ کا دامن پکڑلیا۔ اور بقیہ زندگی ای در پر گذار نے کاعزم کیا تھا تو کسی کے وہم وگمان میں بہت بڑے عالم فاضل قاری فاتح 'جرنیل اورا یک کامیا ہے گورنر کی حیثیت ہے معروف ہوں گ۔

جب وہ اپنی بکریاں چھوڑ کر اللہ تعالی اور اس کے رسول اقدی علیہ الصلوٰۃ والسلامی کی طرف یکسو ہو کرچل و ہے تھے ان کے دل میں یہ خیال تک نہ گزرا تھا کہ وہ کسی دن اس اسلامی کشکر کے سپہ سالا ربن جا نمیں گے۔ جسے امام الدنیا عروس البلادیعی دشتی کو فتح کرنے کاعظیم شرف حاصل ہوگا۔ اور وہ دمشق کے مشہور دروازے باب توما کے نزد یک سرسزر باغات میں ہے ہوئے ایک عالی شان کل میں سکونت اختیار کریں گے۔ نزد یک سرسزر باغات میں جن ہوئے ایک عالی شان کل میں سکونت اختیار کریں گے۔ یہ بات ان کے تصور میں بھی نہیں کہ آگے چل کران کا شاران قائدین میں ہوگا۔ جنہیں سرسزر وشا داب اور تہذیب و تعدن کے گہوارہ ملک مصرکوفتح کرنے کا اعز از حاصل ہوگا۔

اور بیکس کے وہم و گمان میں تھا کہ ایک روز ایسا آئے گا کہ بیجبل مقطم کی چوٹی پر بنے ہوئے عالیشان بنگلے میں رہائش اختیار کریں گے۔ ان سب راز ہائے وروں کاعلم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کونہ تھا۔

### 000

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بالوں کو خضاب لگایا کرتے تھے۔اور ساتھ بی آپ اپنی زبان مبارک ہے بیتاریخی جملہ بھی ادا کہا کرتے تھے۔

نغير اعلاها وتابي اصولها

ہم بالوں کے بالائی حصے کا رنگ بدل دیتے ہیں نیکن بالوں کی جڑیں اس تبدیلی کا انکار کر دیتی ہیں۔حفرت عقبہ بن عا مررضی اللہ عنہ نے جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھر پورساتھ دیا۔ان کے دور حکومت میں انہیں مصر کا گورنر نا مزد کیا گیا۔

سرز مین مصرمیں مسندا قتد ار پرجلوہ افروز ہونے کے بعد نظام حکومت بڑے احسن انداز میں چلایا۔

### 000

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ ایک روز میں رسول اقدس علی کے محور سے کی لگام تھا ہے ایک ایسے راستے سے گذرر ہاتھا جس کی دونوں جانب محضے درخت تھے۔

رسول اقدس علی نے ارشا دفر مایا عقبہ کیاتم سوار نہیں ہو گئے؟

ادب واحترام کے نقاضے کو لمحوظ خاطر رکھتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ نقی میں جواب دوں لیکن فورا ہے احساس ہوا کہ کہیں آپ کی نافر مانی نہ ہوجائے تو میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ علی ہے میری ہے بات من کرآپ علی ہے گوڑے سے بنچ اترآئے وار مجھے سوار ہونے کا تھم دیا۔ یہ منظر میرے لیے تھی امتحان سے کم نہ تھا ہے تھم من کر پینے چھوٹ سے بھی کے بیس اور مجھے سوار ہونے گئے۔ میں بیہ چھوٹ سے بھی کہ کھوڑے پرسوار ہوا۔ آپ پیدل چلنے گئے۔ میں بیہ منظر برداشت نہ کر سکا۔ گھوڑے سے بنچ اترآ یا اور مود بانہ عرض کی یا رسول اللہ علی ہے۔

آ پ ہی سوار ہوں میں یہ برداشت نہیں کرسکتا کہ میں سوار ہوں اور آ پ پیدل چل رہے ہوں۔

> اس کے بعد آپ گھوڑ ہے پرسوار ہو گئے۔ پھر آپ عظافتے نے ارشا دفر مایا۔

عقبہ کیا میں تجھے دوایی سورتیں نہ سکھاؤں جن کی کوئی مثال نہیں ملتی ۔ میں نے عرض کی ضرور یارسول علی تو آپ ساتھ نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر سنا کمیں پھر نماز پڑھی تو اس میں بھی آپ نے ان ہی دو سورتوں کی تلاوت کی اور فر مایا کہ دونوں سورتوں کوسونے سے پہلے اور بیدار ہوئے کے بعد پڑھ لیا کرو۔

حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے زندگی بھران دونوں سورتوں کی تلاوت کوا بنامعمول بنائے رکھا۔

### 000

حفرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام تر مساعی کامحور علم اور جہاد کو بنالیا۔ جہاں تک میدان علم کا تعلق ہے رسول اقد س علی ہے صاف شفاف علمی جشمے سے سیراب ہوئے۔ جس کی وجہ سے انہیں قاری محدث نقیہ ماہر علم میراث اویب نصیح البیان مقرر اور شاعر ہونے کا اعز از حاصل ہوا۔

قرآن کیم نہایت دلفریب آواز میں پڑھا کرتے تھے جبرات پرسکون ہوجاتی دنیا کی چہل پہل تھم جاتی تو یہ پرسوز آواز میں قرآنی آیات کی تلاوت شروع کردیتے جسے سن کرصحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آئھوں سے باختیار آنسو جاری ہوجاتے اور خشیت الہی سے ان کے دل میں لرزہ طاری ہوجاتا۔

ایک روز حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے حضرت عقبه بن عامر رضی الله عنه کو اپنے پاس بلایا اور فر مایا: عقبہ قرآن سناؤ۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے قرآن حکیم کی تلاوت دلپذیر لہجے میں شروع کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں ہے آنسوئپ ٹپ گرنے لگے جن ہے آپ کی داڑھی تر ہوگئی۔

م حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پورا قرآن حکیم اسپنے ہاتھ سے کھااور یہ کمی نخدان کی وفات کے بعد کافی عرصہ تک مسجد عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ میں محفوظ ربالیکن یہ بھی حواد ثات زمانہ کی نذر ہو گیا۔اور امت اس فیمتی ورثہ ہے محروم ہوگئی۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے جہا دمیں بھی بھر پور حصہ لیاغز وہ احداور دیگر غزوات میں بھی شریک ہوئے آپ ان عظیم الشان بہا دروں میں سے ہے جنہوں نے ومشق فتح کرتے وقت جرات شجاعت اور جنگی حکمت عملی کے جو ہر دکھلائے اسلامی لشکر کے قائد حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان کے جنگی کارناموں سے متاثر ہو کرانہیں خصوصی نمائندہ بنا کرامیر المومنین سید نا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا تا کہ دمشق فتح ہونے کی نوید ان کوسنائی جائے۔ انہوں نے دن رات مسلسل سفر کرتے ہوئے آٹھروز میں مدینہ منورہ بہنچ کر حضرت فاردق اعظم رضی اللہ عنہ کو دمشق فتح ہوئے کی نوید ان کوسنائی جائے۔ انہوں نے دن رات مسلسل سفر کرتے ہوئے آٹھروز میں مدینہ منورہ بہنچ کر حضرت فاردق اعظم رضی اللہ عنہ کو دمشق فتح کرنے کی خوشخری سنائی۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو اس عظیم اسلامی نشکر کے سبہ سالا رہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ جس نے مصر کو فتح کرنے کا تاریخی کارنامہ سرانجام دیا تھا۔ اس کارنامے کے صلے میں حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے انہیں مصر کا گورنرنا مز دکردیا تھا۔

پھرانہیں بحرابین کے جزیرہ روڈس کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔

جہاد کے ساتھ والہانہ شیفتگی کی بنا پر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے وہ تمام احادیث زبانی یادکر لی تھیں جن میں جہاد کا تذکرہ تھا۔اور جہاد کی روایات بیان کرنے میں آپ کوخصوصی مقام حاصل ہو گیا تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ تیراندازی میں بھی بڑے ماہر تھے۔ جب بھی کھیل کاشوق دل میں ہوتا تو تیراندازی کر کے اپنا دل بہلالیا کرتے تھے۔

### 000

جب حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اپنے بیٹو ل کو یاس بلایا اورانہیں بیوصیت کی ۔

میرے بیٹو میں تمہیں تین چیزوں ہے منع کرتا ہوں ان سے لا زمی اجتنا ب کرنا۔ ۱ - غیر تقدراوی کی بیان کردہ حدیث کوقبول نہ کرنا۔

۲- پھٹے پرانے کٹرے مہن لینائنگی ہے گذراوقات کرلینالیکن کی سے قرض نہ لینا۔ ۳- شعر گوئی میں دلچیسی نہ لینا کیونکہ اس سے تمہارے دل قرآن مجید کی تلاوت سے غافل ہوجا کیں گے۔

جب آپ فوت ہو محے تو انہیں جبل مقطم کی بالائی سطح پر دفن کیا گیا۔ان کا چھوڑا ہوا مال دیکھا گیا تو اس میں تقریباستر تیر کمان تھے اور ساتھ ہی بیدوصیت تا مدلکھا ہوا ملا کہ سے تیراللّٰہ کی راہ میں وقف کرد ہے جا کیں۔

الله ان ہے راضی اور بیا ہے اللہ سے راضی ۔

### 000

حصرت عقبہ بن عامر بن عبس الجنی رضی اللہ عنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔

> ۱-مندامام احمد ۲-الباریخ لائمعین ۹۰۹ ۲-الباریخ لائمعین ۳۰۹۳ ۳-طبقات ابن سعد ۳/۳۳۳ م

| •                     |              |
|-----------------------|--------------|
| ۵-المعارف             | r <u>~</u> 9 |
| ۲ – الجرح والتعديل    | r1r/4        |
| غ-المستدرك ·          | M42/m        |
| ۸- تاریخ ابن عسا کر   | PPA/11       |
| 9 – اسدالغابته        | or/r         |
| ١٠- تهذيب الكمال      | 9~2          |
| اا–تاریخ الاسلام      | r.4/r        |
| ۱۲-العمر              | 47/1         |
| ١٣٣- تهذيب التهذيب    | rrr-rrr/2    |
| ۱۳-الاصابته           | r1/2         |
| ١٥-خلاصة تذبيب الكمال | 749          |
| ١٧- كنز العمال        | ٣٩/١٣        |
| ے ا-شذرات الذہب       | 4m/1         |

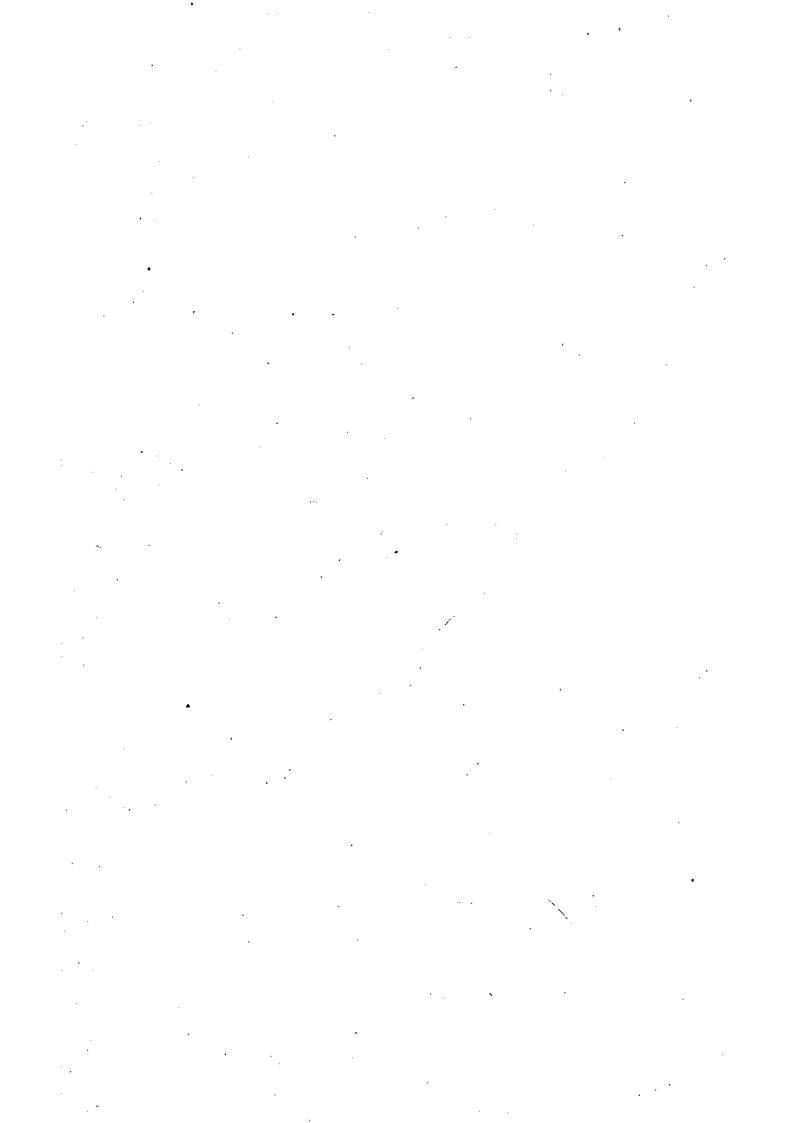

# والی بھرہ حضرت عبداللہ بن عامرالفرشی رضی اللہ عنہ

امیرالمومنین حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه نے حضرت عبدالله

بن عامر رضی الله عنه کو بھرہ کا گورنر نا مزد کیا تو حضرت ابوموسی اشعری
رضی الله عنه سابق گورنر نے اہل بھرہ کو مخاطب کر کے کہا۔ کہ تمہار ب
پاس ایک عالی نسب فراخ دل اور تنی نو جوان بحثیت گورنر آرہا ہے۔
پاس ایک عالی نسب فراخ دل اور تنی نو جوان بحثیت گورنر آرہا ہے۔
(ابوموی اشعری رضی الله عنه کے بعد کس پر فخر کا اظہار کریں گے۔
ہم عبدالله بن عامر رضی الله عنه کے بعد کس پر فخر کا اظہار کریں گے۔
(امیر معاویہ بن الی سفیان رضی الله عنه)

قریشی خاندان کاچشم و چراغ جسے رسول اقدس علی نے سفی دیتے وقت مستقبل میں اس کی سخاوت اور دریا دلی کی پیشین گوئی کی تھی۔

حوصلہ مند اور بہا در جرنیل جس نے کا بل کو فتح کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ جو دو مرتبہ بصرے کا گورنر بناایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دورخلافت میں اور دوسری مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دورحکومت میں۔ جس نے بصرے میں دو نہریں کھد واکروہاں کے باشندوں کو بیٹھایا تی مہیا کیا۔

جس نے اسلامی تاریخ کے معروف جرنیل عبدالرحمان بن سمرۃ کولشکراسلام کا قائد بنا کر بلوچتان اور ہندوستان میں فتو حات حاصل کرنے کے لیے بھیجا جس نے بتکدہ ہند میں شمع تو حید روشن کی۔ جو بالدار کئی نیاض اور مخیر تھا۔ جس نے میدان عرفات میں حاجیوں کی سہولت کے لیے پانی کے تالاب تعمیر کئے جس کا والدرسول اقدس سیالی کی پھوپھی پیھیاء بنت عبدالمطلب کا بیٹا تھا۔ جس نے خراسان کو فتح کرنے کا اعز از حاصل کیا جے امیر معاویہ بن الی سفیان کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی بیٹی ہند سے اس کا نکاح ہوا۔

جوتاریخ میں مشہور جرنیل ہردلعزیز گورزعبداللہ بن عامر قرشی رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہوا۔ آ ہے اس جلیل القدر صحابی کے تذکر سے سے اپنی آ کھوں کو مشدک اور دلوں کوروشنی بہم پہنچا کیں۔

#### 000

حضرت عبداللہ کے والد عامر نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے کی سعادت ماصل کی عبداللہ بجرت کے بعد پیدا ہوئے مین سال کی عمر ہوئی تورسول اقدس سال کے عمر ہوئی تورسول اقدس سال کے عمر ہوئی تورسول اقدس سال کے عمر ہوئی تورسول اقد س

خدمت میں پیش کئے گئے۔ آپ علی نے اسے کود میں بٹھایا ، کھٹی دی اور مستقبل میں مال ودولت اور فیاضی کی پیشین کوئی کی -

جب رسول اقدس علی کا اس دنیائے فانی ہے کوچ ہوا تو بیاس وقت تیرہ برس

امیرالمونین حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه نے اسے بھرے کام کورزمقرر کیا۔ اسمعی نے اپنا چشم دید واقعہ بیان کیا کہ عیدالاضیٰ کے روز عبدالله بن عامر رضی الله عنہ نے لوگوں کی قوت خرید کا جائزہ لیتے ہوئے عام اعلان کیا کہ قربانی کے لیے جو بھی آج جانور خریدے گاس کی قیمت میں اپنی طرف سے اداکروں گا۔ بھرہ کے باشندوں سرکھا:

مبخدا! میں تنہیں عاجز وحر ماں نصیب دیکھنالینند نہیں کرتا۔

(بحواله تاریخ ابن عساکر)

ابوداؤد طیالی رقمطراز ہیں کہ ہمیں حمید بن مہران نے سعد بن اوس سے اوراس
نے زیادہ بن کسیب کے حوالے سے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ میں ابو بکرہ کے ہمراہ اس
منبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا جس پر عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کھڑے خطبہ دے رہے تھے
اور انہوں نے باریک کپڑے زیب تن کئے ہوئے تھے ابو بلال نے بلند آواز سے کہالوگو
اپنے گورزکو دیکھو آج اس نے اوباش لوگوں جیسا لباس مہن رکھا ہے۔ ابو بکرۃ نے سے
بات بن کرکہا خاموش ہوجاؤ۔ میں نے رسول اقدی ملے کے کویڈر ماتے ہوئے سا ہے۔
بات بن کرکہا خاموش ہوجاؤ۔ میں نے رسول اقدی ملے کہا گاگہ کویڈر ماتے ہوئے سا ہے۔
"مین اھان سلطان اللہ فی الارض اھانہ الله"

جس نے روئے زمین پر اللہ کے سلطان کی اہانت کی اللہ اسے ذلیل کر دےگا۔ (بحوالہ مندابوداؤد طیالی ۔مندامام احمر ترفدی تاریخ ابن عساکر)

خطبے کے دوران جس نے سرعام بدتمیزی کا مظاہرہ کیا تھا وہ مرداس بن اسیہ تھا جس کی کنیت ابو بلال تھی اوراس کا تعلق خوارج کے ساتھ تھا۔

تاریخ خلیفہ میں فرکور ہے۔ کہ ۲۹ ہجری میں امیرالمونین حضرت عثمان بن عفان

رضی الله عنه نے ابوموی اشعری کو بھر ہے اورعثان بن الی العاص کو فارس کی گورنری سے معزول کر کے حضرت عبداللہ بن عامر رضی الله عنه کو دونوں صوبوں کا گورنرمقرر کر دیا۔ معزول کر کے حضرت عبداللہ بن عامر رضی الله عنه کو دونوں صوبوں کا گورنرمقرر کر دیا۔ (بحوالہ تاریخ ظیفہ)

#### . 000

حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ ۲۹ ہجری میں بچیس برس کی عمر میں بھر ے گورز بنے اس وقت بہتومند جوال سے انہوں نے منداقتد ارسنجالتے ہی متعددلشکر ترتیب دیے۔ایک لشکری قیادت خود کی جس نے پورے ایران کو مرگوں کیا' کا بل اور بلوچتان اسی دور میں فنج کر کے اسلامی ریاست میں شامل کیے گئے۔ بلوچتان کے ساحلی علاقے کران کوزیر تنگیں کرنے کے لیے جس لشکر کوروانہ کیا گیا اس کے سیدسالار عبداللہ بن معمر سے ہما ما بغیوں کی سرکو بی کرتے ہوئے ۔ مکران پر کمل قبضہ کیا اور یہال عبداللہ بن معمر سے ہما وف بیش قدمی کی منصوبہ بندی کی گئے۔ ہندوستان میں داخل ہونے والے لشکر اسلام کی قیادت کے فرائفن حضرت عبدالرجمان بن سمرة کے میرد کئے گئے۔ انہوں نے سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بتکدہ ہند میں شع تو حیدروش کرنے کا انہوں نے سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بتکدہ ہند میں شع تو حیدروش کرنے کا اغزاز حاصل کیا۔

سب سے بڑے بت کے ہاتھ تو ڑ دیئے اور آ تکھیں نکال دیں آ تکھوں میں قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے اور ہاتھ سونے کے بنائے گئے تھے۔

بت پرستوں کو گرجدار آواز میں کہا یہ سونا اور ہیرے اٹھا لوہمیں ان ہے کوئی غرض نہیں یہ تو سرف تمہیں سمجھانے کے لیے ہم نے ان بنوں کا حلیہ بگاڑا ہے۔ تا کہ تہمیں یہ حقیقت بنائی جائے کہ بت کسی کونہ کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بنوں کی عبادت انسان کی چیشانی بنوں کی عبادت انسان کی چیشانی صرف اللہ دب العزت کی بارگاہ میں جھکے۔ وہی نفع ونقصان کا مالک ہے'

والی بھرہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے جوافشکر اسلام حضرت عبدالرحمان بن سمرة کی قیادت میں روانہ کیا اس میں جیدعلاءُ القیاءاور فقہاء شامل تھے۔جنہوں نے جہاد کے ساتھ ساتھ دعوت وارشاد کے میدان میں نمایاں کر دارا دا کیا جس سے متاثر ہو کرکٹیر تعداد میں لوگ دائر ہ اسلام میں داخل ہوئے۔

#### 000

حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ خود بھی لشکر اسلام کے قائد کی حیثیت سے مسلسل مصروف جہاد رہتے انہوں نے بہت سے علاقوں کو فتح کیا اصفہان حلوان کر مان کا بل سرخس نساء اور نیٹا پور جیسے اہم ترین تاریخی شہروں پر اسلامی سلطنت کا حجنڈ الہرانے لگا۔ ان مردم خیز علاقوں میں بڑے بڑے علاء 'محد ثین اور فقہاء بیدا ہوئے۔ افغانستان کے مشہور علاقہ ہرات تک لشکر اسلام پہنچا۔ اور اس پر قابض ہوا والی بھرہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے مشہور جرنیل حضرت احف بن قیس کی قیاوت میں ایک فشکر طخارستان روانہ کیا جس نے وہاں جاکرانقلاب بریا کردیا۔

حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فتو حات سے فارغ ہوکر جج ادا کرنے کے لیے عازم مکہ ہوئے جج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ حاضری دی و دہاں مہاجرین و انصاری نہایت فیاضانہ انداز میں مالی مدد کی تو ان کے دلوں میں حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی محبت اور عظمت گھر کرگئی ان کو بے دریغ انعام واکرام اور مال ودولت سے نوازا۔ مدینہ منورہ سے دوبارہ بھرہ پنچ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے واقعہ شہاوت تک بھرے کے گورز کی حیثیت سے اپنے فرائض منصبی بحسن وخو بی ادا کئے۔

امیرالمومنین حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه ۳۵ ججری میں فتنه پردازوں کے ہاتھوں مظلو مانہ شہید ہوئے مضرت عبدالله بن عامر رضی الله عنه اور دیگر صحابہ کرام نیٹنا چاہتے سے ہرایک کی ولی تمنائقی کہ شریبند عناصر کو مدینه منورہ سے مار بھگایا جائے کیکن حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه نے کسی بر ہاتھ اٹھا۔

حفرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قریبی عزیز تھے مدینہ منورہ میں شرپند عناصر کی سرگر میاں و کھے کر ان کے جذبات میں ایک طوفان بریا ہوا۔لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تنی سے منع کر دیا کہ خبر دار میری وجہ ہے کسی مسلمان کےخون کا ایک قطرہ بھی مدینہ منورہ کی گلیوں میں نہیں گرنا چاہیے۔ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مظلو مانہ شہادت کے بعد حضرت علی بن الی

مستری حان بن مفاق رق الدعندی صوبانه مهادی عیر بعد سرے بات سرے میں ہیں ہوا طالب رضی اللہ عندمسندخلافت پرجلوہ افروز ہوئے۔

جنگ جمل کا اندوہناک حادثہ رونما ہوا جس میں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں مکرائیں ۔

حفرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں بھر پور حصہ لیا اور سیدہ ، عائشہ صدیقنہ رضی اللہ عنہ کی طرفداری میں لڑے مصرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما بھی ۔ حضرت عائشہ کے ساتھ تھے۔

حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عند کے پاس مال و دولت کی فراوائی تھی، خرج کرنے کا حوصلہ بھی اللہ تعالی نے عطا کیا ہوا تھا۔ حضرت عا کشہ صدیقہ، حضرت طحرضی اللہ عنداور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عند کو بھر ہ چلنے کی دعوت دی تھی ام المونین حضرت عاکشہ صدیقہ کے بیش نظر تو صرف بی تھا کہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عند کے قاتلوں کو قرار واقعی سزا دینے کے لیے برسرافتد ار حضرات کوآ مادہ کیا جائے۔ باہمی رخشوں 'کدورتوں اور نفرتوں کو مٹایا جائے۔ انہیں بیتو قع تھی کہ میری موجودگی میں طرفین میرااحر ام لمحوظ فاطر رکھتے ہوئے صدیعے جاوز نہیں کریں گے۔ بیتوان کے وہم طرفین میرااحر ام لمحوظ فاطر رکھتے ہوئے صدیعے جاوز نہیں کریں گے۔ بیتوان کے وہم فرنی میں بھی نہیں تھا کہ جنگ جمل جیسا دلخراش واقعہ بھی پیش آ جائے گا۔ تاریخ میں اس خونچکاں عاد آئے نے است مسلمہ کو ہلاکر رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عند نے موقف کی بھر پورتا تید کی۔ اس موقع پر اپنا اثر و رسوخ استعال کرتے ہوئے حضرت عاکشہ صدیقہ کے موقف کی محربے دورتا تید کی۔

#### 000

جنگ صفین میں حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے پہلوتھی اختیار کرنے کو ہی ترجیح دی اس موقع پران کا طرزعمل صالحانہ تھا۔

فریقین کے درمیان جنگ بندی کرانے میں انہوں نے زیادہ دلچیسی کا مظاہرہ کیا

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ مند خلافت پر جلوہ فر ماہوئے۔

حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کوامیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے تشکر کا قائد نامز دکیا گیا۔ان کی قائد انہ صلاحیتوں نے امت مسلمہ کو پھرا کیے جھنڈے تیا کھڑا کردیا۔

شنرادہ جنت حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبر دار ہونے کا اعلان کر دیا۔ تاریخ کا بیسنبر گ باب اسم ھیں رقم کیا گیا۔ بیسال عام الجماعة کے نام سے مشہور ہوا۔ کیونکہ پوری امت عرصہ دراز کے بعد ایک قیادت کے تحت جمع ہوئی تھی۔

خارجیوں نے بہت زور لگایا کہ اختلافات کی بیے بیٹے بدستور قائم رہے بلکہ اس میں اور زیادہ وسعت پیدا ہو۔حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم آپ کے اشارے پر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ خلافت سے دستبر داری کا اعلان نہ کریں۔ کریا کہ کہ کہا کہ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ امت مسلمہ کولہور نگ ماحول سے نکا لینے کا تہیہ کر سے نکا لینے کا تہیہ کر سے تھے۔

جب شرپہندعناصر نے زیادہ مجبور کرنے کی جسارت کی توبیہ کو جمیشہ کے لیے خیر باد کہہ کرمدینہ منورہ آباد ہو گئے۔

خارجیوں نے طعنے بھی ویے 'برا بھلا بھی کہالیکن آپ نے کسی کی نہ تی وہی کام کیا جس میں امت کا بھلا تھا'اس کی بہتری تھی۔ جنت کے نوجوانوں کے سر دار حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے مند خلافت سے دستبر دار ہو کر بڑی عظمت کا جبوت دیا اور امت کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ اگر باہمی اختلا فات ختم ہونے کا نام نہ لیس تو ایک فریق امت کی ہمدردی اور خیر خوابی کو پیش نظر رکھتے ہوئے دستبر دار ہو جائے۔ جب تک یہ قربانی نہیں دی جاتی اختلا فات ختم نہیں ہوسکتے۔

دستبر دار ہونے والے کور فقاء واحباب کی طرف سے طرح طرح کے طعنے تو ضرور

سننے پڑتے ہیں جیسا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جیسی عظیم ہستی کوتاریخ کے اس اہم ترین موڑیر سننے بڑے کسی شریسندنے آپ کو خدل المومنین کہااور کسی نے مسود وجوہ المومنین کہا۔ کہ انہوں نے مومنوں کورسوا کر دیا 'مومنوں کے منہ کالے کر دیئے لیکن آپ نے كمال عظمت كا ثبوت دية موئ ان باتوں كى بروانه كى اس كا اثربيه مواكه پھرسے اسلامی ریاست کا رقبہ بڑھنے لگا بڑی تیزی سے فتوحات ہونے لگیں اور امت کا دوبارہ وقاراورجلال بحال ہوااس تاریخی مصالحت کےموقع پرحصرت امیرمعاویہ رضی اللہ عنہ نے بوری امت مسلمہ کا حکمران بننے کے بعد حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو دور بارہ بھرے کا گورنر نا مزد کر دیا۔ انہوں نے اپنی خدا داد صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے فتو حات کا دائرہ وسیع کیا۔ کابل مکران قندھاراورغزنی کے علاقے انہی کی مد برانه قیادت کے تحت مفتوح ہوئے کیونکہ انہوں نے عبدالرحمان بن سمرة عبدالله بن سوارعبدی اورمہلب بن ابی صفرہ جیسے تجربہ کارجر نیلوں کوان مہمات برروانہ ہونے والے لشكروں كا قائد بنا كر روانه كيا تھا۔حضرت مہلب بن ابي صفرہ رضى الله عنه اپنے نشكر كو تیزی سے آ گے برحاتے ہوئے درہ خیبر کے راستے سرزمین ہندمیں داخل ہوئے۔ حضرت امیر معاویه رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں تین سال تک بیہ بصرے کے گورنر ر ہےا دراس کے بعدانہیں معزول کر دیا توانہوں نے گوششینی اختیار کرلی۔

حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ امیر معاویہ کے دور حکومت میں ۵۹ ہجری میں داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اللہ کو پیارے ہوئے۔

ان کی وفات حسرت آیات پرافسوس کا اظهار کرتے ہوئے۔امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ تاریخی جملہ ادا کیا۔

بمن نفاحر و بمن نباهی بعدہ اس کے بعدہم کس پرفخر کا اظہار کریں گے۔ اللہ اس پرراضی اور بیا پنے اللہ سے راضی۔

حضرت عبداللدين عامر رضى الله عنه كے مفصل حالات زندگى معلوم كرنے كے ليے

درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔

۳۳/۵

101-102

٣٢٠

794

12.0

449/4

20

9171

779/9

191/1

r.r/m.

777/r

40/1

11/A

110/0

r2 r/a

my/1

ا-طبقات ابن سعد

۲-نىب قريش

٣-المعارف

۳ - فتوح البلدان

۵- تاریخ الطیمری

۲-المستدرك حاكم

۷-جمېر ةانسابالعرب

٨-الاستيعاب

9 – تاریخ ابن عسا کر

+ا-اسدالغابه

اا - الكامل لا بن اثير

أا-تاريخ الاسلام

۱۳-العمر

١٦٧ - البدايية والنهايية

ام 10- العقد الثمين

١٦- تهذيب العهذيب

21-شذرات الذهب

## والى حجاز

# حضرت عبداللدبن زبيررضي اللدعنه

میں نے کسی نمازی کوعبداللہ بن زبیر "سے زیادہ اچھی نماز پڑھتے ہوئے نبیں دیکھا۔

(عمروبن دینار)

قرآن تحکیم کا عالم پاک دامن اس کا باپ زبیر بن عوام "اس کی والده اساء بنت ابی بکر اس کا نانا ابوبکر صدیق رضی الله عنه اس کی پیوپھی خدیجة الکبری "اس کی خاله عائشه صدیقه "اوراس کی دادی صفیه بنت عبدالمطلب ب

یعنی عبداللہ بن زبیر" کی خوش بختی کے کیا کہنے۔

(عبدالله بن عباس)

عبدالله بن زبیرٌ میں تین خو بیاں بدرجه اتم پائی جاتی تھیں۔ شجاعت عبادت اور بلاغت۔

(عثان بنطلحه)

## بسم الثدالرحن الرحيم

حواری رسول علی حضرت زبیر بن عوام کا فرزندار جمند خلیفه اول حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کا بھانجا مدیق رضی الله عنه کا نواسهٔ ام المونین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنه کا بھانجا مضرت صفیه بنت عبدالمطلب کا بوتا ' ذات العطا قین حضرت اساء بنت انی بکر کا گخت جگر میں کی پیدائش پر مہاجرین و انصار کے گھروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ' جے رسول اقدی علی فی نیازش پر مہاجرین و انصار کے گھروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ' جے رسول اقدی علی نے اپنے کا لعاب دبن اس کے بید میں گیا ، جس نے آٹھ سال کی عمر میں رسول اقدی علی کے دست مہارک پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی ۔ جری ' بہادر' نڈر' حوصلہ' مند' روشن دماغ' مہارک پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی ۔ جری ' بہادر' نڈر' حوصلہ' مند' روشن دماغ' بوکس' جاتی و چو بند جس نے اکیس سال کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ جنگ برموک میں شرکت کا اعز از حاصل کیا ۔

جوامیرالمونین حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ طرابلس میں شریک ہوا'جس نے جہری میں طبرستان کی طرف پیش قدمی کرنے والے لشکر میں شمولیت کی'جس نے جنگ جمل میں اپنی خالدام المونین حضرت عائشہ صدیقہ کا دفاع کرتے ہوئے اپنے جسم پر چالیس سے زیادہ زخم کھائے'جس نے بزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا' جے شہادت کے بعد تجانی بن یوسف نے تختہ دار پر لئکا دیا۔ جب اس کی والدہ ما جدہ حضرت اساء بنت ابی بحرصدیق نے بیٹے کی لاش تختہ دار پر لئکا دیا۔ جب اس کی والدہ ما جدہ حضرت اساء بنت ابی بحرصدیق نے بیٹے کی لاش تختہ دار پر لئکا دیا۔ جب اس جرت آگیز منظرکوان الفاظ میں بیان کیا۔ اظہار کیا' مولا ناشیلی نعمانی مرحوم نے اس جیرت آگیز منظرکوان الفاظ میں بیان کیا۔ اللہ لئکی رہی سولی ہے گئی دن لیکن ان کیاں نے نہ کیا رنج و الم کا اظہار

اتفاقات سے اک دن جو ادھر آ تکلیں دیکھ کر لاش کو بے ساختہ بولیں اک بار ہوچکی دیر کہ منبر پر کھڑا ہے یہ خطیب اینے مرکب ہے ابھی تک نہیں اترا یہ سوار

جس نے امیر معاویہ رضی اللہ عند کی وفات کے بعد ۲۰ ہجری میں اپنی خلافت کا اعلان کیا:

اکے دورخلافت میں کعبہ کی تھیر نوکا شرف میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی دعوت دی بیشتر لوگوں نے بیعت کر لی جس نے ۲۲ ہجری تک بنوامبہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بالاخر جام شہادت نوش کیا۔ جوسات برس تک مندخلافت پر جلوہ فرمار ہالیکن ایک دن کے لیے بھی اسے امن وسکون سے حکومت کرنے کا موقع نہ دیا گیا۔ جس نے ایک دن کے لیے بھی اسے امن وسکون سے حکومت کرنے کا موقع نہ دیا گیا۔ جس نے ایک دورخلافت میں کعبہ کی تقمیر نوکا شرف حاصل کیا۔

جو کمال درجے کا خطیب تھا'جس کی آ وازگر جدارتھی'جے عربی کے علاوہ بعض و گیر زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ جونماز کے دوران دنیاو مافیھا سے بے نیاز ہو جایا کرتا تھا۔ جس کا نام عبداللہ بن زبیرتھا جس کا والدحواری رسول علی اورعشرہ میں سے تھا۔ آ ہے اس کی حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے لیے نشان منزل تلاش کریں۔

#### 000

حضرت عبدالله بن زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب بن مرة قریش کلی مدنی مدینه مین رود و شری بیدا بوئے ۔ تو مها جرین وانصار میں خوشی کی لهر دو و شری یہ چھوٹی عمر میں علم وفضل میں امتیاز حاصل کیا ۔ آٹھ سال کی عمر میں رسول اقدس علیہ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی ۔ عروہ بن زبیر عباد محمہ بن عروة ' عبیدة السلمانی ' طادّ س' عطاء بن ابی رباح 'عمرو بن دینار' ابوزبیر کمی ابواسحاق السبعی ' عبیدة السلمانی ' طادّ س' عطاء بن ابی رباح ' عمرو بن دینار' ابوزبیر کمی ابواسحاق السبعی ' و بن کیسان سعید بن مسناء مصعب بن ثابت بن عبدالله' بیجی ' عباو بن عبدالله' بیشام

بن عروة فاطمنة بنت منذر نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی۔ بیقریشی خاندان کے تجربہ کارشہسوار تھے۔ عنفوان شباب میں جنگ رموک میں شرکت کی سعاوت حاصل کی کیزید بن شرکت کی سعاوت حاصل کی کیزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ۲۴ جمری میں ان کے ہاتھ پر ججاز کیمن معرع اللہ خرات کو اسان کے ہاشد وں نے بیعت کی لیکن بنوا میہ نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ ان کا دور حکومت افترات وانتشار کا شکار رہا۔

مہاجرین کے گھروں میں عرصہ دراز سے کوئی نرینہ اولا دنہیں ہورہی تھی۔لوگوں میں یہ بات گردش کرنے گئی کہ یہودیوں نے جادو کیا ہوا ہے۔ جب حضرت اساء رضی اللہ عنہا کے گھر اللہ تعالی نے جا ندسا بیٹا عطا کیا تو مسلمانوں نے یکبار گی نعرہ تکبیر بلند کیا جس سے مدینے کی فضا کونج اٹھی رسول اقدس علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کواس کے کان میں اذان دینے کا تھم دیا۔اورخود کھجور کو چبا کر اس نومولود کے منہ میں ڈالا۔

مصعب بن عبداللہ اسے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے رخسار خفیف تھے۔

بخاری شریف میں منقول ہے کہ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ برموک کے موقع پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اپنے جیئے عبداللہ کواپنے چیچے گھوڑے پر سوار کیا جب کہ اس کی عمر دس سال تقی ۔ (بحوالہ بخاری)

مسلم شریف میں تھم بن موسی کے حوالے سے روایت منقول ہے کہ حضرت اساء بنت ابی بکرصد بیق رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کی تو وہ اس وقت حاملہ تھیں جب وادی قباء میں پنجی تو اس نے عبداللہ بن زبیر کوجنم دیا۔ وہ اسے لے کررسول اقدس منافیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے نومولود کو اپنی کو دمیں لیا پھراکی کھجور منگوائی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے گھر میں کھجور تلاش کی اور آپ منافیہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے اسے چبایا اور پھراس نومولود کے منہ میں ڈال دی اس طرح اس کے بدن دی۔ آپ نے اسے جبایا اور پھراس نومولود کے منہ میں ڈال دی اس طرح اس کے بدن

میں سب سے پہلی غذا جو داخل ہوئی وہ رسول اقدس علیہ کا لعاب دہن تھا۔

حضرت اساء بیان کرتی ہیں کہ پھررسول اقدی عقاقہ نے اس کے سرپر اپنا مبارک ہاتھ پھیرااس کے لیے رحمت کی دعا کی اوراس کا نام عبداللہ رکھا۔ جب اس کی عمرسات آئھ سال ہوئی تو اس کا والد زبیر بن عوام رضی اللہ عندا سے لے کر بیعث کے لیے رسول اقدی عقاقہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اے اپنی طرف آتے ہوئے د کیے کرمسکرائے پھراس سے بیعت لی۔ (بحالہ مسلم شریف)

عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ابا جان ایک روز رسول اقد س علی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے سنگی لگائی ہوئی تھی۔ آپ علیہ نے فر مایا: یہ خون ایسی جگہ کھینک آ وُجہاں تجھے کوئی نہ دیکھتا ہو۔ وہ باہر سے اورخون بی لیا واپس آئے تورسول اقدس علیہ نے یو جھاخون کا کیا کیا؟

عرض کی یارسول علی میں نے اپنی دانست کے مطابق سب سے زیادہ مخفی جگہ میں اسے انڈیلا آپ نے رہا وہ مخفی جگہ میں اسے انڈیلا آپ نے رہا بات س کرارشا دفر مایا

مجھے یوں محسوں ہوتا ہے شاید آپ نے اسے پی لیا ہے۔ عرض کی ہاں یارسول اللہ علیقے آپ کی بات درست ہے۔ سے مصرف میں میں سے سے سے میں ہو

آپ نے جلال میں آ کرکہاارے بھی آپ نے خون کیوں پی لیا؟

لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے جسم میں جو جیرت انگیز طافت تھی و ہ اسی خون کی برکت کا اعجازتھا۔ (بحوالہ صلیة الاولیا'۔متدرک حاکم' جمع الزوائد)

محمہ بن ابی یعقوب بیان کرتے ہیں۔ کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیرے ملتے تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ارشا دفر ماتے۔

رسول الله علی کے پھوٹی کے بیٹے حواری رسول زبیر بن عوام کے فرزندار جمند خوش آمدید۔اوراس کی خدمت میں ایک لا کھ درہم پیش کرنے کا تھم صا در فریاتے۔ (بحوالہ تہذیب ابن عساکر)

این جریج ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن

عباس کے پاس عبداللہ بن زبیررضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا گیا۔ تو آپ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فر مایا اس کے کیا کہنے کتاب اللہ کا عالم پاک دامن اس کا باپ زبیر بن عوام اس کی والدہ اساء بنت ابی بکر اس کا نا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی چھوپھی فد یجہ الکبری اس کی خالہ عائشہ صدیقہ اور اس کی دا دی صفیہ بنت عبدالمطلب ۔ فد یجہ الکبری اس کی خالہ عائشہ صدیقہ اور اس کی دا دی صفیہ بنت عبدالمطلب ۔ بین سے ۔ بیہ پاکیزہ واعلی نسبتیں اعلی مقدروا لے ہی کو ملتی ہیں۔ بین سے ۔ بیہ پاکیزہ واعلی نسبتیں اعلی مقدروا لے ہی کو ملتی ہیں۔ (بحوالہ بخاری ۔ صلیتہ الا ولیاء متدرک حاکم)

مسلم زنجی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمروبن دینا رکوبیہ کہتے ہوئے سنا: "ما رایت مصلیا قط احسن صلاۃ من عبدالله بن الزبیر" میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے عمدہ نماز پڑھتے ہوئے کسی کونہیں دیکھا۔ (بحوالہ صلیحة الاولیاء)

عبدالصمد بن عبدالوارث بیان کرتے ہیں کہ جمیں ماطرہ المہریۃ نے بتایا کہ مجھے میری خالہ ام جعفر بنت نعمان نے بیہ بات بتائی کہ اس نے اساء بنت ابی بکر کی خدمت میں حاضر ہوکر سلام عرض کیا عبداللّہ بن زبیراس کے بیس حضر ماتی ہیں کہ بیر میرافرزند رات کو قیام کرنے والا اور دن کوروزہ رکھنے والا ہے۔لوگوں نے تو اس کا نام مسجد کا کبوتر رکھنا ہوا ہے۔ (بحوالہ حلیۃ الاولیاء)

ابن افی ملیکتہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز مجھ سے عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیا
آپ کے دل میں عبداللہ بن زبیررض اللہ عنہ کے بارے میں کچھ ہے۔ میں نے کہا:
اگر آپ اسے دیکھ لیتے تو اس سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کرنے والا اور
اس جیسا نماز پڑھنے والا آپ کسی کونہ پاتے۔ (بحوالہ صلیۃ الا ولیاء متدرک ماکم)
اس جیسا نماز پڑھنے والا آپ کسی کونہ پاتے۔ (بحوالہ صلیۃ الا ولیاء متدرک ماکم)
ابو عاصم عمر بن قیس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ کہ عبداللہ بن زبیر کے سو
غلام تھے ہرایک غلام سے اس کی زبان میں بات کیا کرتے تھے کیونکہ ہرایک کی زبان
دوسرے سے مختلف تھی۔ جب آپ اسے آخرت کے معاطے میں مشغول دیکھیں تو یوں
دکھائی دے گا کہ یہ خص دنیا کوریت کے ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں دیتا اور جب

اسے دنیا کے کسی معاملے میں مشغول دیکھیں تو یوں دکھائی دے گا۔ جیسے آخرت سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں۔ (بحوالہ حلیة الاولیاء ٔ مندرک حاکم 'تہذیب ابن عساکر)

مفسرقر آن مجاہد کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب نما زپڑھتے تو یوں دکھائی دیتے جیسے کوئی لکڑی زمین میں گڑی کھڑی ہے۔

بینماز میں ان کے انہاک کا انداز تھا نیز مجاہد نے بیٹھی بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نماز پڑھنے کا بھی یہی اسلوب تھا۔ (بحوالہ حلیتہ الاولیاء)

ٹابت البنانی بیان کرتے ہیں۔ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا آپ مقام ابراہیم کے پچھلی جانب نماز پڑھتے ہوئے یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے ایک لکڑی زمیں میں گڑی ہوئی ہے۔ جوحر کت نہیں کرتی۔

ينمازين آپ كانهاك كالكانداز تا-

یزید بن ابراہیم عمر و بن دینار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حطیم میں نماز پڑھ رہے تھے مخالفین کی طرف سے مسلسل سنگ باری ہورہی تھی لیکن آی بورے انہاک سے نماز میں مشغول تھے۔

عمر بن قیس اپنی والدہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے گھر گئی وہ نماز پڑھ رہے تھے اچا تک ایک سانپ او پر سے اس کے بیٹے ہاشم پرگراالل خانہ نے سانپ سانپ کہہ کرشور مچایا پھراس سانپ کو مار کر باہر پھینک دیالیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی نماز میں مشغول رہے۔اس قدر نازک موقع پر مجمی انہوں نے اپنی نماز نہیں توڑی۔ (بحوالہ تہذیب ابن عساکر)

مفسر قرآن مجاہد بیان کرتے ہیں کہ جب بھی لوگ سی حادثے کی بنا پر عبادت کرنے سے عاجز آجاتے تو حضرت عبداللہ بن زبیراس مشکل ترین گھڑی میں بھی عبادت کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ایک دفعہ مکہ معظمہ میں موسلا دھار بارش کی وجہ سے بیت اللہ کے اردگر د بہت یائی جمع ہوگیا۔ چل کرطواف کرنا محال تھا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تیر کرطواف کیا۔

الله اكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

(بحواله تهذيب ابن عساكر)

انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں۔ کدامیر المومنین عثان بن عفان نے زید بن عابت عبد الله بن زبیر رضی الله عنه سعید بن عاص رضی الله عنه اور عبد الرحمان بن حارث بن ہشام کوقر آن حکیم کی کتابت کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ آگر تمہارے درمیان کتابت میں کوئی اختلاف رونما ہو جائے تو تم اسے قریش کی زبان میں لکھنا کیونکہ قرآن حکیم ان کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ (بحوالہ بخاری فضائل القرآن)

مصعب بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ ہمبیں ابا جان اور زبیر بن خبیب نے بتایا کہ حضرت عبدالله بن زبیررضی الله عند نے بیان کیا کہ جنگ طرابلس میں جر جیرنامی جرنیل ایک لا کہ بیں ہزارا فراد پرمشتل فوج لے کر ہماری طرف بڑھا ہمارے لشکر کواس نے تحمیرے میں لےلیا۔لشکراسلام عرف ہیں ہزارا فراد پرمشتل تھااورسیہ سالا رعبداللہ بن ابی سرح تھے لوگ صورت حال دیکھ کریریثان ہو گئے پچھ ساتھی امیرلشکر کے خیمے میں واخل ہوئے۔ میں نے میدان پرنظر ووڑائی تو دیکھا کہ دوخوبصورت نوجوان لڑکیاں جرنیل کے پیچھے کھڑی مور پنکھ ہے اس کے سریر سایہ کئے ہوئے ہیں۔اس کے اور کشکر کے درمیان فاصلہ ہے۔ ہیں بیمنظر ویکھتے ہی امیرافٹکرعبداللہ بن ابی سرح کے یاس آیا۔صورت حال نے آگاہ کیا۔ پیش قدمی کی اجازت طلب کی آپ نے مجھے اختیار دیا میں نے لککرے صرف تیس شہبوارمنتخب کئے انہیں ایک صف میں کھڑا ہونے کا تھم دیا اور یہ مدایت دی کے تم نے میری پچھلی جانب مضبوط حصار بنائے رکھنا پھر میں نے برق ر فقاری سے وشمن کی صف چیرتے ہوئے جرنیل کی طرف پیش قدمی کی چیشم زون میں اس کے سریر پہنچے گیا۔ دہمن نے یہ مجھا کہ شایدیہ قاصد ہمارے سر دار کی طرف جارہا ہے۔ وہ صورت حال کوسمجھ ہی نہ سکے۔ جب جرنیل نے مجھے اپنے قریب دیکھا تو وہ خطرہ محسوس کرتے ہوئے بھا گالیکن میں نے اسے نیزہ مارکر وہیں پیدڈ ھیرکر دیا۔ پھراس کی گردن کائی اوراس کاسرامینے نیزے میں پروکراو پراٹھایا۔اورنعرہ تکبیر بلند کیا' اللہ نے وشمن کو

فکست فاش ہے دو حیا رکیا۔ (بحوالہ نسب قریش ۔ تاریخ اسلام ذہبی )

حضرت ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ جمل کے دوران حضرت عبداللہ بن زبیر کولاشوں کے درمیان سے نکالا گیا۔ آپ کے جسم پرتلواروں اور نیزوں کے تقریبا جالیس زخم لگے ہوئے تھے۔ جس نے حضرت عائشہ صدیقة کوعبداللہ بن زبیررضی اللہ عنہ کی سلامتی کے بارے میں خبردی اس سے خوش ہوکر دس بزار درہم عطا کئے۔

عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کوسب سے زیادہ محبوب رسول اقدس علی اللہ عنے اس کے بعدا پنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ (بحوالہ تہذیب ابن عساکر)

ہشام بن عروہ بیان کرنتے ہیں کہ بیت اللہ پرسب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر نے موٹی ریشم کا غلاف چڑھایا وہ اسے ایسی خوشبولگاتے جس کی مہک دور تک محسوس ہوتی۔

#### 000

رسول اقدس علی کے خدمت میں تین بچے بیعت کرنے کی غرض سے پیش کے مجے ۔ ایک حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبداللہ دوسرا ابوسلمہ کا بیٹا عمرا ور تنیسرا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبداللہ تفا۔ پہلے دونوں بچے شرمیلے تنے وہ بیعت کرتے وقت جھجک سے کیکن عبداللہ بن زبیرضی اللہ عنہ نہ جھجک نہ گھبرائے رسول اقدس علی نے اس مونہار بردا کے جینے جینے پات د کھے کرمسرت کا اظہار کیا۔ (بحوالہ البدایة والنہایة)

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه جلالی طبعیت کے مالک تصانبیں و کیمنے ہی بچے راستہ جھوڑ کر بھا گ جائے ایک دن بچے کھیل رہے تنے حضرت عمر رضی الله عنه وہاں پہنچ کے سب بچے ڈرکر بھاگ مسے لیکن عبداللہ بن زبیر رضی الله عنه وہیں کھڑے رہے رہے حضرت عمر رضی الله عنه وہیں کھڑے رہے رہے حضرت عمر رضی الله عنه وہیں کھڑے اس سے یو چھا آ ہے کیوں نہیں بھا گے؟

آپ نے برجت جواب دیا میں کیوں بھا گتا نہ میں کوئی مجرم ہوں اور زبی راستہ تنگ ہے۔ کہ میں اسے چھوڑ تا۔ (بحوالہ اسدالغابتہ) ۲۲ جمری میں جنگ برموک کا واقعہ پیش آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دورخلا فت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی عمراکیس برس تھی۔ جب بیا پنے والد بزرگوار حضرت زبیر بن عوام کے ہمراہ جنگ برموک میں شریک ہوئے بیان کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ میدان جنگ میں اتر ہے جو پوری زندگی مسلسل جہاد میں گذار دی۔ (بحوالہ الاصانہ)

۲۱ ہجری میں جنگ طرابلس وقوع پذیر ہوئی حضرت عثمان بن عفان رضی الدعنہ کا دور خلافت تھا جر جیرنا می جرنیل ایک لا کھیں ہزار کالشکر نے کر میدان میں نکلاعبداللہ بن سعد بن ابی سرح لشکر اسلام کا امیر تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ایک آ زمودہ کار سپاہی کی حیثیت سے اس جنگ میں شریک ہوئے ایک روز انہیں امیر لشکر دکھائی نہ دیا ساتھیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دشمن فوج کے جرنیل نے اعلان کر دکھائی نہ دیا ساتھیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دشمن فوج کے جرنیل نے اعلان کر دیا سے دیا ہے کہ جو بھی لشکر اسلام کے امیر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کوتل کر ہے گا میں اسے ایک لا کھ دینار اور اپنی بیٹی کا نکاح دوں گا۔ اس لیے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح بوئی یہ احتیاط سے باہر نکلتے ہیں۔ کیونکہ دشمن لشکر میں سے ہرایک کی نگاہ اس پر ہے۔ ہرکوئی سے بھاری انعام حاصل کرنے کی فکر میں ہے یہ بات من کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مسکرائے اور ارشا دفر مایا اس کا علاج تو بردا ہی آ سان ہے۔

ادھر سے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح بھی بیاعلان کر دیں کہ جوکوئی رومی فوج کے جرنیل جرجیر کا مرقلم کر کے لائے گا اسے ایک لا کھ دیناراور جرجیر کی بیٹی کا نکاح دیا جائے گا ہے تد ہیر بڑی کا رگر ثابت ہوئی۔

اس اعلان کے بعد جرجیر بھی خوف ز دہ ہو گیا۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے جرات مندانہ اقدامات سے جنگ طرابلس میں کشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی ادر وا فرمقدار میں مال غنیمت حاصل ہوا۔ فتح کی نوید لے کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مدینہ منور ہ روانہ ہوئے۔

۳۵ ہجری میں شرید عناصر نے حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گرداینا گیرانک کردیا یہاں تک کہ انہیں مدینہ متورہ میں اپنے گھر میں محصور تلاوت کے دوران ظلم وستم کا نشانہ بناتے ہوئے شہید کردیا گیا۔ آپ کی حفاظت کے لیے جن صحابہ کرام نے بروھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے۔ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام تین حصوں میں تقسیم ہوگئے۔ ایک گردہ فتنوں سے پہلوتہی اختیار کرتا ہوا گوشہ شین ہوگیا۔ دوسرا گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جمایت میں سرگرم ہوگیا اور تیسرا گروہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے جاتھ میں سرگرم ہوگیا اور تیسرا گروہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے جاتھ میں سرگرم ہوگیا اور تیسرا گروہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے جاتھ میں سرگرم ہوگیا اور تیسرا گروہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے جاتھ میں تھی۔ کے ہاتھ میں تھی۔ کے ہاتھ میں تھی۔

جنگ جمل میں دونوں گروہ آپس میں نبرد آ زماجوئے طرفین کو بھاری جانی نقصان اٹھا تا پڑا۔ حضرت عبداللہ بن زبیررضی اللہ عنہ نے اپنی خاکہ حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرتے ہوئے گہرے زخم کھائے جس سے بدن چھانی ہوگیا۔

#### 000

حضرت عبداللہ بن زہیر رضی اللہ عند نے جنگ صفین میں حصہ نہیں لیا بلکہ فریقین میں مصالحت کی طرف طبیعت راغب رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب این مصالحت کی طرف طبیعت راغب رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کی مہم چلائی تو انہوں نے بھر پورخالفت کی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہر چند کوشش کی کہ وہ تسلیم کرلیں لیکن انہوں نے دوٹوک انداز میں کہا جائشین مقرر کرنے کے لیے رسول اقدس علیہ کا طریقہ اپنا کمیں یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یا مقدر کرنے کے لیے رسول اقدس علیہ کا طریقہ اپنا کمیں یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا جائشین نا مزد کیا جس کا ان کے ساتھ کوئی نسبی تعلق نہ تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھا فراد کا بور ڈ بنا دیا اور رعایا کو اختیار دے دیا گیا کہ ان میں سے جس کو بہتر سمجھیں اپنا خلیفہ منتخب کر لیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور گیا کہ ان میں سے جس کو بہتر سمجھیں اپنا خلیفہ منتخب کر لیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور

صورت نہیں ہوسکتی۔

#### 200

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعدان کا فرزند بزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ مندا فتدار پر متمکن ہوا تو اس نے مدینہ منورہ کے گور نرولید بن عتبہ کے نام پیغام بھیجا کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن ذبیر رضی اللہ عنہ سے بیعت لینے کی کوشش کریں۔ اس نے جدوجہد کی لیکن ناکام رہا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ معظمہ میں آباد ہوگئے۔ حضرت حسین بھی مکہ معظمہ پنچ لیکن ان کا ارادہ کو فہ روائی کا تھا۔ کبار صحابہ کرام نے انہیں کوفہ جانے سے روکالیکن کوفیوں کی جانب سے بار بار وعوت ملنے کی بنا پر وہ شہادت کے سفر پر روانہ ہوگئے میدان کر بلالہور تگ ہوا۔ تاریخ کا ماتھ پر ایک داغ لگا۔ اس سفر سے روکنے والوں کی ایک بھی نہ تی گئی جس کے ہولناک نائے سامنے آئے۔

یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے بیعت لینے کی ہر چند کوشش کی لیکن انہوں نے ساف انکار کردیا۔ اس مقصد کے لیے وفو د بیجے جونا کام واپس لوٹے ۔ حضرت عبداللہ بن زبیرضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کا دعوی کرویا۔ اہل حجاز نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرز عدار جمند حضرت محمد بن حفیہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بزید کی جانب سے مقرر کردہ حکومتی عملے کو مدینہ منورہ سے نکال دیا۔

یزید کو جب بیخبر ملی تواہے بردارنج ہوااس نے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں ایک لشکر حیاز کی طرف روانہ کیا۔ اس نے مدینہ منورہ بینچ کرفل و غارت کا بازارگرم کیا۔ بہت سے مدنی باشند ہے تہہ تینج کرد ہے گئے اور لوگوں سے برزورشمشیر بزید بن معاویہ رضی الله عنہ کے حق میں واقعہ حرہ عنہ کے حق مال کر کے پائٹکروا پس لوٹا۔ اس وا فیجے کوتاری میں واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔

مدینه منوره میں دوبارہ بنوامیہ کی حکومت بحال کرنے کے بعد مسلم بن عقبہ نے مکہ معظمہ کی طرف پیش قدمی کی لیکن وہ راستے میں ہی دم تو ز گیا۔ حسین بن نمیراس کا جائشین مقرر ہوا۔ اس نے مکہ معظمہ پہنچ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مقابلہ شروع کر دیا۔ جبل ابوقبیس سے حرم شریف پرسنگ باری شروع کر دی کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یہاں مقام پذیریتے۔ لڑائی جاری تھی کہ یزید بن معاویہ کے انقال کی خبر مکہ معظمہ پہنچی جس سے شامی فوج کے حوصلے پست ہو گئے انہوں نے ہتھیا رڈال دیئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مصالحت کرنا جا ہی انہوں نے ہتھیا رڈال دیئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہوگئی۔ لیکن انہوں نے اسے سلیم نہ کیا۔ جس سے اختلافات کی خلیج اور وسیع ہوگئی۔

#### 000

یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے انقال کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید مسند اقتدار پر براجمان ہوالیکن اس نے تنگین اور نا گفتہ بہ حالات کو ویکھتے ہوئے اقتد ارسے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔

اس کے اعلان کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے میدان صاف ہوگیا۔ ہنوامیہ کے افتدار کی ناؤ ڈوب گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنو امیہ کے حکومتی عملے کومدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم صادر کردیا۔

مروان بن تھم اپنے بیار بیٹے عبدالملک کو لے کر مدینہ منورہ کو خیر باد کہتے ہوئے یہاں سے چلا گیا۔اور دمشق میں جا کر قیام کیا۔

#### 000

دمثن میں بنوامیہ نے پھراگڑائی کی اپنا کھویا ہوا اقتدار واپس لینے کے جدو جہد شروع کی مروان بن تھم کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان جانشین ہوا۔ اس نے مستداقتد ارسنجالتے ہی ان علاقوں پر بنوامیہ کی حکومت دوبارہ بحال کرنے کی جدو جہد شروع کی جہال حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا اقتدار قائم تھا۔ انہوں نے اسلامی ریاست کا دار الحکومت کہ معظمہ کو بنایا تھا۔ جہاز 'یمن' بھر ہ 'کوفہ'

خراسان دمش کے علاقہ شام کے بیشتر علاقے ان کے زیرافتدار تھے۔ عبدالملک بن مروان نے دوبارہ ان علاقہ جات کواپنے قبضے میں لینے کا ایک جانب سے آغاز کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پایہ تخت مکہ معظمہ کواپنے قبضے میں لینے کے لیے جاج بن یوسف ثقفی جیسے بخت کیراور پھر دل مخص کو گئر کا قائد بنا کر بھیجا گیا۔ جس کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیار شادفر مایا۔

لو جاء ت كل امة بخطاياها وجئنا نحن بالحجاج وحده لرجحناهم جميعا"

''اگر ہرامت اپنے گناہ لے کرآئے اور ہم اسکیے حجاج بن یوسف کو لے آئیں تو ہم ان تمام سے ترجیج لے جائیں گئے''

جاج بن بوسف لشکر کی قیادت کرتا ہوا مکہ معظمہ پنچا اور اس نے وہاں پہنچ کر مکہ کا چاروں طرف سے محاصرہ کرلیا۔ بیر محاصرہ تقریبا چھ ماہ جاری رہا' با ہر سے کھانے ادر پائی کی آ مد بند کر دی گئی' لوگ بھوک پیاس سے تڑ پنے لگے اور مجبور ہو کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے دستبر دار ہوئے گئے۔ اور بہی جاج بن یوسف کا مقصد تھا کہ پہلے مرسلے میں انہیں تنہا کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی اس وقت عمر سرحلے میں انہیں تنہا کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی اس وقت عمر سرحلے میں انہیں تنہا کیا جائے۔ حضرت عبداللہ کے قریب ڈبیرے ڈال دیئے۔ ایک روز حطیم اقد امات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیت اللہ کے قریب ڈبیرے ڈال دیئے۔ ایک روز حطیم میں نماز پڑھ رہے ہے۔ جاج کی فوج نے سنگ باری شروع کر دی جس سے بیت اللہ کو میں نقصان پہنچا۔ شد یوسنگ باری میں بھی بے جس وحرکت پورے انہاک سے نماز میں مشغول رہے۔

مدمقابل کی ہے دھرمی ظلم وزیادتی اورانار کی کے خوفناک آثار دیکھتے ہوئے اپنی عظیم امال جان حضرت اساء بنت ابی بکررضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ ۹۷ برس کی ہو پچکی تھیں 'آئکھوں کی بینائی ختم ہو پچکی تھی۔ امال جان سے مشورہ طلب کیا کہ میں ان حالات میں کیا کروں عظیم ماں نے اپنے ہونہار بیٹے کی باتیں س کرارشا دفر مایا:

بیٹا تو خود باخبر ہے اگر تو حق پر ہے اور حق کی طرف دعوت دیتا ہے تو پھر راہ حق میں آنے والی موت سے گھبرا نانہیں جا ہے''

اگر تیرا آرادہ فقط دنیا حاصل کرنا ہے تو پھر تیری اس سوچ پر مجھے افسوس ہے بایں صورت تونے اپنے آپ کوبھی تناہ کردیا اوراپنے ساتھیوں کوبھی تناہ و ہر باد کر دیا۔

امال جان دنیا کمانا تو مجھی بھی میرے پیٹن نظر نہیں رہا۔ان حالات میں مجھے خطرہ محسوں ہور ہاہے کہ بیلوگ مجھے تل کر دیں گے اور پھر میری لاش کی حرمت کو پامال کریں گے۔ فرمایا بیٹا اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔

بمری کو جب ذنج کر دیا جاتا ہے اس کے گوشت کے کس طرح مکٹرے کیے جاتے ہیں اس کی بلا جانے۔

امال جان الله جانتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی بھی تھم عدو لی نہیں کی بھی کسی پر ظلم نہیں کیا ، نہیں کو بھی کوئی دھو کہ دیا اور نہ ہی دنیا کمائے کالا کچی بھی دل میں سایا۔
امال جان نے اپنے فر ما نبر دار بیٹے کی ایمال افروز با تیں سن کر دعا کیں دیں۔
اللہ م ار حم طول قیامہ فی اللیل و ظماہ فی الہوا جو۔
اللہ م ارت کوطویل قیام اور سخت گرمی کے موسم میں روز سے کے اہتمام کی بنا پر اس کوا بنی رحمت کے دامن میں لے لے۔
اس کوا بنی رحمت کے دامن میں لے لے۔

اللهم انى اسلمته لامرك فيه ورضيت بما قضيت فاثبني في عبدالله بن الزبير ثواب الصابرين الشاكرين"

اللی میں اسے تیرے تکم کے سپر دکرتی ہوں اور تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ عبداللہ بن زبیر کے معاملے میں مجھے صابر و شاکر لوگوں جیسا ثواب عطا فرمانا۔

اچھا اماں جان مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ۔میدان میں نکلے اور شامی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔

مجاج بن بوسف نے لاش کوسولی پراٹکا ویا۔اماں جان کا وہاں سے گذر ہوا تو کہنے

لگیں پیٹہسوارا پی سواری سے پنچ کب اترے گا؟ پیخطیب منبر سے پنچ کب آئے گا؟
حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کے لاشے کے قریب کھڑی ہے تواس
کے پاس پہنچا کہنے لگا! ماں جان حکمر ان وقت عبدالملک بن مروان نے مجھے حکم دیا کہ میں
آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں کوئی ضرورت ہوتو حکم دیں آپ کے ہر حکم کی
تقبیل کی جائے گی۔

حضرت اساءرضی الله عنهانے گرجدار آواز میں کہا کم بخت خاموش ہو جاؤ۔ میں تیری ماں نہیں ہوں۔ میں تواس سولی پر لفکے ہوئے لاشے کی ماں ہوں۔

دفع ہوجاؤ میرے زخموں پرنمک چھڑ کئے آئے ہو؟ مجھےتم سے کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے رسول اقدس علی کی زباں مبارک سے سناتھا کہ قبیلہ بنوثقیف میں ایک کذاب اور ظالم مخض پیدا ہوگا۔

سوآج میں نے وہ دیکھ لیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعزیت کے لیے حضرت اساء بنت الی بکر رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور صبر کی تلقین کی ۔

فر مانے لگیں میں بھلاصبر کیوں نہ کروں تاریخ پرمیری گہری نظر ہے۔اس فانی دنیا میں بڑے بڑے جرت انگیز واقعات رونما ہوئے ہیں۔

''الله تعالیٰ کے برگزیدہ پنیمبر حضرت سخی بن ذکریا کو بے در دی سے قبل کر دیا گیا۔ اوراس کا سر بنواسرائیل کی ایک سالومی نامی فاحشہ عورت کوبطور تحفہ پیش کیا گیا''

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اےصدیق رضی اللہ عنہ کی نورچیثم تیری عظمت کوسلام۔۔

000

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذبل کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ۱-التاریخ الکبیر

| <del></del>    |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| rrr/i          | ۲ – المعرفتة والتاريخ               |
| 0/10           | ۳-الجرح والتعديل                    |
| 047/0          | ۳ - تاریخ الطبری                    |
| 121/1          | ۵-مروح الذہب                        |
| ۵۳2/۲          | ۲ - المستدرك حاكم                   |
| <b>779/1</b>   | ے-حلبیتہ الا ولیاء                  |
| فهرست د کیھئے  | ۸-جمهر ة انساب العرب                |
| rr+/1          | ۹-الجمع بين رجال التحسين            |
| 40/9           | ١٠- جامع الاصول                     |
| rmr/m          | اا_اسدالغابته                       |
| P/1/1          | ۱۲-۱۱کامل                           |
| 1/227          | ١٣٠- تهذيب الاساء واللغات           |
| Z1/m           | ۱۴-وفيات الاعيان                    |
| 444            | ١٥- تهذيب الكمال                    |
| 141/1          | ١٧- تاريخ الاسلام                   |
| 100/r          | ٤١- تذهيب التهذيب                   |
| r1 <b>r/</b> 0 | ١٨- تهذيب التهذيب                   |
| rii            | ١٩- تاريخ الخلفاء                   |
| · 144          | ٢٠-خلاصة تذهبيب الكمال              |
| 129/1          | ۲۱-شذرات الذهب                      |
|                | ۲۲-صحیح ابنجاری فی کتاب الجج والشرب |
|                | ٢٦٠ صحيح مسلم كتاب المساجد الفصائل  |
|                |                                     |

# والي مم حضرت عمير بن سعد انصاري رضي الله عنه

میری دلی تمنا ہے کہ عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ جیسے مجھے ساتھی ملیس تا کہ امور سلطنت میں ان سے مدد لے سکوں۔ (فاروق اعظم )

## تسم اللدالرحن الرحيم

عمیر بن سعدانصاری رضی الله عنه نے بتیمی اور مفلسی کا جام اس وقت بیا جب ابھی سے بل چلنا بھی نہ سیکھا تھا۔اس کا باپ ملک عدم کوالیں حالت میں کوچ کر گیا کہ اس نے اپنچھے کوئی مال ومتاع نہیں چھوڑ اتھا جواولا دکے کام آسکے۔

حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے عمیر بن سعدرضی اللہ عنہ کی والدہ نے قبیلہ اوس کے ایک مالدار شخص جلاس بن سوید کے ساتھ شاوی کر لی۔ اور اس نے عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ جلاس بن سوید کے حسن سلوک ہمدر دی اور فیاضی نے عمیر کو یہ بھلا ہی دیا۔ کہ اس کے سرسے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ عمیر بھی جلاس بن سوید کے ساتھ اس طرح پیش آتا۔ جیسے کوئی فرما نبر دار بیٹا اپنے عظیم باپ کے ساتھ پیش آتا ہے۔

ادھر جلاس بن سوید نے بھی عمیر بن سعدرضی اللہ عنہ کواپنے دل میں اس طرح جگہ دی جیسے کوئی شفیق باپ اپنی اولا دے بیار کرتا ہے۔

جوں جوں عمیرنشو ونما پاتے ادر جواں ہوتے ملے جلاس بن سوید کے دل میں ان ک محبت بڑھتی چلی گئی۔ کیونکہ اس کی ہرادا سے ذہانت اورشرافت فیکتی 'صدافت وامانت اس کے ہرممل سے نمایاں نظر آتی۔

عمیر بن سعدرضی اللہ عنداہمی دس سال کے ندہوئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کرلیا اور جلد ہی ایمان ان کے پاکیزہ شفاف اور رقیق دل میں راسخ ہوگیا۔ اسلام ان کے دل کی زر خیز زمین میں پانی کی طرح سرایت کر گیا۔ انہیں نوعمری میں ہی رسول اقدس رضی اللہ عند کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب وہ نماز کے لیے مسجد نبوی میں جاتے ان کی والدہ اپنے گئت جگرکوکار خیر میں دلچیسی لیتے ہوئے د کھے کردلی

### خوشی کاا ظہار کرتی ۔

#### 000

عمیر بن سعدانصاری رضی الله عند کی زندگی نهایت خوشگوارا نداز میں گذر رہی تھی کہ اچا تک عنفوان شباب میں ہی ایک ایسے شدید تجو بے اور کڑے اہتجان سے گزرنا پڑا کہ کم ہی کسی نو جوان کواس شم کے حالات سے دو چار ہونا پڑا ہوگا۔ ہوا یہ کہ ہجری کو رسول اقد س رضی الله عند نے مقام تبوک پر رومیوں سے دفاعی جنگ کرنے کاعزم کیا اور مہاجرین وانصار کو جنگی تیاری کا تھم دے دیا۔ رسول اقد س رضی الله عند کا بیطریق کار مالے جنگ کا منصوبہ بناتے تو تمام تر منصوبہ بندی صیغہ راز میں رکھتے 'جس سمت کو شکر اسلام روانہ کرنا ہوتا بظا ہر اعلان کسی دوسری سمت کا کرتے 'لیکن غزوہ تبوک میں آ ب نے بیطریق کا راضیار نہ کیا۔ بلکہ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ کہاں جانا ہے۔ میں آ ب نے بیطریق کا راضیار نہ کیا۔ بلکہ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ کہاں جانا ہے۔ دراصل اس کی وجہ ایک تو بیتھی کہ منزل بہت دور تھی اور راستہ بھی نہایت دشوار گذار تھا دوسری یہ کہ مقابلے میں وشمن بھی بہت طاقت وار تھا' آ پ نے اس موقع پر اس لیے ہر دوسری یہ کہ مقابلے میں وشمن بھی بہت طاقت وار تھا' آ پ نے اس موقع پر اس لیے ہر دوسری یہ کہ مقابلے میں وشمن بھی بہت طاقت وار تھا' آ پ نے اس موقع پر اس لیے ہر دوسری یہ کہ مقابلے میں وشمن کر ما کا آ فاز بھی ہو چکا تھا۔

گری شدت اختیار کرتی جارہی تھی' پھل یک چکے تھے۔ درختوں کا سامیہ بھلامعلوم ہوتا تھا' انسانی طبائع میں سستی و کا ہلی کے آٹار نمودار ہونے گئے تھے' ان تمام مشکلات کے باوجود صحابہ کرام نے رسول اقدس رضی اللہ عنہ کی آ واز پر لبیک کہتے ہوئے ذوق و شوق سے جنگی تیاری شروع کر دی لیکن منافقین مختلف جیلے بہانے کرنے گئے۔ انہوں نے اس نازک ترین موقع پر مسلمانوں پر شکوک وشبہات پیدا کرنے شروع کر دیئے۔ نظر اسلام کی روائلی سے چندروز پہلے عمیر بن سعدرضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں نظر اسلام کی روائلی سے چندروز پہلے عمیر بن سعدرضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں نماز اداکرنے کے بعد یہ جبرت انگیز منظر دیکھا کہ صحابہ کرام پورے جوش و جذ ہے سے جہاد کی تیاری میں مصروف ہیں۔

معززخوا تین اسلام نے جہاد فنڈ کے لیے اپنے قیمی زیورات رسول اقدس رضی

الله عنه کی خدمت میں پیش کر دیئے۔

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه نے اس موقع پرسخاوت و فیاضی کی مثال قائم کر دی۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے گھر کا تمام اٹا شہ جہاد فنڈ میں جمع کرا دیا۔
حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے گھر کا نصف اٹا شہ جہاد کے لیے جمع کرایا ایک طرف
د کیما کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی الله عنداشر فیوں کا تصیلاً کند ھے پراٹھائے چلے آ
د کیما کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی الله عنداشر فیوں کا تصیلاً کند ھے پراٹھائے چلے آ
د ہے ہیں غرضیکہ جس سے جو بھی بن سکا پورے ذوق وشوق سے جہاد فنڈ میں اپنا مال جمع
کرا دیا۔

رسول اقدی نے اس کشکر کو جیش العسر ہ لیعن تھی دست و ننگ حال کشکر سے تعبیر کیا تھا۔ ایک صحابی کے پاس جہا دفنڈ میں جمع کرانے کے لیے رقم نہ تھی اس نے پوری رات مزدوری کی' دوکلو محجوریں مزدوری ملی اور دہی لا کررسول اقدیں کی خدمت میں پیش کردیں۔

آپ نے ان محبوروں کواہمیت دِیتے ہوئے جہاد کے لیے جمع ہونے والی اشیاء پر پھیلا دیا۔ سبحان اللہ و بحمہ ہ سبحان اللہ العظیم۔

اس تاریخی موقع پر بیمنظر بھی و تکھنے میں آیا کہ ایک مجاہدا پنابستر نیج رہا ہے تا کہ جہا دمیں شریک ہونے کے لیے تلوارخرید سکے۔

اللداكبر!

عمیر بن سعد رضی الله عنه کی آتھوں کے سامنے محابہ کرام کی جانب سے جوش و ولولہ اور جذبہ جہا د کے دکش مناظر آتے تو ان کے دل میں خوش کی کوئی انتہاء نہ رہتی ۔ لیکن اسے یہ د کھے کر بڑا تعجب ہوا کہ اس کا سونیلا باپ جلاس بن سوید چیکے سے گھر بیٹھا ہوا ہے۔ جہاد کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا۔ اور نہ ہی دولت کی ریل چیل کے باوجود جہاد کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔

عمير بن سعدرضي الله عنه كے ول ميں بي خيال آيا كه وہ جلاس بن سويد كى ہمت

بندھائے'اس کے دل میں جمیت' غیرت' احساس اور جذبہ جہاد پیدا کرے۔ تواس نے اپنے والد کے سامنے وہ تمام مشاہدات بیان کرنے شروع کئے جن کا بچشم خود نظارہ کیا تھا اور خاص طور پران اہل ایمان قدسی صفات صحابہ کرام گی کیفیت بیان کی جنہوں نے جہاد کے لیے لئنگر اسلام میں شمولیت کی درخواست دی۔ لیکن رسول اقدین نے ان کی ورخواست محض اس وجہ سے مستر دکر دی تھی کہ ان کے پاس سواری نہیں تھی اور سفر بڑا مخصن اور طویل تھا۔ وہ اپنی ناکای اور بے بسی پر آنسو بہار ہے تھے۔ اور غم سے اس قدر ترحال تھے کہ ان کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔

انہوں نے دیکھا کہ جلاس بن سوید بگلا بھگت بنا بیٹھا ہے اس کے کان پر جوں تک نہیں ریک رہی تھی کسی بات کا اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہور ہا تھا بلکہ اس نے ساری روئیداوسن کرایک الیہ جلی گئی بات کہددی جسے سن کر حضرت عمیر بن سعدرضی اللہ عنہ کے کان کھڑ ہے ہوئے۔ ان کے دہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے سوتیلے باپ جلاس نے بظا ہراسلام کالبادہ اوڑ ھا ہوا ہے اندرونی طور پر بیمنافق ہے۔ جلاس نے اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے ہوئے میٹے سے کہا:

اگر محمد ( علی ) دعوئے نبوت میں سے ہیں۔ تو پھر ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ' کمینے اور ہیج ہیں۔

نعوذ بالله من ذالك

عمیر بن سعدرضی اللہ عنہ جلاس بن سوید کے منہ سے بیہ بات من کر انگشت بدنداں رہ مجئے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا بیسو تیلا باپ الیمی بات کرے گا جو اے دائر ہ اسلام سے خارج کردیئے کا باعث بن سکتی ہے۔

یہ بات سنتے بی حضرت عمیر بن سعدرضی اللہ عنداس سوچ میں پڑھئے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے وہ بڑی سوچ و بچار کے بعداس نتیج پر پہنچ کہ اگر جلاس کی اس ول آزار بات سے پہلو تہی اختیار کی گئی اور اس پر پردہ ڈالا گیا تو بیصریحا اللہ تعالی کے ساتھ غداری اور خیانت ہوگی۔ اور اس خاموشی اور پردہ داری سے اسلام کو نا قابل تلافی

نقصان پنچ گا۔اوراس طرز عمل سے منافقوں کوتقویت ملے گی جودر پردہ اسلام کومٹانے کے لیے آپس میں مشورے کرتے رہتے ہیں اوراگراس راز کوافشا کردیا جائے تو پھراس شخص پرگراں گذرے گا جسے میں والد کا درجہ دیتا ہوں اوراس نے اپنے حسن سلوک اور فیاضی سے مجھے بتیمی کا احساس تک نہیں ہونے دیا اورا قتصا دی تعاون سے مجھے مال دار بنا دیا۔ اور مجھے باپ کی وفات کاغم بھلا دیا میں نے سوچا کہ اس نازک موقع پرکون تی کڑوی گوئی جائے۔ میں نے اپنے اللہ اوررسول اقدس کے ساتھ وفا داری کاعزم کرلیا۔

گوئی گلی جائے۔ میں نے جلاس بن سوید کی طرف متوجہ ہوکر کہا:

بخداروئے زمین پررسول اقدس رضی اللہ عنہ کے بعد آپ جھے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز تھے۔لیکن آج آپ نے ایک ایسی بات کہددی ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو آپ رسوا ہو جا کیں گئے اگر خاموش رہتا ہوں تو امانت میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہوں۔اس طرح میں اپنے آپ کو تباہ و ہر باد کر جیھوں گا۔

میں تو آپ کی بیہ بات رسول اقدس رضی اللہ عنہ کو بتانے جار ہا ہوں اب آپ اپنا انجام خودسوچ لیں۔

#### 000

یه کهه کر حضرت عمیر بن سعد رضی الله عنه مسجد نبوی کی طرف چل دیئے اور جو پچھ جلاس بن سوید کی زبانی سناتھار سول اقد س کو بتا دیا۔

یہ بات س کرآپ نے عمیر بن سعدرضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بٹھایا اور جلاس کو بلانے کے لیے ایک صحافی کو بھیجا تھوڑی ہی دیر بعد جلاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔

سلام عرض کی اور آپ کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا۔ رسول اقدس نے اس سے پوچھا کیاتم نے عمیر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات کہی ہے۔ کہ

''اگر محمدٌ دعوئے نبوت میں سے ہیں تو پھر ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں''

اس نے اپنے کا نوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہایا رسول اللہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کئ پیسر اسر جھوٹ بولتا ہے۔ پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام جلاس اور عمیر رضی اللہ عنہ کو گہری نظروں سے دیکھنے لگے تا کہ ان کے چہروں کے تاثر ات سے اندازہ لگا سکیس کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا۔ حاضرین مجلس سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک منافق بولا۔ دیکھو پہنو جواں سانپ کی مانندا حیان فراموش نکلا کہ جس نے اسے دودھ پلایا اسے ہی ڈیک مار دیا۔ دوسرے ساتھی بولے نہیں نہیں بینو جوان تو بہت شریف الطبع ہے' اس کو بھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا'اس کی پرورش بڑے پاکیزہ ماحول میں ہوئی ہے' اس کے چہرے بولتے نہیں دیکھا گیا'اس کی پرورش بڑے پاکیزہ ماحول میں ہوئی ہے' اس کے چہرے کے تیور بتارہے جیں کہ یہ آج بھی سچ بول رہا ہے ادر اللہ ورسول کے ساتھا پنی و فا داری کو نھار ہاہے۔

رسول اقدی نے عمیر بن سعد رضی اللہ عنه کی طرف دیکھا کہ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا ہے۔اس کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کہ جلاس بن سویداس طرح جسوٹ بولے گا۔

عمیر بن سعدرضی اللہ عنہ کی آئٹھول سے آنسو بہہر ہے تھے وہ بارگاہ الہی میں سے دعا کرنے لگا الہی میں اللہ میری بات اپنے مقدس نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام پر واضح کرد ہے۔ دعا کرنے لگا الہی میری بات اپنے مقدس نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام پر واضح کرد ہے۔ الہی میرے سچے کو کھارد ہے۔

الہی مجھے آج اپنے نبی کے سامنے سرخ روکردے۔ یہ منظرد کیچرکر جلاس غصے سے آگ بگولا ہوکر کہنے لگا۔ سے منظر دیکچھر جلاس غصے سے آگ بگولا ہوکر کہنے لگا۔

یہ دیکھوغضب خدا کا میرا کھا کرآج یہ مجھے ہی میا وُں کررہاہے۔

جس تھالی میں اس نے کھایا اس میں ہی سوراخ نکال رہا ہے۔

پھررسول اقدس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر سکہنے لگا۔ حضور میں بالکل سچا ہوں' میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے احسان فراموثی کا تکلیف دہ انداز اختیار کیا۔ آج مجھے آپ کے سامنے رسوا کرنے کی جسارت کی ہے۔ میں تو اس کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ آج عمیر رضی اللہ عنہ نے صریحا میرے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔

OTA

بخدامیں نے کوئی ایسی گستا خانہ بات نہیں کی۔

آخر میں یہ جمارت کس طرح کرسکتا ہوں۔ میں نے تو کبھی ایماسو چا بھی نہیں یہ عجیب جوان نکلا۔ ابھی اس نے اپنا حلفیہ بیان ختم بھی نہیں کیا تھا کہ لوگوں کی نگا ہیں عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی طرف اٹھ گئیں۔ اسنے میں رسول اقد س پر غنودگی طاری ہوگئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ بہچان گئے کہ اب وی نازل ہوگی۔ ہرا یک اپنی اپنی جگہ ہم گیا۔ اور سب کی نگا ہیں رسول اقد س کے چہرہ انور پرجم گئیں۔ یہ منظرد کھے کرجلاس بن سوید خوف ندہ ہوگیا۔ اور عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے چہرے پرخوشی کے آثار نمایاں ہونے گئے اور تمام حاضرین کی کیفیت بھی بہی تھی یہاں تک کہ رسول اقد س پروی کا اثر زائل ہوگیا۔ اور آپ نے بہتازہ ترین نازل شد آیت کی تلاوت کی۔

يحلفون بالله ما قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا منهم الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يك حيرا لهم و ان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاحره وما لهم في الارض من ولي ولا نصير\_(التوبه: ٤٢٠)

يەلوگ اللەكى قىم كھاكر كىتى بىل-

کہ ہم نے وہ بات نہیں کی۔ حالا تکہ انہوں نے ضروروہ کا فرانہ بات کی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے۔ اور انہوں نے وہ پچھ کرنے کا ارادہ کیا جے کرنہ سکے بیان کا سارا غصہ اس بات پرہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کوغنی کردیا ہے۔ اب بیا بی اس روش سے باز آئیں تو انہی کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو در دناک سزادے گا۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور زمین میں کوئی نہیں جوان کا جمایتی اور مددگار ہو۔

جلاس بن سویدیه آیت من کر کانپ اٹھا گھبراہٹ میں گڑ گڑانے لگا۔رسول اقدس کی طرف دیکھااور آ ہوزاری کرتے ہوئے کہنے لگا۔

يارسول اللدميري توبيه

يارسول اللدميري توبه

یا رسول الله عمیر رضی الله عنه نے سیج کہاا ور میں جھوٹا ہوں۔

یارسول الله عظاف الله سے میری سفارش کریں کہوہ میری توبہ قبول کرے۔

یارسول اللہ میں آپ پر قربان اس موقع پررسول اقدی کے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے نورا بمان سے جیکتے ہوئے چہرے کودیکھا کہ اس کی آئکھوں سے خوشی کی وجہ ہے آنسوئیک رہے ہیں۔

رسول اقدس نے اپنا دست شفقت عمیر رضی اللہ عنہ کے کان پر رکھتے ہوئے ارشا دفر مایا:

میرے عزیز آپ کے اس کان نے بالکل سیح سنا اور آج اللہ تعالی نے اس کی تقیدیق کردی۔

اس حادثے کے بعد جلاس بن سوید صدق دل سے توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ نفاق کو کھر چ کراپنے دل سے نکال دیا اور پھر پوری زندگی ضحے اسلامی کردار پیش کیا۔اس واقعہ کے بعد جب بھی جلاس بن سوید کے سامنے عمیر بن سعدرضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا تو وہ فورایہ کہتے اللہ تعالی اسے جزائے خبر عطا کرے اس نے مجھے کفرسے بیالیا اور جہنم سے میری گردن آزاد کرادی۔

حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی الله عنه کا صرف یمی ایک خوش آئند اور روش واقعه نبیل بلکه اور بھی کئی ایسے واقعات ہیں جواس ہے بھی زیادہ ایمان افر وزادر روح پرور ہیں۔ جضرت عمیر بن سعد انصاری رضی الله عنه نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کے دور خلافت میں پہلے دمشق اور پھر حمص میں گورز کی حیثیت سے فرائض سرانجام دیئے۔ انہوں نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح کی زیر قیادت دمشق فتح کرنے کے لیے فکر اسلام میں شمولیت

کا اعزاز حاصل کیاا مام زہری کھتے ہیں کہ سرز مین شام پرمعاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اور عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کی مشتر کہ حکومت تھی۔حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دورخلافت میں بوراشام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دورخلافت میں بوراشام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دریرا قتد ارآ سمیا۔

جب حفرت ابوعبیدہ بن جراح رضی الله عنہ فوت ہوئے تو ان کے چھا زاد بھائی عیاض بن عنم کولئنگر کی قیادت سونپ دی گئی۔اور پھر انہیں حمص کا گورنر بنایا گیا۔ جب وہ فوت ہوئے تو حضرت سعید بن عامر حمی رضی الله عنہ کو حمص کا گورنر نا مزد کیا گیا۔ جب وہ فوت ہوئے تو حضرت سعید بن عامر حمی رضی الله عنہ کو حمص کا گورنر نا مزد کیا گیا۔

صفوان بن عمر و کہتے ہیں کہ ایک د فعدا میر معاویہ بن ابی سفیان حمص میں تشریف لائے اس وفت بورے شام پر ان کی حکمر انی تھی آپ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا:

اے خمص کے رہنے والوتم کس قدرخوش نصیب ہو کہتمہارے پاس ایک سے ایک بڑھ کرصالح'متق' زاہداورعبادت گذار حاکم آیا ہے۔

پہلے عیاض بن عنم یہاں کا گورنر نا مز دہواوہ مجھ سے کہیں بہتر تھا۔ بم

پھرسعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا گیا۔ وہ بھی مجھے سے بہتر تھا۔

پھر عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کو گورنر نامز دکیا گیا۔ وہ بھی ہراعتبار سے کتنا اچھاتھا' پھر مجھے اس سارے علاقے پر حکومت کرنے کا موقع ملاہے تم میرے بارے میں مجھی جانتے ہو۔ کہ میں تنہارے لیے کس قدر بہتر ہوں۔

#### 000

حضرت عمیر بن سعدانصاری رضی الله عند کسی بھی بیاری کے متعدی ہونے کے قائل نہیں سے ابوطلح خولانی بیان کرتے ہیں کے فلسطین کے باشندوں پرمشمل ایک وفد حضرت عمیر بن سعدانصاری رضی الله عند کے پاس آیا ہیں بھی ان میں شامل تھا۔ ہم آپ کے پاس گھر میں بیٹھے سے کہ آپ نے غلام کو گھوڑے لانے کے لیے کہا گھر کے حن میں پھر کی ایک کھی بنی ہوئی تھی غلام نے تھم کی تعمیل کرتے ہوئے گھوڑے لا کر وہاں باندھ کی ایک کھی بنی ہوئی تھی غلام نے تھم کی تعمیل کرتے ہوئے گھوڑے لا کر وہاں باندھ

دیئے۔ انہوں نے گھوڑون کو دیکھا اور کہا ان میں فلاں گھوڑ انہیں اس نے کہا جناب اسے فارش ہے۔ زخموں سے خون رس رہا ہے آپ نے کہا کوئی بات نہیں اسے لا کران کے ساتھ بائدھ دو ایک شخص نے کہا جناب اگر اسے ان کے ساتھ بائدھا گیا تو وہ گھوڑ ہے بھی خارش کی بیاری میں مبتلا ہوجا کیں گے۔

انہوں نے کہا: میں نے رسول اقدس رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اسلام میں متعدی بیاری اور بدشگونی کپڑنے کا کوئی تصور نہیں یا یا جاتا۔

#### 000

حمص کوچھوٹا کوفہ اس اعتبار ہے کہا جاتا تھا کہ یہاں کے باشندوں کی عادات کوفیہ میں آبا دلوگوں سے ملتی جلتی تھیں۔ یہاں کے باشندے اپنے مورنر کے خلاف بڑے ز باں دراز واقع ہوئے تھے جبان کے پاس کسی کو گورنر نا مزد کر کے بھیجا جاتا تو بیلوگ اس براعتراضات کی بوجھاڑ کر دیتے اور مختلف قتم کے عیب نکالنے لگتے بالآ خراس کے خلاف زبردست محاذ قائم کر کے خلیفتہ اسلمین سے برز ورمطالبہ کرتے کہ اسے فوری طور یر تبدیل کر دیا جائے۔ اور اس کی جگہ کسی بہتر هخص کومتعین کیا جائے۔ اس دفعہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰدعنہ نے بیعز م کیا کہاب میں ایک ایسام کورنرمقرر كروں گا۔جس كاكر دارمثالي ہو۔اور باشندگان حمص كواتگشت نمائي كاموقع ند ملے۔اس منصب کے لیے فاروق اعظم کی نظرا نتخا ب حضرت عمیسر بن سعدانصاری رضی اللّٰدعنه پر یر ی لیکن وہ بلادشام میں نشکر اسلام کے سیدسالار کی حیثیت سے شہروں کوآ زاد کرائے' ۔ قلعوں کو فتح کرتے' قبائل کوزیرِفر مان کرتے اورمفتو حدعلاقوں میں مساجد بناتے ہوئے بوی تیزی سے آگے برصے جا رہے تھے اس حوصلہ افزا پیش قدمی کے باوجود امیرالمومنین حصرت فاروق اعظم رضی اللّٰدعنه نے حصرت عمیسر بن سعدانصاری رمنی اللّٰد عند کوشمص کام کورنر نامز دکرتے ہوئے لکھا کہ آپ میرایہ محط موصول ہوتے ہی جمص روانہ ہوجا ئیں اور وہاں پہنچ کر گورنر کی حیثیت سے اپنے فرائض سرانجام دیں۔ اميرالمومنين كانتكم ملتے ہی حضرت عميررضي الله عنهمص روانه ہو گئے ۔ وہاں پہنچتے

بی لوگوں کونماز کے لیے اکٹھا کیا۔

جب نمازے فارغ ہوئے تو حاضرین سے خطاب کرتے ہوے ارشا دفر مایا: لوگو! اسلام ایک نا قابل تسخیر قلعه اور ایک مضبوط دروازے کی مانند ہے۔حقیقتا اسلام کا قلعہ عدل وانصاف اوراس کا درواز ہ حق وصدافت کا پیغام ہے۔ س لواسلام کا قلعداس وقت تک نا قابل تسخیر رہے گا۔ جب تک تمہا راسلطان طاقت وررہے گا۔

بلاشبہ سلطان کی طافت کوڑے مارنے اور قتل و غارت کرنے میں نہیں بلکہ اس کی طافت کا رازعدل وانصاف اورحق وصدافت اختیار کرنے میں ہے پھرآ باسیے مخضر خطبے میں بیان کئے گئے دستور العمل کو نا فذکرنے کے لیے ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ حضرت عمير بن سعد انصاري رضى الله عنه في حمص من كورنر كي حيثيت سے أيك سال كا عرصة كزار اسعر صيعين نهامير المؤنيين عمر بن خطاب رضي الله عنه كوكوني محط لكهاا ورنه بي بیت المال کے لیے کوئی رقم جمیجی جس سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں شکوک وشبہات پیدا ہوئے۔ کیونکہ آپ کوصوبہ جات کے **کورنروں کے بارے میں بہت** اندیشه رہتا تھا کہ کہیں وہ عہدہ ومنصب اور مال ومتاع کے فتنے میں مبتلانہ ہوجا کیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نز دیک رسول اقدی کے سواکوئی معصوم نہیں تھا۔ امیر المونین نے اپنے کا تب سے کہاعمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کوخط کھو کہ جونہی

میرایه خط ملے معس کوخیر باد کہہ کرسیدھے میرے پاس مدینے چلے آئیں۔اوراسینے ساتھ وہ سارا مال بھی لیتے آٹا جواب تک قومی خزانے میں جمع ہے۔

#### 000

حضرت عميسر بن سعد رضى الله عنه فاروق اعظم كالخط ملتے ہى وارالخلا فيديدينه منوره کی طرف روانگی کے لیے تیار ہو گئے'اس سفریر جاتے ہوئے ان کے پاس ایک تھیلا تھا جس میں زاوراہ رکھا تھا۔ وضوء کے لیے ایک عدو برتن اور ہاتھ میں کلہاڑی پکڑی اور حمص کی گورنری کوخیر باد کہہ کر کشاں کشاں سوئے مدینہ چل دیئے۔ حضرت عميرزضي الله عنه جب مدينه منوره بينجي توان كارنگ سيابي مائل اورجسم لاغرو

نحیف ہو چکا تھا۔ سراور داڑھی کے بال بڑھ چکے تھے۔ سفر کی مشکلات کے آٹار آپ کے چہرے اور جسم پر نمایاں دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ تو وہ ان کی بیرحالت دیکھ کر پریٹان ہو گئے۔

يوجهاعميررضي الله عند تخفي كيابوا؟

پی پی میرالمومنین مجھے بچھ بھی تونہیں ہوا۔ الحمد لله میں بالکل ٹھیک ہوں۔ د کیے لیجئے میں آپ کے پاس آج اپنی تمام د نیاا ٹھالا یا ہوں۔ امیر المومنین نے پوچھا تمہارے پاس د نیاوی مال ومتاع کتناہے؟ حضرت عمیر بن سعدرضی اللہ عنہ نے بتایا

میرے پاس ایک تھیلا ہے جس میں میرا زادراہ تھا۔ ایک پیالہ ہے جس میں کھانا مجھی کھاتا ہوں اور اس سے اپناسراور کپڑے بھی دھوتا ہوں۔ ایک برتن پانی پینے اور وضو کرنے کے لیے ہے۔

امیرالمومنین اس سامان کےعلاوہ ساری دنیا میرے لیے نضول ہے۔ مجھے اس دنیا ہے کوئی غرض نہیں' فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا آپ مص سے پیدل چل کر آئے ہیں۔

عرض کی ہاں یا امیر المومنین پیدل چل کرآیا ہوں۔ فر مایا اہل خمص نے آپ کے لیے سی سواری کا اہتمام نہیں کیا فر مایا نہ انہوں نے مجھے کوئی سواری دی اور نہ ہی میں نے ان سے سواری کا سوال کیا۔ آپ نے فر مایا وہ مال ومتاع کہاں ہے جو بیت المال کے لیے لائے ہو۔ فر مایا میرے پاس تو سچھ بھی نہیں۔ آپ نے دریا فت کیا اپنے ہمراہ مال کیوں نہیں لائے۔

فر مایا امیر المونین مال میں نے جمع ہی ہونے نہیں دیا۔ جب میں حمص پہنچا نو وہاں کے باشندوں میں صلحاء واتفتیاء کوایک جگہ جمع کیا اور لوگوں سے مال وصول کرنے کا کام ان کے سپر دکر دیا۔ جب بھی وہ مال اکٹھا کر کے میرے پاس لاتے تو میں ان سے مشورہ لے کرمستحقین میں خرچ کر دیتا۔ بیروئیدادس کر فاروق اعظم رضی اللہ عنه خوشی کا اظہار کیا۔اورا پنے منشی ہے کہا۔ کہ میسر بن سعدرضی اللہ عنه کے لیے مص کی گورنری کی تجدید کر دو کہ بیدو ہاں جا کر دوبارہ اپنا منصب سنجال لیں۔

یہ بات من کر حضرت عمیر بن سعد رضی اللّه عنہ نے کہا مجھے منظور نہیں۔ ہیں اب وہاں نہیں جانا چاہتا۔امیر المونین مجھے معاف سیجئے۔ ہیں آج کے بعد نہ تو آپ کے کہنے پراور نہ ہی کسی اور کے کہنے پریہ منصب سنجالوں گا۔

پھر آپ نے امیر المومنین سے مدینہ منورہ کی ایک نواحی بستی میں اپنے اہل وعیال کے ساتھ رہنے کی اجازت وے دی اور انہوں کے ساتھ رہنے کی اجازت طلب کی۔ تو آپ نے اسے اجازت وے دی اور انہوں وہاں بستی میں مستقل رہائش اختیار کرلی۔

حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو اس بستی میں آباد ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گذراتھا کہ امیر الموسنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے قابل اعتماد خادم کو حکم دیا کہ وہ عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے پاس مہمان کا روپ اختیار کر کے جائے 'وہاں دو تین روز قیام کر کے اس کے حالات معلوم کرے اگر مال و دولت کے آثار نظر آئیں تو فورا واپس آ کر مجھے اطلاع دے اور اگر غربت وافلاس اور تک وسی دکھے تو اسے دینار سپر دکر آئے۔ دنیاروں سے بھری تھیلی امیر الموسنین نے اسے دے کرروانہ کیا۔

امیر المومنین کا قاصد حضرت عمیر بن سعد رضی الله عنه کیستی میں پہنچا ہے مرحاضر ہوا سلام عرض کیا اور بتایا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے مدینه منورہ سے آیا ہوں۔ آپ نے بوچھا اہل مدینہ کا کیا حال ہے؟

> بتایاسب خیرت سے ہیں؟ پوچھاامیرالمومنین کیسے ہیں؟ عرض کی بالکل ٹھیک ہیں۔

پوچھا کیا شرعی حدود نافذ ہور ہی ہیں 'بتایا بالکل اس سلسلے میں وہ کسی کور عایت نہیں دیت نے الدان کابینا قریب کور نے دیا ہے۔

یہ باتیں س کرآپ نے دعا کرتے ہوئے کہا۔

الهي عمر بن خطاب كي مدوفر ما

اللى تو جانتا ہے كەعمر بىن خطاب رضى الله عنه كو تيرے ساتھ اور تيرے تازل كرده دين كے ساتھ والہانه بيار ومحبت ہے۔

قاصد حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی الله عند کے پاس تین دن تھہرا ہر روزاس کی تواضع کے لیے جو کی صرف ایک روئی پیش کی جاتی 'جب تیسرا دن گذرا تو ایک فخص نے اسے کہا۔ الله کے بندے آپ نے توعمیر بن سعد رضی الله عنداوراس کے اہل خانہ کے لیے مشکل پیدا کر دای ہے۔ ان کے پاس تو صرف بہی ایک روئی ہوتی ہے جوروزانہ کے لیے مشکل پیدا کر دای ہے۔ ان کے پاس تو صرف بہی ایک روئی ہوتی ہے جوروزانہ کی تھے کھلا دیتے ہیں اس طرح مسلسل بھو کے رہنے سے تو وہ نڈھال ہوجا کیں گے۔ کشری کے اس آپ یہاں مزید قیام کرنے کی بجائے میرے گھر تشریف لے چلیں۔ اب آپ یہاں مزید قیام کرنے کی بجائے میرے گھر تشریف لے چلیں۔ یہ بات سنتے ہی اس نے دینار دل سے بھری تھیلی حضرت عمیر بن سعدرضی اللہ عند کی خدمت میں پیش کردی۔

حفرت عمیررضی الله عنه نے یو چھا بیہ کیا ہے؟

عرض کی اس تھیلی میں امیر المومنین نے آپ کے لیے بچھر قم بھیجی ہے۔ آپ نے فر مایا بیدوالیس لے جائیں امیر المومنین کومیر اسلام کہنا اور بیئرض کرنا کے عمیر رضی اللہ عنہ کو اس رقم کی کوئی ضرورت نہیں۔

حضرت عمیررضی الله عنه کی بیوی بیه با تنیس من رہی تھی۔اس نے کہاسرتاج بیرقم لے لو۔اگر تمہیں ضرورت پڑی تو خرچ کرلینا ورندمختا جوں میں تقسیم کردیتا۔

مہمان دیناروں ہے بھری تھیلی حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ کرچل دیا۔ آپ نے وہ دینار لیے اور اسی رات تمام کے تمام حاجت مندوں اور شہداء کے بچوں میں تقسیم کردیئے۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

#### 000

امیر المومنین کا قاصد جب واپس مدینے پہنچا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس سے دریا فت کیا۔ آپ نے وہاں کیا منظر دیکھا؟

عرض کی امیر المومنین کیا بتاؤں بہت ہی منگ دستی دیکھی۔ آپ نے فرمایا دیناروں کی تھیلی دے آئے۔

عرض کی لے نہیں رہے تھے زبردتی ان کے آگے بھینک کرآگیا ہوں آپ نے فرمایا تنہارا کیا خیال ہے کہ انہوں نے بید دینار استعال کر لیے ہوں گے۔عرض کی امیرالمومنین میراخیال ہے کہ وہ سب کے سب ضرورت مندوں میں تقسیم کردیئے ہوں گے اور اپنے لیے انہوں اس میں سے بچھ بھی نہیں رکھا ہوگا۔ بیہ با تیں سن کر حضرت عمیر بن سعدرضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ میرا بیہ خط ملتے ہی میرے پاس مدینہ آؤ آپ سے چند ضروری با تیں کرنی ہیں۔

حفرت عمیر بن سعد رضی الله عنه امیر المومنین کے حکم کی تغیل کرتے ہوئے مدینے پنچے ۔حفرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

آپ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر محبت بھرے انداز میں پوچھا میں نے جودینار بھیجے تھے آپ نے انہیں کہاں صرف کیا؟

آ پ نے برجتہ جواب دیا امیر المومین آ پ مجھے دینار دینے کے بعدان کے متعلق کیوں یو چھتے ہیں؟

آپ نے فر مایا میں حقیقت حال معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ برائے مہر بانی مجھے ضرور بتا کمیں۔

فرمایا: میں نے وہ جمع کر لیے ہیں تا کہ اس دن کام آسکیں۔جس دن مال اور اولا د کام نہ آسکیں گے۔ بیہ بات س کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آسکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور فرمایا میں محواہی دیتا ہوں۔ آپ اللہ کے ان بندوں میں سے ہیں جو ضرورت کے باوجود دوسروں کواپنی ذات پرتر جیح دیتے ہیں۔

پھرامیرالمونین نے اپنے خادم کوتھم کے عمیر بن سعدانصاری رضی اللہ عنہ کے لیے اناج اور کپڑوں کا جوڑا تیار کیا جائے۔

حضرت عمير رضي الله عنه نے بيہ بات س كركها۔

امیرالمومنین اناج کی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ میں یہاں آتے ہوئے اہل خانہ کے سے اورعطا کر کے لیے جو مجھوڑ آیا تھا جب وہ فتم ہو جا کیں گے اللہ رازق اپنے خزانے سے اور عطا کر دےگا۔ البتہ کپڑوں کا جوڑا میں اپنی بیوی کے لیے لیے جاتا ہوں۔ کیونکہ اس کا لباس بہت بوسیدہ ہو چکا ہے۔

یہ بات اس دور میں مشہورتھی کہ انصار کے تین اشخاص کو زمد وتقوی میں امتیاز حاصل ہے۔ ابودرداءرضی اللہ عنہ شدا دبن اوس رضی اللہ عنہ اور میں اللہ عنہ حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ امیر المومنین حضرت عمیر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے کے بعد اپنی ہتی جن پیر پہنچ چند دنوں کے بعد وہ تقوی ایمان اورا خلاص کی دولت لے کرآ خرت کے سفر پرروانہ ہو گئے۔

بياييخ الله يصراضي اورالله ان پرراضي \_

حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی الله عنه کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔

| rz•/r | ا-طبقات ابن سعد   |
|-------|-------------------|
| 104   | ۲-طبقات خلیفه     |
| ٥٣١/٦ | ٣-التاريخ الكبير  |
| r24/4 | ~- الجرح والتعديل |
| MI    | ۵-الاستبصار       |
| 49m/m | ۲ – اسدالغابته    |
| 19/r  | ۷- تاریخ الاسلام  |

| حضرت مميرين سعدانعساري | (ara) | تتنعران منحاث               |
|------------------------|-------|-----------------------------|
| rxt/9                  |       | ۸-مجمع الزوائد              |
| 177/A                  |       | ٩ - تهذيب العبذيب           |
| nr/2                   |       | • ا – الاصابته              |
| 201/10                 |       | ا! - كنز العمال             |
| ٥١٣                    |       | ١٢- قاد فتح العراق والجزيره |
| r4r/0                  |       | ۱۳۰-الاعلام ذركل            |

# والی مدینه و بحرین حضرت ابوهر مریق عبدالرحمان بن صحر رضی الله عنه

اللی ابو ہر رہے قادراس کی والدہ کواہل ایمان کامنظور نظرینا دے۔ (فرمان نبوی)

بو ہریرۃ رمنی اللہ عنہا ہے دور کا سب سے بڑا جا فظ الحدیث تھا۔ (امام شافعیؓ)

### بسم اللدالرحمن الرحيم

سفید رنگ روش چیرهٔ چوڑا سینهٔ چیکیلی آلکھیں سرخ بال تیز حافظ ٔ چیک دار دانت ٔ اگلے دودانت کشادہ ٔ علم حدیث کا ماہر' مفلس' نا داراور تہی دست ٔ اصحاب صفہ میں امتیازی حیثیت کا حامل بخصیل علم کا والها نه شوق ریکھنے والا' حصول علم کی خاطرفقرو فاقیہ اور بھوک پیاس کو خندہ پیشانی ہے برداشت کرنے والائ ستانہ نبوی کا ایک ہونہارطالب علم' غز و ہ خیبر' فنتح کمہ'غز و ہ خنین اور جنگ تبوک کا ایک سرفر وش مجاہد' بھوک ہے نڈ ھال ہو كريديينے كى گلى ميں دراز ہوتے ہوئے خاك آلود ہونے والا درولیش' بحرین میں مسند اقتدار پرجلوه إفر دز ہونے والاخوش نصیب وخوش خصال گورنز دور نبوی میں حجاج کرام کی تعليم وتربيت كافريضه سرانجام ديينه والاقابل احترام معلم وورصد لقي مين فتندار تداد كا قلع قمع کرنے والاسر بکف مجاہد امیرُ معاویہ بن ابی سفیان کے دور حکومت میں مدین منورہ كا ہر دلعزیز گورنز مندعلم پر جلوہ افروز ہونے والاجلیل القدرصحانی جس ہے سینتکڑوں صحابہ کرام اور تابعین عظام نے احادیث رسول علیہ روایت کیں جس نے قبیلہ دوس کے سروار طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ ہے متاثر ہوکر اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی ۔ جسے عربی کے علاوہ فارسی زبان پر بھی عبور حاصل تھا' جس کی تورات میں بیان کردہ احکام وسائل پر گہری نظرتھی جواپنی والدہ کی حد درجہ تعظیم کیا کرتا تھا'جس کے حافظے کی تیزی کے لیے رسول اقدس علی نے خصوصی دعا فر مائی 'جس کے اثر ہے تی ہوئی ہر بات لو ہے کی لکیز کی مانند ذہین پرنقش ہوجاتی ۔جس کا نا م عبدالرحمان بن صحر تھا۔ جوابو ہریرہ کے نام سے تاریخ اسلام میں مشہور ہوئے۔ آبیئے اقلیم علم کے تا جدار' عابد' زاہد شب زندہ دارحضرت ابو ہر رہے وضی اللّٰدعنہ کے حالات زندگی ہے راہنمائی حاصل کرتے ہوئے نشان منزل تلاش کریں۔

ا مام ٔ فقیه ٔ مجتهد ٔ حا فظ الحدیث ٔ جلیل القدرصحا بی حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنه کا زیانہ جاہلیت میں نام عبدالشمس تفا۔ جب اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی تو رسول ا اقدس علی نے اس کا نام عبدالرحمان تجویز کیا۔ والد کا سامیر بھین میں ہی سرے اٹھ گیا تھا اس لیے غربت ٔ افلاس اور تنگ دستی دامن گیر ہوئے۔ ایک خاتون کے ہاں صرف کھانے اورلباس کی اجرت پر ملازمت کی' نیرنگی دوران دیکھئے کہ وہی خاتون آ گے چل کران کی رفیقه حیات بنی جس کا نام بسره بنت غزوان تھا۔ یمن کے قبیلہ دوس کے سردار طفیل بن عمرو دوسی مکہ معظمہ کے دورے پر گئے ۔سرداران قربیش نے یمنی سردار کوخوش آ مدید کہتے ہوئے خطرے ہے آ گاہ کیا کہ دیکھنا ہمارے ہاں یہاں آ جکل ایک نیا ہنگامہ بریا ہے۔عبدالمطلب کے پوتے عبداللہ کے فرزندمحمد ( علی ) نے نبوت کا دعوی کر دیا ہے۔اس کی باتوں میں جادو کا سااثر ہے۔ جواس کی محفِل میں ایک شریک ہوجا تا ہے۔ اس کا ہوکررہ جاتا ہے۔ کہیں آ بھی اس کے دام میں نہ آجانا ذراستعمل کررہنا 'بدہارا مخلصا نہ مشورہ ہے۔قریشی سرداروں کی باتیں سن کرطفیل بن عمرو دوسی نے اپنے کا نو ں میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں کسی جانب ہے میرے کا نوں میں ان کی آ واز پڑ کرمیرے دل ُیراثرانداز ہی نہ ہوجائے۔

ایک دن اس کے دل میں خیال آیا ہوئے تعجب کی بات ہے آخر میں بھی اپنے قبیلے کاسر دار ہوں 'عقل وخرد کا مالک ہوں' ایک قا درالکلام شاعر ہوں۔ کسی کی بات سنے میں آخر حرج کیا ہے۔ بات اچھی ہوئی تو تشلیم کرنے میں بھی کوئی مضا کقہ نہیں ہوتا چاہے۔ بات دل کو نہ گئی تو اسے ماننے کی کوئی مجبوری بھی نہیں۔ میں نے یو نہی دیوانوں کی طرح اپنے کا نوں میں روئی ٹھونس رکھی ہے یہ کہاں کی دانش مندی ہے۔ یہ تو سراسر احتقانہ اقدام ہے۔ یہ خیال آتے ہی کا نوں سے روئی نکال پھینگی رسول اقدس علیہ کی محفل میں گیا با تیں سنیں تو دل دے بیٹھے' آپ علیہ کا دامن پکڑا اور دائر ہ اسلام میں داخل میں حافل ہونے کی سعادت حاصل کی۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بہرہ ور ہوئے۔ واپس ہونے خاندان میں پنچ دعوت وارشاد میں مشغول ہوئے' والدہ' والد' یہوی اور حضرت ابو

ہریرہ رضی اللہ عندان کی دعوت سے متاثر ہوکر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ بہت محنت کی کیکن ان چارفتدی صفات افراد کے علاوہ کسی اور نے انبلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ دوبارہ مکہ معظمہ رسول اقدس علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے خاندان سے افراد کی سرشی کا مجلہ کیا آپ علیہ نے دعا کی۔

اللهم اهد دوساً

الہی قبیلہ دوس کو مدایت نصیب کر دے۔

واپس اپنے علاقے میں پنج دوبارہ دعوت وارشاد کا آ عاذ کیا تھیلے کے افراد تیزی

صدائرہ اسلام میں داخل ہونے گئے۔ یہ صورت حال دیکھ کر فوق کی کوئی انتہاء ندری حضرت طفیل بن حمرودوی اپنے قبیلے کے نوآ موزان اسلام کو لے کر کہ بینمورہ پنجے یہ قافلہ تقریبا ای افراد پر مشتمل تھا۔ جن میں حضرت ابو ہر یہ ورضی اللہ عندا بی والدہ کے ہمراہ شامل تھے۔ والدہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب بیقافلہ مدید منورہ پنجا تو اس وقت رسول اقدس علی اللہ الشکر اسلام کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہو بھے تھے۔ حضرت ابو ہر یہ ورضی اللہ عند مدینہ منورہ سے خیبر پنج رسول اقدس منافلہ کی فریارت کا شرف ماصل کیا آ یہ عقافہ نے یو چھانام کیا ہے؟

عرض کی یارسول علی میرانام عبدالشمس با پر میلی نے فرمایا آئ سے آپ کا نام عبدالرحمان ہے عرض کی چشم ماروشن دل ماشا ذر ہے قسمت آپ کی زبان مبارک سے میرانام مجھے اور کیا جاہے۔ میرے نصیب جاگ اہمے میری خوش متی کے کیا کہنے۔ کی عرصہ پہلے مطرب ابو ہریکا غلام کم ہو چکا تھا خیبر میں وہ بھی دستیاب ہوا۔ رسول اقدی میلی شربایا ہے کا غلام موجود ہے۔

مسرت وشاد مانی ہے جھومتے ہوئے کہا یارسول اللہ علق آئے ہے میرایہ غلام آزاد ہے۔

000

اسلام قبول كرين كے بعد حضرت ابو ہر بر رضى الله عند في ادمان معاست بے نياز

ہو کرعلم حدیث حاصل کرنے کے لیے اصحاب صفہ کی رفاقت اختیار کرتے ہوئے مسجد نبوی میں ڈیرے ڈال دیئے۔

سفر وحضر میں رسول اقدس علی فلامت میں رہا اپنامعول بنالیا آپ علیہ کا جوفر مان سنتے اسے اپنے کا جوفر مان سنتے اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے 'پہلے پہل انہوں نے بیمسوس کیا کہ کچھ عرصہ بیت جانے کے بعد پردہ ذہن سے بعض فرامین محوہ و جاتے سیل میر سے لیے دعا سیجئے آپ کی بات جو میں سنول وہ نسیان کی نذر نہ ہو۔

رسول اقدس عظی نے ارشا دفر مایا اپنی جا در بیجیا و بھیل ارشاد کرتے ہوئے جا در بیجیا و بھیل ارشاد کرتے ہوئے جا در بیجیا دی گئی آپ نے دعا فر مائی اپنے مبارک ہاتھ اس سیادر پررکھیے اور بھرادشا دفر مایا۔
اس جا در کوا تھا کرا ہیئے گرد لیبٹ لو۔ حضرت ابو ہر بررضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ میں نے وہ میادر لیبٹ کی اس کے بعد میں نے رسول اقدی میں ہیں ہے جو بھے ستاوہ ، بعیدہ یا در ہا۔

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

(بحواله بخاری شریف)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں چنہوں نے ایک ہزار ہیں سے دیا دہ احادیث ایک ہزار ہین سوچ ہتر احادیث رسول علی ہزار ہین سوچ ہتر احادیث رسول علی دوایت کرنے کا اعز از حاصل کیا اس اعتبار سے پوری امت میں میامتاز دکھائی دیتے ہیں۔

استام قبول کرنے کی سعادت سے دالدہ کے دل میں بھی اسلام قبول کرنے کے استان کر ایک تھی۔ اسلام قبول کرنے کے استان کی سعادت سے دالدہ کے دالی میں بھی اسلام قبول کرنے کے اسلام قبول کرنے کے سعادت سے بہرہ ور بوئی۔ اپنی والدہ کے استان م قبول کرنے کے لیے جعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اقدی میں اللہ عنہ کرائی تھی کرائی تھی جس دوڑ آپ نے دعا کی ای روز ان کی والدہ کواسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوایہ سینظرہ کھی کردی اللہ عنہ کی سرت وشاو مائی کی کوئی اہتما وندر ہی ۔ وقتی سے سینظرہ کھی کردی اللہ عنہ کی سے سینظرہ کی کوئی اہتما وندر ہی ۔ وقتی سے سینظرہ کھی کردی اللہ عنہ کی سے سینظرہ کی کوئی اہتما وندر ہی ۔ وقتی سے سینظرہ کی کوئی اہتما وندر ہی ۔ وقتی سے سینظرہ کی کوئی اہتما وندر ہی ۔ وقتی سے سینظرہ کی کوئی اہتما وندر ہی ۔ وقتی سے سینظرہ کی کوئی اہتما وندر ہی ۔ وقتی سے سینظرہ کی کوئی اہتما وندر ہی ۔ وقتی سے سینظرہ کی کوئی اہتما وندر ہی ۔ وقتی سے سینظرہ کی کوئی اہتما وندر ہی ۔ وقتی سے سینظرہ کی کوئی اہتما وندر ہی ۔ وقتی سے سینظرہ کی کوئی اہتما وندر ہی ۔ وقتی سے سینظرہ کی کوئی اہتما وندر ہی ۔ وقتی سے سینظرہ کی کوئی اہتما وندر ہی ۔ وقتی سیندر سے اللہ میں اللہ عنہ کی سیندر سیندر ہی اللہ عنہ کی سیندر س

ان کی آتھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وفورمسرت سے آنسو بہاتے ہوئے رسول اقدس علی کی آتھوں سے آنسو بہاتے ہوئے رسول اقدس علی کو اطلاع ویتے ہوئے عرض کی یارسول اللہ علی اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو قبول کرلیا ہے۔ میری والدہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگئی۔ میری قسمت جاگ اٹھی ہے میرا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا ہے میری ماں کا سینہ نورا یمان سے جگمگا اٹھا ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے کثیر تعداد میں صحابہ کرام اور تابعین عظام نے احادیث روایت کی ہیں۔امام بخاری رقمطراز ہیں کہ حضرت ابوہر بریرضی اللہ عنہ سے آٹھ سویا اس سے پچھزا کد صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین نے احادیث روایت کی ہیں۔

علامہ ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ کے سینکٹروں تلاندہ کے نام درج کئے ہیں۔طوالت کے اندیشے کی بنا پر یہاں ناموں کی تفصیل درج کرنے سے احتراز کیا گیا ہے۔ جو حضرات ناموں سے آگاہی کا شوق رکھتے ہیں وہ سیراعلام النبلاء جلد دوم کے صفحہ ۵۲ میں کا مطالعہ کرلیں۔

#### 000

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دسول اقدیں عظیمہ نے میری کنیت ابو ہریرہ رکھی تھی لیکن میرے احباب نے ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا۔

محمد بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندا پنے حباب سے کہا کرتے سے کہ کرنے سے کہ کہ کرتے سے کہ کہ کر پکارا کرو کیونکہ رسول اقد ش علیہ نے میری کنیت مذکر لفظ سے رکھی میں نہ کہ مونث لفظ سے ۔ (بحوالہ تاریخ ابن عسا کر ۱۰۹/۱۹)

کثیر بن زید ولید بن رباح کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوھریرہ رضی اللہ عنہ فر مایا کرتے تھے۔ مضی اللہ عنہ فر مایا کرتے تھے کہ نبی اقد س علیہ مجھے ابوھر کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ (بحوالہ متدرک حاکم ۴۵۲)

اسامہ بن زیدعبداللہ بن رافع کے حوالے سے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوھریرہ سے پوچھالوگ آپ کواس کنیت سے کیوں پکارتے ہیں فرمایا میں کریاں چرایا کرتا میرے پاس ایک بلی تھی جس سے بسااو قات کھیلا کرتا تھا۔اسے اپنی آ سنین میں بٹھالیا کرتا تھا۔لوگوں نے میرااشتیاق دیکھتے ہوئے مجھے ابوھریرہ کہنا شروع کردیا۔(بحوالہ ترندی۔طبقات ابن سعد'تاریخ ابن عساکر)

حضرت ابو ہر بر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں یمن سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچا تو رسول اقدس میں اللہ اسلام کی قیادت کرتے ہوئے نیبرتشریف لے جا چکے متھے۔ میں نے صبح کی نماز سباع بن عرفطہ کی اقتداء میں اداکی اس نے پہلی رکعت میں سورہ مریم اور دوسری رکعت میں سورہ المطفقین تلاوت کی۔

(بحواله طبقات ابن سعدمه/ ۳۲۷)

#### 000

مفسرقر آن مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوھر برہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا:
میں شخت بھوک کی وجہ سے بعض اوقات اپنا جگر تھام کر زمین پر لیٹ جاتا اور بھی
اپنے پیٹ پر پھر باندھ لیتا۔ ایک ون میں اس راستے پر بھو کا پیاسا ہیٹا ہوا تھا۔ جہاں
سے صحابہ رضی اللہ عنہ کا گذر ہوتا تھا میرے پاس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گذرے
میں نے ان سے قرآن حکیم کی اس آیت کا مطلب پوچھا۔

يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا

(کہ وہ اپنی جا ہت کے با وجود مسکین یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں) میرا پوچھنے کا مقصد بیتھا کہ وہ مجھے کھانا کھلا ویں گے۔لیکن انہوں نے میری منشاء کے مطابق کچھ نہ کیا اور چل دیئے بھر وہاں سے عمر و بن خطاب رضی اللہ عنہ کا گذر ہوا میں نے اس آیت کا مفہوم پوچھا وہ بھی اس کا مفہوم بنا کر بچھ کھلائے بغیر یونمی چلے گئے اس کے بعد رسول اقدی عظافی تشریف لائے آپ مجھے دیکھتے ہی مسکرائے میرا مرجھایا ہوا چرہ و کھے کر حقیقت حال سمجھ گئے۔

آپ نے شفقت بھرے انداز میں فرمایا ابوھر میں نے کہالبیک یارسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ آپ نے بیجے چل دیا۔ آپ گھر میں واخل ہوئے مجھے اندرآنے کی اجازت دی۔ آپ نے گھر میں دودھ کا پیالہ پڑاد یکھا اہل خانہ

سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا جواب ملا کہ یہ کسی نے آپ کے لیے تخد بھیجا ہے۔

آپ نے آواز دی ابوھر میں نے کہا لبیک یارسول اللہ عظیمی آپ نے فرمایا جاؤ
اصحاب صفہ کو بلالاؤاور فرمایا اصحاب صفہ اسلام کے مہمان ہیں۔ نہ ان کا کوئی گھر ہے نہ
ان کے پاس مال و دولت ہے۔ اور نہ ہی ان کا کسی پرکوئی زور۔ جب آپ علیمی کے
پاس کوئی صدقہ آتا تو آپ وہ ان کے پاس بھیج ویتے۔ اور خوداس میں سے کوئی چیز ہمیں
لیتے تھے۔ اور جب کوئی آپ کے پاس تخد آتا وہ بھی انہیں عطا کر دیتے ملیکن بھی اس میں سے خود کچھ تیول فرما لیتے۔

مجھے آپ کا حکم من کر اندیشہ ہوا کہ اس دودھ سے اصحاب صفہ کا کیا ہے گا؟ میرے ار مان تو بورے نہ ہو تکیں گے۔ میں تو جا ہتا تھا کہ دودھ نی کرمیری جان میں جان آئے جسم میں کچھ توانائی آئے لیکن آپ کا تھم بجا لانا مقدم تھا۔ جب وہ سبھی آ مھیے تو آپ سالتے نے مجھے تھم دیا کہ بیددود ھا پیالہ ان کی خدمت میں پیش کرو۔میرے دل میں خیال آیا کہ بیددودہ مجھ تک تو پہنچنے سے رہا۔لیکن اللہ اور اس کے رسول میں کی اطاعت میرے لیے ضروری تھی۔ تو میں ان کے پاس میا اور انہیں بلالایا اعدر آنے کی اجازت طلب كى اجازت مل كى توسب اندرآئ را سي ملك في في اوازدى مين في مرسليم خم كرتے ہوئے ليك كها آب نے فرمايا يددودهان كى خدمت ميں پيش كروميں نے تھم کی میل کرتے ہوئے دودھ کا پیالہ باری باری ان کی خدمت میں پیش کرنا شروع کیا ہر ساتھی دودھ پی کر پیالہ واپس مجھے پکڑا دیتا پیالہ لبالب اس طرح مجرا ہوتا۔ پھر میں وہ ووبرے کی خدمت میں پیش کر دیتا وہ بھی خوب سیر ہو کر پیتا اور پھر پیالہ مجھے مکڑا ویتا بہاں تک کہ سب ساتھی خوب میر ہو کر دودھ لی چکے آخر میں وہ سالہ میں نے رسول اقدى على كا خدمت ين بيش كرت بوائد مض كا يارسول الله على سب في سيا-آپ نے وہ بیالداہ باتھ میں پکولیا۔ میری طرف ویکھ کرمسکرائے اور فرمایا ابوھر برقا میں نے کہاجی یارسول اللہ علاقہ ۔

فرمایا: اب می اورآب یا تی ره مے میں علی فرض کیا یا لک آپ علی

نے سچ فر مایا!

اب میں بھوک سے نڈھال کھڑا ہوں۔ پیالہ آپ علی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ امتحان کی نازک گھڑی ہے سرتسلیم خم کے ہوئے تھم کا منتظر ہوں آپ نے میری طرف شفقت بھرے انداز سے دیکھتے ہوئے فرمایا بیٹھویہ پیالہ لواور دودھ پیو۔ میں بیٹھ گیا اور دودھ پینے لگاجب بی چکا تو آپ نے فرمایا مزید پیومیں نے پھر بینا شروع کر دیا جب خوب سیر ہو چکا تو پیالہ ہونٹوں سے الگ گیا۔ آپ نے کہا ابو ہریہ اور پیومیں نے جب خوب سیر ہو چکا تو پیالہ ہونٹوں سے الگ گیا۔ آپ نے کہا ابو ہریہ اور پیومیں نے مرض کی بس یارسول اللہ علی اب تو کوئی گنجائش باتی نہیں رہی۔ میں نے پیالہ آپ کی خدمت میں پیش کردیا آپ علی نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے دودھ پیا اور الحمد للہ کہتے خدمت میں پیش کردیا آپ علی کا بالہ باری کاب الدقاق)

حفرت ابوهریرة رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہیں اپنے گھرے مبود کی طرف باہر آیا رائے میں چندا حباب ملے انہوں نے مجھ سے بوچھا کہ اس وقت آپ گھرے باہر کس لیے نکلے میں نے کہا بھوک نے ستار کھا ہے کھانے کی تلاش میں گھرے نکلا ہوں۔ انہوں نے میری بات سنتے ہی کہا بخدا ہمیں بھی بھوک نے ستار کھا ہے۔ ہم نکلا ہوں۔ انہوں نے میری بات سنتے ہی کہا بخدا ہمیں بھی بھوک نے ستار کھا ہے۔ ہم مجی کھانے کی تلاش میں گھرسے باہر آئے ہیں۔ ہم سب مل کر رسول اقد سے میں ہے فدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دریا فت فرمایا!

اس وقت آپ لوگ میرے ہاں کس مقعد کے لیے آئے ہو۔ ہم نے عرض کی یارسول اللہ علی ہوں ہوں کا تھال منگوایا اور اس میں یارسول اللہ علیہ ہمیں بھوک نے ستار کھا ہے آپ نے مجبوروں کا تھال منگوایا اور اس میں سے ہرایک کو دو دو مجبوری عنایت کرتے ہوئے ارشا و فر مایا یہ کھاؤاور یانی بی لوتمہاری بھوک جاتی رہے گی۔ حضرت ابو ہر بررضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مجبور کھائی اور دوسری جھپائی رسول اقدس علیہ نے دیکھ لیا آپ علیہ نے نوچھا ابو ہر بررضی اللہ عند آپ اور دوسری جھپائی کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ یہ میں نے اپنی والدہ محتر مہ کے لیے چھپائی ہے وہ بھی گھر میں بھوکی بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا تم یہ والدہ محتر مہ کے لیے چھپائی ہے وہ بھی گھر میں بھوکی بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا تم یہ محبور کھالواس کے لیے میں اور دو محبور یں تمہیں دیتا ہوں۔

الله اكبر سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم\_

(بحواله طبقات ابن سعد تاریخ ابن عساکر)

یزید بن عبدالرحمان بیان کرتے ہیں۔ کہ مجھے حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اللہ تعالی نے کوئی مومن پیدا ہی نہیں کیا جو میرا نام سن کر مجھے سے محبت کا اظہار نہ کرے۔ میں نے کہا آپ کواس کا کیسے پتہ چلا؟

فرمایا میری ماں مشرکتھی میں اسے اسلام کی طرف دعوت ویتالیکن وہ تسلیم نہیں کرتی تھی۔ میں نے ایک روز اسے اسلام کی طرف دعوت دی۔ تو اس نے رسول اقدس ﷺ کے بارے میں کچھینازیبا الفاظ اپنی زبان سے نکا لے جنہیں من کر مجھے دلی دکھ ہوا۔ میں رسول اقدس عیائے کے پاس روتا ہوا آیا۔ اور عرض کی یارسول اقدس عیائے میری ماں کے لیے دعا سیجئے کہ وہ اسلام قبول کرلے آپ نے دعا کی۔

اللهم اهد أم ابي هويرة\_

اللی ابوهریره کی مال کو ہدایت عطا کر دے میں اپنی والدہ کو بیہ خوشخبری دینے کے لیے گھر کی طرف دوڑ اوہاں پہنچا تو گھر کا درواز ہبند تھا۔اندرسے بانی کے جھلکنے کی آواز آرہی تھی والدہ نے میری آ ہٹ سن لی تھی اندر سے اس نے کہا ذرا تھہر ہے۔ جب درواز ہ کھولا تو مجھے دیکھتے ہی!

"اشهدان لا اله الا الله و اشهدان محمدا عبده و رسوله" كها بين كرميرى خوشى كى كوئى انتهاء ندرى، خوشى سے مير ئے آنسو بهد نظے جيئے م و اندوه كے وقت بہتے تھے ميں نے رسول اقدس عليہ كا بى والده كے اسلام قبول كرنے كى اطلاع دى اور يه عرض كى كه ہم دونوں ماں بينے كے ليے دعا كريں كه الله تعالى اپنے فضل وكرم ہے لوگوں كے ولوں ميں ہمارى قد رومنزلت اور چا ہت پيدا كرو ہے تو آپ نے ہمارے قت ميں بيدا كرو وي آپ

اللهم حبب عبيدك هذا وامه الى عبادك المومنين وحببهم اليهما\_ الہی اپنے اس بند ہے اور اس کی ماں کی قدر ومنزلت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں پیدا کر دیے۔ میں پیدا کر دیے اور ان بندوں کی قدر ومنزلت ان دونوں کے دلوں میں پیدا کر دیے۔ (بحوالہ مندامام احمد بن عنبل ٔ تاریخ دمثق فضائل الصحابہ)

حضرت ابوهریرة رضی الله عنه بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اقدی علیہ نے بھے ارشاد فرمایا اے ابوهریره کیاتم اپنے ساتھیوں کی مانند مجھے سے مال غنیمت کا سوال نہیں کرو گے۔ میں نے عرض کی یارسول الله علیہ میں آپ کے اس علم کا سوالی ہوں جو الله تعالیٰ نے آپ کوعطا کیا ہے۔ آپ نے میری بات سنتے ہی وہ چا در پکڑی جومیں نے اللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا کیا ہے۔ آپ نے میری بات سنتے ہی وہ چا در پکڑی جومیں نے اللہ تعالیٰ نے اور پراوڑ ھرکھی تھی۔

آپ نے اسے میر ہے اور اپنے درمیان بچھا دیا اور باتیں کرنا شروع کر دیں جب آپ نے بات ختم کر لی تو ارشا دفر مایا اسے اٹھا کراپنے گرو لپیٹ لو۔ میں نے اسے لپیٹ لیاس کے بعد میرا حافظ اس قد رمضبوط ہوگیا کہ پھرکو گی بات مجھے بھولتی نتھی۔ لیاس کے بعد میرا حافظ اس قد رمضبوط ہوگیا کہ پھرکو گی بات مجھے بھولتی نتھی۔ (بحوالہ حلیت الا دلیاء ٔ تاریخ ابن عساکر)

#### 000

محمد بن قیس بن مخر مہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کوئی مسکلہ دریا فت کیا انہوں نے کہا کہ آپ ابوھریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھیں ۔ پھر فرمایا کہ ایک روز میں ابوھریرہ رضی اللہ عنہ اور ایک تیسر اساتھی مسجد میں دعا کیں کر رہے تھے اچا تک رسول اقدس عیل تشریف فرما ہوئے ہم سہم گئے آپ علی کے ارشاد فرمایا اپنا کام جاری رکھو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ۔ کہ میں اور میر ہے دوسر ہے ساتھی نے دعا کیں کیں رسول اقدس عیل نے آمین کہا ہیں ۔ کہ میں اور میر سے دوسر سے ساتھی نے دعا کیں کیں رسول اقدس عیل نے آمین کہا ہوں کہ ہوں ۔ جو میر سے دونوں ساتھیوں نے مانگا اور مزید علم کا سوال ہے جو بھی بھو لے نہیں رسول اقدس عیل نے دونوں ساتھیوں نے مانگا اور مزید علم کا سوال ہے جو بھی بھو لے والاعلم عطا کر سول اقدس عیل نے ارشاوفر مایا ۔ یہ دوئی تے میں کہا کہ ہمیں بھی نہ بھو لنے والاعلم عطا کر سول اقدس عیل نے ارشاوفر مایا ۔ یہ دوئی تے سبقت لے گیا ۔ دوئی سے مراد حضر ت

ابوهریره رضی الله عنه بین کیونکه بیرقبیله دوس میں سے تھے۔ (بحواله متدرک حاکم) حضرت ابو هریره رضی الله عنه کوئی بھی حدیث بیان کرنے سے پہلے رسول اقدس عظام کا بیفر مان سنایا کرتے تھے۔

> من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار. جس نے مجھ پرجان بو جھ كرمجوث بولا۔ وہ اپنا ٹھكانہ جہتم ميں بنالے۔

(بحواله مندامام احمد)

محد بن ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص طلحہ بن عبید اللہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا ابومحمہ کیا خیال ہے کہ یہ یمنی شخص لیعنی ابو هریرہ آپ سے بڑھ کرحد بیث رسول علیہ کا عالم ہے۔ ہم اس کی زبان سے الی علم وعرفان کی با تیں سنتے ہیں جو آپ سے نہیں سنتے ہیں جو آپ سے نہیں سنتے ۔ کیا ایسا تو نہیں کہ رسول اقد سے تعلیہ کا حوالہ دے کرا پی طرف سے بی با تیں بیان کر دیتا ہو؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ رسول اقد سے تا ہم آپ کی زبان مبارک سے نہیں سنتے۔

دراصل ہم اہل وعیال والے سے ہمارے پاس مال مویشی بھی ہے۔ ہم رسول اقدس علی کے پاس سے وشام حاضر ہوا کرتے ہے۔ جب کہ ابوھریرہ ان دنوں مفلس و شک وست سے۔ ہر وقت رسول اقدس علیہ کی خدمت میں حاضر رہے 'آپ کے درواز سے پر بیٹے رہے 'لیل ونہار اور سفر وحضر میں رسول اقدس علیہ کی خدمت گذاری سے وہ کندن بن گئے۔ ظاہر ہا ہے جو پچھآپ کی زبان مبارک سے سنے کا موقع ملاوہ سنہری موقع ہمیں میسر نہ آسکا۔ ہاں البتہ اگر کوئی اپنی طرف سے بات بنا کررسول اقدس علیہ کی طرف منسوب کردیتا ہے۔ ایسانی کی کی وہ ایسانی کی طرف منسوب کردیتا ہے۔ ایسانی کوئی اپنی اگر دار پیش نہیں کرتا۔

(بحواله رمتدرك حاكم تاريخ ابن عساكز البدايية والنهايية )

#### 000

حضرت ابوهر بررضی الله عنه کے دل میں رسول اقدی ﷺ کی محبت سرایت کر چکی مخت سرایت کر چکی مخت سرایت کر چکی مختی ۔ آپ کے دیدار سے نگا ہیں بھی سیراب نہ ہو تیں جی چاہتا کہ آپ کے چہرہُ انورکو

نگاہیں دیکھتی ہی رہیں۔ یہ اکثر فر مایا کرتے تھے کہ رسول اقدس عظافے کے چہرے سے بوھ کرکوئی حسین چہرہ میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔

یوں محسوس ہوتا ہے کہ رخ انور کے فلک پرآ فمآب رواں دواں ہو۔

ہمیشہان کی زبان اللہ تعالی کی حمد و ثنامیں مشغول رہتی ہیا کثر و بیشتر فر مایا کرتے تھے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ابوھر ریرہ رضی اللہ عنہ کواسلام قبول کرنے کی تو فیق عطاکی۔

سب تعریفیں اس اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے ابوھریرہ کو قرآن وحدیث کاعلم عطاکیا۔

سب تعریفیں اس اللہ تعالی کے لیے ہیں کہ جس نے ابوطریرہ کورسول اقدس علاقے کا صحابی بننے کا شرف عطا کیا۔

جس طرح حضرت ابوهریره رضی الله عنه کوخودعلم حاصل کرنے کا والہا نہ شوق تھا دوسروں کوبھی علم حاصل کرنے کی مسلسل ترغیب ولاتے رہتے ادر کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ کرتے۔

ایک روز وہ مدینہ منورہ کے ایک بازار سے گذرر ہے تھے لوگوں کو دنیا دی کا موں میں منہمک دیکھ کرغم زدہ ہو گئے لوگوں کواپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے با آواز بلند کہا۔ اے باشندگان مدینہ تم محروم و بے کس رہ گئے۔

لوگوں نے بیک زباں ہوکر کہا آپ نے ہماری کون ی محرومی و بے کسی دیکھی ہے؟ آپ نے فرمایا:

رسول اقدس علی کی میراث تقسیم ہور ہی ہے اور تم غافل یہاں اپنے کا موں میں مشغول ہو۔

لوگوں نے دریافت کیا۔ آپ علی کی میراث کہاں تقسیم ہورہی ہے۔ فر مایا: مسجد نبوی میں جا کردیکھوتو سہی کیسا دلفریب نظارہ ہے۔ لوگ شوق سے دوڑ کرمسجد نبوی میں پہنچے وہاں دیکھا کہ پچھ صحابہ دینی مسائل میں باہمی تباولہ خیال کررہے ہیں۔ پھونوافل اوا کرنے میں مشغول ہیں۔ کہیں ذکر الہی کا حلقہ ہے۔ کہیں درس و تدریس ہے کیکن کہیں بھی مال و دولت کی تقسیم کا حلقہ دکھائی نہ دیا الشے پاؤس واپس آئے حضرت ابوھریرہ بازار میں ہی براجمان تصلوگوں نے واپسی پر کہا ابوھریرہ یہ کیا ابوھریرہ یہ کیا نماق ہے؟ وہاں تو کہیں بھی میرائ تقسیم ہوتے ہم نے نہیں دیکھی پوچھا کیا آپ لوگوں نے درس و تدریس باہمی تباولہ خیال اور ذکر الہی کے حلقہ جات دیکھے کہنے گئے کہ ہاں یہ تو دیکھنے میں آئے ہیں۔

فر مایا اللہ کے بندو یہی تو نبی اقدس علیہ کی میراث ہے۔ نبی علیہ کی میراث مال و دولت نبیں ہوتی ہے۔ جس میں پوری امت مراب کی شریک ہے۔ جس میں پوری امت برابر کی شریک ہے۔

امیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے حضرت ابوهریرة رضی الله عنه کو بحرین کا گورنر نا مزد کیا انہوں نے تجارت بھی کی جس سے رزق کی فراوانی کا آغاز ہوا مال دولت میسر آنے کے بعد حضرت ابوهریر رضی الله عنه نے اپنا گھر بنایا' ساز وسامان خرید ااور شادی کر کے گھر آباد کیا' لیکن اس مالی فراوانی نے ان کے پاکیزہ دل میں کوئی تند ملی پیدانہ کی' آپ اکثر فرمایا کرتے تھے۔

میں نے بتینی کی حالت میں پرورش پائی ، مسکینی کی حالت میں ہجرت کی۔ایک مالدار خاتون بسرہ بنت غزوان کے ہاں صرف دو وقت کی روٹی اور لباس کی اجرت پر ملاز مت کی۔ جب مسافر پڑاؤ کرتے تو میں ان کی خدمت کرتا۔ جب وہ کوچ کرنے کے لیے سوار ہوتے تو میں ان کی سوار یوں کو ہا نکتا پھر اللہ تعالی نے ایسے اسباب پیدا کر ویے کہ میری شادی اس عورت سے ہوگئ جس کے پاس میں ملازم تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسرت بھرے انداز میں ارشاد فرما یا کرتے تھے۔اللہ کا شکر ہے۔جس نے دین اسلام کو ضابطہ حیات بنایا۔ اور مجھے مسند اقتد ار پر ہیٹھنے کی سعادت نصیب کی۔ حضرت ابو ھریرہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں مدینہ منہ وہ کی کورز رہے۔اس اعلی منصب نے ان کی طبیعت میں کوئی تکدر پیدائیں

کیااور نہ ہی ان کی پاکیزہ روح میں کوئی نخوت یا رعوتت کے کوئی آٹار پیدا گئے۔ حضرت ابوھریرہ رضی اللہ عنہ ایک روز لکڑیوں کا ایک تھا اٹھائے مدینے کے بازار سے گزرر ہے تتے۔اس وقت وہ گورنر تتھے۔

تغلبہ بن مالک رضی اللہ عنہ بازار میں ان کے آگے چلار ہا جا تفاات کہا اے ابن مالک اپنے گورنرکوگزرنے کے لیے راستہ دے دواس نے پیچے دیکھے بغیر کہا یہ راستہ کوئی کم ہے اتنا کشادہ راستہ ہے گذر جاؤ۔ آپ نے فرمایا۔ ذرا پیچے ویکھوتو سہی تمہارا گورنر اپنی پیٹھ پرلکڑیاں اٹھائے ہوئے ہے۔ اس لیے تم سے راستہ طلب کر رہا ہے۔ (بحوالہ طلب الدہاء)

الله اكبرييه به ينهمنوره كالكورنزييه بمثالي حكمران-

حضرت ابوهریره رضی الله عنه ایک جید عالم واضل محدث ہونے کے ساتھ ساتھ تقوی وطہارت کے اعلی معیار پر فائز تھے۔ دن کو روز ہ رکھتے رات کا ایک تہائی حصہ عبادت میں مصروف رہتے پھر وہ اپنی بیوی کو بیدار کرتے وہ رات کے دوسرے تہائی حصہ میں مصرف عبادت رہتی۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو بیدار کر دیتی اور وہ رات کے تیسرے تہائی جھے میں مصرف عبادت ہوجاتی۔

اس طرح پوری رات حضرت ابوهریره رضی الله عنه کے گھر میں عبادت ہوتی رہتی۔
حضرت ابو ہریر رضی الله عنه کے پاس ایک سوڈ انی لونڈی تھی ایک روز وہ گستاخی
سے پیش آئی جس سے آپ غضبناک ہو گئے اسے مارنے کے لیے کوڑ ااٹھا یا پھر ہاتھ
روک لیا اور فر مایا۔ اگر قیامت کے روز فصاص کا اندیشہ نہ ہوتا۔ تو آج تیری خوب بٹائی
کرتا۔لیکن میں آج مجھے ایسے خص کے ہاتھ بچے دوں گاجو مجھے زیادہ قیمت ادا کرے گا۔
پھر چند کھات کے بعد ارشاد فر مایا:

جاؤمیں نے تخصے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔

000

بحرین میں گورنر کی حیثیت سے مقررہ مدت گذار نے کے بعد جب واپس مدینہ

منورہ پنچے تو ان کے پاس دس ہزا (درہم تھے۔امیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے باز پرس کی کہاتن رقم آپ کے پاس کیسے جمع ہوئی فرمایا تجارت عطیات اور مملوکہ مویشیوں کی فردخت ہے۔

امیرالمونین نے دوبارہ بحرین کا گورنرنا مزدکر کے دوانہ کرنا چاہا تو معذرت کرلی۔
امیرالمونین نے فرمایا آپ بھی عجیب آ دمی ہیں کہ امارت جیسی نعمت کا انکار کر
رہے ہیں۔حالانکہ حضرت بوسف علیہ السلام نے اس کے لیے دلی خواہش کا اظہار کیا۔
حضرت ابوھریرہ رضی اللّٰدعنہ نے فرمایا وہ خود بھی پیغمبر تضے اور پیغمبر کے بیٹے تنے۔
میں خاکسار تو صرف امیمہ نامی خاتون کا بیٹا ہوں۔ مجھے تین باتوں سے ڈرلگتا ہے۔
ایک میہ کہ بغیر کم کے پچھ کہوں۔

دوسری بیا کہ بغیر کسی شرعی دلیل کے کوئی فیصلہ کروں۔ تیسری بات میہ ہے کہ مجھے قبل سے بہت ڈراگتا ہے۔

#### **000**

حضرت ابوهریرة رضی الله عنه حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کے دورخلافت

میں خاموثی سے حدیث کی خامت میں مصروف رہے۔ جب آپ کے خلاف شریبند
عناصر نے ہنگامہ کھڑا کیا تو آپ نے حضرت عثمان رضی الله عنه کا مجر پورساتھ دیا۔
امیر المونیین حضرت عثمان رضی الله عنه کی شہادت کے بعد جنگ جمل اورصفین میں شریک نہیں ہوئے۔ اس دور میں مختاط طبیعت صحابہ کرام نے گوشہ شنی اختیار کر لی تھی۔
حضہ تا امر معامل ضی اللہ عنہ کردہ محکومت میں حضرت الدھ مردہ ضی الله عنہ کو

حضرت امیر معاویه رضی الله عنه کے دور حکومت میں حضرت ابوهریرہ رضی الله عنه کو مدینہ منورہ کے گورنر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ بھی مروان بن حکم اس عہدے پر فائز ہوتا اور بھی حضرت ابوھریرہ رضی اللہ عنہ مسندا مارت مدینه پرجلوہ افروز ہوتے۔

#### 000

ایک روز مروان بن تھم نے حضرت ابوھریرہ رضی اللّٰدعنہ سے کہا آپ کے خلاف لوگ میہ بات کررہے ہیں کہ ابوھریرہ رضی اللّٰدعنہ بڑی کثر ت سے احادیث رسول بیان کرتے ہیں۔ کہیں یہ اپنے پاس سے با تیں بنا کر رسول اقدس علی کے طرف منسوب تو نہیں کرتے جاتے کیونکہ رسول اقدس علی کے ساتھ رفاقت کی مدت تو بہت کم ہے۔

اس کے مقابلے میں احادیث کا ذخیرہ ان کے پاس بہت ہے۔ آپ نے مروان بن تھم
کی یہ بات من کر ارشاد فر مایا جب میں مدینہ منورہ آیا اس وقت رسول اقدس علی خیبر تشریف لے جا تھے۔ اس وقت میری عمرتمیں سال تھی۔ پھر میں آپ کی وفات تک سایہ کی طرح ساتھ رہا۔ رات دن سفر وحصر میں آپ کی خدمت میں حاضر رہا۔ جو آپ سایہ کی طرح ساتھ رہا۔ رات دن سفر وحصر میں آپ کی خدمت میں حاضر رہا۔ جو آپ فرماتے ہیں اسے اپنے دل میں بھوالیتا۔ اس طرح میراسید علم نبوت کا خزینہ بنما چلاگیا۔

عرز عنان طلح اور زبیر جیسے کبار صحابہ کر ام بھی میری اس خوبی کے معترف تھے۔ وہ بھی مجھ سے احادیث سنا کرتے تھے۔ ام الموشین عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی مجھ سے احادیث سنا کرتے تھے۔ ام الموشین عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی مجھ سے حیرت انگیز لیج میں اس نوعیت کا سوال کیا تھا۔

برت سرب میں اللہ عنہ ہمیشہ از دیادعلم کی دعا مانگا کرتے تھے۔ رسول حضرت ابو هرمرہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ از دیادعلم اقدس عقالہ نے بھی ان کے لیے علم اور حافظے کی تیزی کے لیے دعا فرمائی۔

#### 000

حضرت ابوهریره رضی الله عنه سے تقریبا پانچ ہزارتین صد چوہتر روایات منقول ہیں۔ جن میں سے تین صد پچیس روایات منفق علیه ہیں۔ ۹ کا حادیث میں بخاری اور ۱۹۳۳ حادیث میں سلم منفرد ہیں۔ آپ سے روایت کرنے والے اکا برصحابہ کرام میں حضرت زید بن قابت رضی الله عنه خضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه خضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه خضرت عبدالله بن عبرالله عنه خضرت ابوموی الشعری رضی الله عنه خضرت عبدالله بن یا ملک رضی الله عنه خضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه خضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه خضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه خضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه اورام المونین حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه خضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه اورام المونین حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه کام قابل ذکر ہیں۔ بقیہ صحابہ کرام اور تابعین عظام کے نام سیراعلام النبلاء میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

طبقات ابن سعد میں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوھریرہ رضی اللہ عنہ سے یو چھا بحرین کا گورنر بنا کیسالگا فر مایا جب آپ نے بچھے گورنر نا مزد کر کے بھیجا میں دلی طور پراسے نا بیند کرتا تھا۔ اور جب آپ نے مجھے اس عہدے سے معزول کیا تو بچھے بری مسرت ہوئی۔

حضرت ابوهریره رضی الله عند نے معزولی کے بعد چارلا کھ درہم بیت المال میں جمع کرائے۔ یہ وہ رقم تھی جو بحرین سے قومی خزانے کے لیے حاصل کی گئی تھی۔اس کے علاوہ تجارت سے حاصل ہونے والی ان کے پاس ذاتی رقم تھی جس کی آ مد کے ذرائع امیرالمومنین کے سامنے بیان کرنے پڑے جسے درست سلیم کرتے ہوئے وہ رقم انہیں کے پاس رہنے دی گئی حضرت ابوھریرہ رضی اللہ عند نے دوبارہ کورنز کی حیثیت سے بحرین جانے سے انکار کردیا۔

حضرت ابوهریرہ رضی اللہ عنہ صاحب کرامت صحابہ کرام میں سے ہے قاضی ابو طیب کا بیان ہے کہ ہم جامع المنصور میں جیٹے ہوئے تھے۔ایک خراسانی نوجوان آیا اس نے مجلس میں جیٹے ہوئے علماء سے مسئلہ بوچھا کہ آگر کوئی شخص گائے 'اونڈی یا بکری کا دودھ اس کے تھنوں بیں اس لیے چھوڑے رکھے کہ گا مک کو وہ مرغوب دکھائی دے ادر دہ اس اس کے تھنوں بین اس لیے چھوڑے رکھے کہ گا مک کو وہ مرغوب دکھائی دے ادر دہ اس اس محمد داموں خرید لیکن بعد میں پتہ چلے کہ یہ بیچنے کے لیے محض حیلہ اختیار کیا گیا تھا۔ ورنہ معمول کا دودھ کم ہے تو ایسی خرید وفر وخت کے لیے شرعی تھم کیا ہے؟

جب اس کے سامنے حضرت ابو هريرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رسول اقدس تلظیہ کی بیرہ دورہ نہ چھوڑا کروئو اقدس تلظیہ کی بیرہ دورہ نہ چھوڑا کروئو اس خراسانی ٹو جوان نے حضرت ابوهريرہ رضی اللہ عنہ کا نام سنتے ہی بیہ کہا کہ ابوهريرہ کو چھوڑ بيئے وہ تو کوئی بڑے عالم يا فقيہ نہيں تھے بس اس کی زبان سے بیہ بات نکل ہی تھی کہ مسجد کی حجت سے ایک بڑا سائپ گرا اور اس کے بیچھے لگ گيا وہ خوف زوہ ہوکر دوڑا سائپ سے ایک بڑا سائپ گرا اور اس کے بیچھے لگ گيا وہ خوف زوہ ہوکر دوڑا سائپ نے بھی تق اس نو جوان سے کہا

تو بہ کرو۔ اللہ سے معافی مانگواس نے دوڑتے دوڑتے اللہ تعالی سے معافی مانگی تو وہ سانپ غائب ہوگیا۔

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

#### 000

حضرت ابوهریرہ رضی اللہ عنہ قیامت کے روز احتساب کا تصور کرتے ہی غم سے تدُهال ہوجایا کرتے تھے۔بعض اوقات شدت غم سے بے ہوش بھی ہوجاتے 'ایک روز سی نے بوجھا محصالی مدیث سائیں جوآب نے رسول اقدس علیہ سےخودسی ہو۔ فرمایا ہاں میں تھے آج ایک ایس عدیث سناؤں گاجومیں نے آپ کی زبان مبارک سے اس وفت سی تھی جب کہ ہمارے یاس کوئی تیسرامخص موجود نہیں تھا پھرزار و قطار رونا شروع کر دیا استے روئے کہ بے ہوش ہو مجئے۔ جب ہوش آیا تو پھریہی کیفیت طاری ہوئی تیسری مرتبہ قدرے سنبطے تو فرمانے کیے کہ رسول اقدس ﷺ نے بیان فرمایا کہ قیامت کے روزمیدان محشر میں سب سے پہلے اللہ تعالی کے دربار میں عالم دین کو پیش کیا جائے گا۔ الله تعالى اس سے يو چھے گا۔ ميں نے تھے دين كاعلم ديا تھا تونے دنيا ميں اس سے کیا کام لیا۔ وہ کمے گا البی میں تیرے دین کی خدمت کرتا رہا۔ دین علم کی نشرو اشاعت كرتارها الله تعالى فرمائيس محيق مجموث بولتائے - تونے توعلم اس ليے حاصل كيا تھا کہ لوگ کھنے عالم فاضل علامہ فہامہ کہیں تو وہ تحقیے لقب دنیا میں کل صحنے ۔ اب میرے یاں تیرے لیے پچھنیں پھرفرشتوں کو تھم دیا جائے گا اسے گھٹنوں سے تھیٹتے ہوئے جہنم میں بھینک دو۔

پھراللہ تعالیٰ کے دربار میں شہید کولا یا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں مے کہ میں نے کھے جوانی دی صحت عطاکی تو نے بیہ جوانی کہاں صرف کی وہ کے گا البی میں نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کردی۔ اللہ تعالی فرمائیں گے تو جموٹا ہے۔ تو میدان جنگ میں اس لیے گیا تھا کہ لوگ تجھے بہا در کہیں تو وہ تمغہ دنیا میں تجھے مل کیا اب میرے یاس تیرے لیے کہا تھا کہ لوگ تجھے بہا در کہیں تو وہ تمغہ دنیا میں تجھے مل کیا اب میرے یاس تیرے لیے بہتے ہی فرشتوں کو تھم دیا جائے گا کہ اسے گھنوں سے بکر کر تھی تھے۔

ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ پھرایک تی کواللہ تعالی کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔
اللہ تعالی اس سے پوچھیں گے میں نے تھے مال ودولت سے نوازا تھا وہ دولت نو کہاں صرف کی وہ کہے گا اللی میں زندگی بھر دولت دینی کاموں میں صرف کرتا رہا۔
اللہ تعالی فرما کیں گے تو جھوٹ بولتا ہے تو نے اپنی دولت بحض اس لیے خرج کی کہ لوگ کھنے تی کہیں تو وہ دنیا میں مجھے کہہ دیا گیا۔ اب تیرے لیے میرے پاس پھی نہیں پھر فرشتوں کو تھم دیا جائے گا۔ اسے بھی گھٹوں سے پکڑ کر تھیٹے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ نے زار و قطار روتے ہوئے بیان کیا کہ ان تین اشخاص سے جہنم کی آگ کو بھڑ کا یا جائے گا۔

العياذ بالله\_ ( بحوالة ترندي باب ماجاء في الرياء و السمعة )

#### 000

کے جری کو مدینہ منورہ میں شدید بیار ہوئے کبار صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے آتے آپ انہیں دیکھتے ہی رونا شروع کر دیتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ اننا روتے کیوں ہیں۔ آپ کی تو دین کے لیے بردی خدمات ہیں فرمایا۔ جھے یہ خم نہیں کہ میں اس دنیا سے جارہا ہوں۔ جھے یہ غم ستارہا ہے کہ زادراہ بہت کم سفر بردا طویل اور کھن سے ۔ جنت اور جہنم کے دورا ہے پر کھڑا ہوں۔ پیتہ نہیں کس طرف دھیل دیا جاؤں گا کہ سے کہ تر مروان بن تھم عیادت کے لیے آیا اس نے بھی دلاسہ دیا۔ لیکن ان کی آپ کھیں مسلسل آنسو بہائے جارہی تھیں۔

حضرت ابو هرمیره رضی الله عنه نے اہل خانه کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فر مایا۔ مجھے اس طرح کفن یہنا نا جیسے رسول اقدس علیہ کو بہنا یا گیا تھا۔

مجھےجلد دفانے کا اہتمام کیا جائے۔

میری قبر پرخیمہ نصب نہ کیا جائے میرے جنا زے کے پیچھے کوئی آگ لے کر نہ چلے۔

مروان بن تمم عیادت کر کے گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ اقلیم علم کا بارشاہ حافظ

الحديث حضرت ابوهريره عبدالرحمان بن صحر رضى الله عنه كى روح قفص عضرى سے پرواز کر گئی۔اس وقت ان کی عمر ۸۷ برس تھی۔

زندگی کی ۷۸ بہاریں و کیچ کر جنت الفردوس کے سفر پرروانہ ہو گئے۔

الله ان سے راضی اور وہ اینے اللہ سے راضی حضرت ابوھریرہ بضی اللہ عنہ کے

مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذبل کتابوں کا مطالعہ کریں۔

rfa/r ا-مندامام احمه **777/**2 ۲-طبقات ابن سعد ٣-طيقات خليفه 110 ٣- تاريخ خليفه 277 ۵-المعارف 144 MAY/i ۲ - تاریخ الفسوی m/r 2-اخبارالقصاة ٨-الميتدرك حاكم

0-4/ 9-الاستبصار 191

m24/1 • ا-حلية الاولياء

1-0/19 ۱۱- تاریخ ابن عساکر

90/9 ١٢- جامع الاصول M/4 ساا-اسدالغايته

mmm/r سما- تاریخ الاسلام ذہبی

4 - /1 10-العمر

١٧-معرفة القرآء 4

m41/9

104/1 ڪا-البدايه والنهاينة

۱۸-جمع الزوائد

١٩- طبقات القرآء r21/1 747/17 ۲۰- تهذیب التبذیب ٢١-الاصابته r+2-199. ٢٢-خلاصة تذبيب الكمال ۲۲۳ . 4m/1 ۲۳- شذرات الذبب ٢٢-صفية الصفوة MO/1 M/1° ٢٥- تذكرة الحفاظ 44/1 ۲۷-شذدات الذبهب

## والی نجد حضرت نمامه بن اثال رضی الله عنه

اگرفتل کردیں گے توایک خونی کوفتل کریں گے ادراگر کرم کریں گے تو ایک قدر دان پررخم و کرم ہوگا۔اگر مال چاہیے تو جس قدر مطالبہ ہو بورا کیا جائے گا۔

(ممامه بن افال)

The second of th

A STATE OF THE STA

and the first of

Brown from the first the

### بسم الثدالرحمٰن الرحيم

۲ ہجری میں شاہ امم سلطان مدینہ علی نے عرب وعجم کے جن آٹھ سر برا ہوں کی طرف خطوط کے ذریعے انہیں آگاہ طرف خطوط کے ذریعے انہیں آگاہ کیا گیا کہ اگراسلام قبول کرلو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔

ثمامہ بن اٹال رضی اللہ عنہ علاقہ نجد کا سربراہ تھا۔ جہاں وافر مقدار میں اناج پیدا ہوتا تھا۔الل مکہ کی غذا کا بیشتر حصہ یہیں سے پورا ہوتا تھا۔

شمامہ بن اٹال کا شارز مانہ جاہلیت کے بارعب عرب سربراہوں میں ہوتا تھا۔ یہ خد میں آ باد قبیلہ بنو حذیفہ کا ہر دلعزیز سردار تھا۔ رعایا اس کے اشاروں پہلی تھی ۔نجد کا کوئی باشندہ بھی اس کی تھم عدولی نہیں کرتا تھا۔

ز مانہ جا ہلیت میں جب ثمامہ رضی اللہ عنہ کورسول اقد سے اللہ کا خط ملاتو اس نے بری حقارت سے دیکھا حق بات سننے کے لیے اس کے کان آ مادہ بی نہ ہوئے۔ پھر اس پریہ جنون طاری ہوا کہ رسول اقد سے علیہ کوتل کر دے۔ اس گھنا وُ نے منصوب کو پایہ سخیل تک بہنچا نے کے لیے مناسب موقع کی تلاش کرنے لگا۔ ایک دفعہ اسے موقع ملاوہ دید پاوس آ گے بر حااور رسول اقد سے علیہ پر پیچھے سے وار کرنے لگا۔ لیکن اس کے پچا نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ اس طرح رسول اقد سے علیہ دشمن کے شرسے محفوظ دہے۔

ثمامہ رضی اللہ عنہ رسول اقدس ﷺ کواپنے شرکا نشانہ بنانے سے تو ناکام رہا۔ لیکن اس نے چند صحابہ کرام کوا بے گھیرے میں لے کر بے دریغ قتل کر دیا۔

یہ اندو ہناک خبر جب نی اکرم علی کی کئی تو بہت مغموم ہوئے۔ آپ نے دکھ بھرے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے عام اعلان کر دیا کہ ثمامہ جہاں کہیں کسی کو ملے اسے قبل کر دیا جائے۔اس دلخراش واقعہ کو گزرے ابھی چنددن ہی گزرے تھے۔کہ ثمامہ بن اٹال رضی اللہ عنہ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کی جائے۔لات منات عزی کوسلام عقیدت پیش کیا جائے۔ان کے نام پر جانور ذریح کروں اور طواف کعبہ کی سعادت حاصل کروں ۔ان مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ مکہ عظمہ کے سفر پر روانہ ہو گیا۔

#### 000

ثمامہ بن اٹال رضی اللہ عند نے نجد سے مکہ بننچنے کے لیے مدینے کا راستہ افتیار کیا وہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ گشت پر موجود صحابہ کرام نے اسے مشکوک سمجھتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ مسجد نبوی میں لا کر اسے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اقدی عظامہ نبوی میں تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے۔ تو وہ ثمامہ بن اٹال تھا۔

آپ نے اپنے جال نثار صحابہ سے پوچھا کیاتم جانتے ہو کہ ستون کے ساتھ کس کو باندھا ہواہے؟

سبنے بیک زبال کہا:

يارسول الله علي جم تواسي نبيس جانة!

آ پ نے ارشاد فر مایا یہ: نجد کے مشہور قبیلہ بنو حنیفہ کا سر دار ثمامہ بن اٹال ہے۔ اب اسے مزید کوئی سزانہ دیناالبتۃ ابھی ستون کے ساتھ بندھار ہے۔

رسول اقدس عظی این گھرتشریف لائے اور ارشاد فر مایا گھر میں کھانے کے لیے جو پچھ بھی میسر ہے وہ معجد میں ثمامہ بن اٹال رضی اللہ عنہ کے لیے بھیج دیا جائے۔

پھرآپ نے یہ بھی ارشاد فر مایا کہ صبح وشام میری اونٹنی کا دودھ اسے پینے کے لیے دیا جائے۔

آپ کے علم کا تغییل کی گئی۔

رسول اقدس علی نے بڑے ہی شفقت بھرے انداز میں ثمامہ سے کہا ثمامہ کیا رائے ہے تمہارے ساتھ کیاسلوک کیا جائے اس نے برجستہ کہا۔ اگر آپ مجھے تل کرویں سے تو آپ کواس کاحق حاصل ہے کیونکہ جھے سے آپ کے ساتھیوں کونٹل کرنے کا جرم مندہ عداریہ

اگرمعاف کردیں توایک قدردان پرآپ کی مہر بانی اور شفقت ہوگی۔ اگر مال کے بدلے آزاد کردیں توجس قدر آپ کا مطالبہ ہو میں پورا کردں گا۔ رسول اقدس ﷺ مسکراتے ہوئے بغیر کوئی بات کیے وہاں سے تشریف لے گئے اور دو دن اسے اس حالت میں رکھا گیا۔لیکن اس کی دکھے بھال اور کھانے دانے کا باعزت اہتمام کیا گیا۔

آپ نے ثمامہ سے پھروہی سوال کیا۔

ا ثمامه کیارائے ہے؟ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟

اس نے پھروہی جواب دیا۔

کہ اگر آپ معاف فرمادیں تو ایک قدردان پر شفقت اور مہر بانی ہوگ ۔ اگر آپ مجھے قتل کردیں تو ایک ایسے خص کون بہایا کردیں تو ایک ایسے شخص کونتل کریں گے جس نے آپ کے ساتھیوں کا ناحق خون بہایا ہے۔ اگر مال چاہئے تو آپ کے مطالبے کے مطابق مال آپ کی خدمت میں پیش کردیا جائے گا۔ رسول اقدیں علی نے تیسرے روز ثمامہ سے پھروی سوال کیا۔

اس نے برجستہ پھروہی جواب دیا۔ ؛

ان تقتل ذادم وان تنعم تنعم على شاكر\_

اگرفتل كردي محية ايك خوني كونل كري محياه را كركرم كري محية ايك قدردان

پر کرم ہوگا۔

پیاد بیانہ جواب می کررسول اقدس علیہ نے سحابہ کرام کو تھم دیا کہ تمامہ کوآ زاد کردو اس کے بندھن کھول دو۔اسے کچھنہ کہو جانے دو۔

ثمامہ کے بندھن کھول دیئے گئے۔اسے آ زاد کر دیا گیا کسی نے اسے پچھنہ کہا۔وہ پیشن سلوک دیکھ کر جیران رہ گیا۔ چند لمحات پہلے اسے یقین تھا کہ اب میں یہال سے فکح کرنہیں جاسکتا لیکن شفقت ومحبت' ہمدردی اور حسن سلوک کا بیکریمانہ انداز دیکھ کروہ بہت متاثر ہوا۔ ول میں خیال آیا ہے لوگ حق پر ہیں مدینے کا ماحول تو فرشتوں کا ماحول و کھائی وے رہاہے۔

رسول اقدس عظافہ کی دعوت برحق محسوس ہور ہی ہے۔

یہ خیال دل میں آتے ہی مدینے کے قریب نخلتان میں داقع پانی کے تالاب میں اچھی طرح عنسل کیا اور واپس رسول اقدس علی کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یارسول اقدس علی اور واپس رسول اقدس علی کے ساتھیوں نے تو میراجسم با ندھا تھا لیکن آپ کے حسن سلوک اور مشفقا نہ طرزعمل نے میر ہے دل کو گھائل کر دیا ہے۔ میر ہے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ اب میں کہیں نہیں جا سکتا۔ مجھے قبول فرما لیجئے مجھے معاف کر دیجئے میں اسلام قبول کرنا جا ہتا ہوں۔ اور اس نے بھری محفل میں با آواز بلند۔

محد مال الله كے بند سے اور اس كے رسول بيں۔

مثمامہ بن اٹال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کی۔ یارسول اللہ علیہ میں ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا چہرہ ویکھنے کا میں روا دار بھی نہ تھا۔ کیکن اسلام قبول کرنے سے میر سے دل میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے کہ میں آپ کے چہرہ انور کو دیکھنا ہی رہوں۔ اب مجھے یہ چہرہ و نیا میں بسنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ حسین وجیل دکھائی دے رہا ہے۔

الله کی متم آپ کا پیش کرده وین پہلے مجھے بہت برامحسوس ہوتا تھا۔اب میرے لیے تمام ادیان سے زیادہ یہی وین مجھے محبوب ہے۔

الله کی متم آج سے پہلے آپ کا پہشمرید بینہ تمام شہروں سے زیادہ برالگیا تھا۔اور آج پہشہر مجھے جنت نظیر دکھائی دیتا ہے۔ پھراس کے بعد در دبھرے لیجے میں عرض کی۔

یارسول اقدس مطالعہ مجھے انہائی افسوس ہے کہ میں نے آپ کے صحابہ کو بے دریغ '' قتل کیا' میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ بھلامیرے اس گھنا وُنے

جرم كامداوا كييے ہوگا؟

رسول اقدس علیہ نے ثمامہ بن اٹال رضی اللہ عنہ کی پریشانی کود کھے کرارشا دفر مایا۔ ثمامہ گھبرا و نہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے سب گناہ ازخودمث جاتے ہیں۔ تو بہ انسان کے پہلے گناہوں کو ملیامیٹ کردیتی ہے۔

اور آپ نے اسے خیرو برکت کی بشارت دی ' یہ با تیں س کر ثمامہ رضی اللہ عنہ کا چبرہ خوشی سے کھل اٹھااوروہ وفورشوق میں کہنے لگا۔

الله کی تتم میں نے زمانہ جا ہلیت میں جس قدرمسلمانوں کا ناحق خون بہایا ہے۔ان سے دوگنازیا دہ مشرکین کوتہہ تین کروں گا۔

میری تکوار میرا مال میری تمام تر توانا ئیاں اب دین اسلام کے لیے وقف ہیں۔
پھر عرض کی یارسول اللہ علیہ مجھے اجازت ہو تو میں عمرہ ادا کر آؤں رسول
اقدس علیہ نے ارشاد فرمایا عمرہ ضرورا دا کریں لیکن پہلے اس کے طریقہ کواچھی طرح
سمجھ لیں۔

حضرت ثمامہ بن اٹال رضی اللہ عنداجازت ملنے کے بعد عمرہ اواکرنے کے لیے کمہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ وہاں بینج کرانہوں نے باآ واز بلندی کلمات کہنے شروع کردیئے۔ لبیك اللهم لبیك لبیك ان الحمد لبیك اللهم لبیك لبیك لا شریك لك لبیك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریك لك۔

'' حاضر ہوں الہی میں حاضر ہوں۔حاضر ہوں تیراکوئی شریک نہیں حاضر ہوں سب تعریفیں اور نعمتیں تیری ہیں اور حکومت بھی تیری تیراکوئی شریک نہیں'' حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ وہ پہلے مسلمان تھے جو مکہ عظمہ میں باآ واز بلند تلبیہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔

قریش نے اونچی آ واز میں جب بیکلمات سے تو وہ غیظِ وغضب سے بھڑک اٹھے

سب لوگ تلواریں ہاتھوں میں لیے گھروں سے باہرنکل آئے تا کہ اس فخص کو گرفتار کر سکیں جس نے مکہ میں آ کران کے عقائد کے خلاف ببانگ وہل تو حیدی کلمات کا پرچار کرنے کی جسارت کی۔ جب قریشی ثمامہ بن اٹال رضی اللہ عنہ کے قریب پنچے تو آپ نے انہیں و کیھتے ہی با آ واز بلند تلبیہ کہنا شروع کر دیا اور بڑی شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے ایک قریشی نو جوان نیز ہ لے کر آگے بڑھا تا کہ آپ کو خاک و خون میں تڑیا دے لیکن دوسروں نے آگے بڑھ کرا سے روکا اور کہا اربے تم جانے نہیں بیکون ہے؟

ینجد کے مشہور ومعروف قبلے بنو صنیفہ کا سردار ثمامہ بن اٹال ہے۔ پورے نجد پراس کی حکومت قائم ہے۔ اگرتم نے اسے کوئی نقصان بہنچایا تو اس کی قوم ہماری اقتصادی امداد بند کرد ہے گی اور ہم بھو کے مرجائیں گے۔ یہ بات بن کر قریش نوجوان نے اپنا ہاتھ روک لیا اور باقی تمام افراد نے اپنی نمواریں نیام میں ڈال لیس پھر نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہنے گئے۔

ثمامه تحقي كيا موا؟

من الما الما مم كب سے بورين بو كئ بو؟

کب سے تم نے اپنے آباء واجداد کے دین کوچھوڑ دیا ہے؟ آپ نے ان کی باتیں سن کرارشادفر مایا۔

عقل کے اندھوییں بے دین نہیں ہوا۔ بلکہ میں نے تو ایک عمدہ 'اعلی اور پاکیزہ نظریہ حیات کوا ختیار کیا ہے!

پھرانہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ارشا دفر مایا:

رب کعبہ کی قتم ٔ اب سرز بین نجد ہے اس وفت تک تمہاری طرف گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک تم میرے بیارے نبی حضرت محمد علقے کی اطاعت اختیار نہیں کر لوگے۔ حضرت ثمامہ بن اٹال رضی اللہ عنہ نے قریش کے سامنے ان کی چھاتی پرمونگ دلتے ہوئے عمرہ اسی طرح ادا کیا جس طرح رسول اقدس ﷺ نے انہیں تعلیم دی تھی مرے کی ادائیگ کے بعد نجد روانہ ہوگئے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے بیتھم صادر کیا کہ قریش کی اقتصادی المداد بندکر دی جائے۔

آپ کے تھم کی تھیل کرتے ہوئے اہل مکہ کی اقتصادی امدادروک دی گئی۔ حضرت ثمامہ بن اٹال رضی اللہ عنہ کے اس تھم کے بعد قریش کا عرصہ حیات تنگ ہونے لگا۔ مہنگائی بڑھ گئی' بھوک عام ہوگئی۔مصائب ومشکلات میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ یہاں تک کہ انہیں اس بات کا اندیشہ لاحق ہوگیا کہ اگر صورت حال ہی

رہی۔تو بھوک اور فائے کا دیوانہیں ہڑپ کر جائے گا۔

اس نازک ترین موقع پر قریش نے رسول اقدی عظیمہ کی طرف ایک خط لکھا جس میں کھسیانہ انداز افتیار کرتے ہوئے لکھا۔

ہمارا تو بیر خیال تھا کہ آپ صلہ رحی فرمائیں گے اور دوسروں کوبھی اس کی تلقین کریں گے۔لیکن آپ نے ساتھیوں نے کریں گے۔لیکن آپ نے ساتھیوں نے ہمارے آباء واجدا دکو تہہ تیج کیا۔اب آپ کے ایک پیروکار نے ہماری اقتصادی امداد ہند کر کے ہمیں زندہ در گور کرنے کا منصوبہ تر تیب دیا ہے۔ ہمارے بیچ بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔

صورت حال ہیہ ہے کہ تجد سے ہمارے ہاں سالہا سال سے وافر مقدار میں گندم آیا کرتی تھی لیکن وہاں کا سر دار تمامہ بن اٹال جب سے آپ کا دامن گیر ہوا ہے۔اس نے گندم روک دی ہے۔از راہ کرم اسے تھم دیں کہوہ ہم پر بیظلم ندکر ہے۔ ہماری اقتصادی امداد بحال کردے ورنہ ہم جیتے جی مرجا کیں گے۔

قریش مکہ کی جانب سے بیہ خط موصول ہونے کے بعد آپ نے ثمامہ بن اٹال رضی اللّٰہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ اٹل مکہ کی اقتصادی امداد بحال کرتے ہوئے انہیں گندم اور دیگر اشیائے خوردنی بھیجنا شروع کر دیں۔حضرت ثمامہ بن اٹال رضی اللّٰہ عنہ نے رسول

### اقدس علية كاتكم ملتے ہى مكه معظمه كى جانب گندم روانه كردى \_

#### 000

حضرت ثمامہ بن اٹال رضی اللہ عنہ زندگی بھر اپنے دین کے وفا دار اور نبی اقدس علیق کے ساتھ کئے عہدو پیان کے یا بندر ہے۔

جب رسول اقدس علی دنیائے فانی سے کوچ کر گئے تو سرز مین عرب میں بہت سے فتنوں نے سراٹھایا کہیں سے لوگوں کے ارتداد کی خبر آنے گئی کہیں سے زکوۃ کی ادائیگی کا انکار ہونے لگا 'نجد میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعوی کر دیا قبیلہ بنوحنیفہ کے افراداس کے دام تزویر میں آنے گئے۔ تو حضرت ثمامہ بن اٹال رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہا:

اے بنوطنیفہ اس اندھیر تگری سے پچ جاؤجس میں کوئی نور کی کرن نہیں ہے۔ جس نے مسیلمہ کذاب کی بات مانی اس کی جھوٹی نبوت کوشلیم کیا۔ یہ اس کی انتہائی بر بختی ہوگی اور جس نے اس کی جھوٹی نبوت کوشلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا یقینا کامیا بی اس کامقدر بن جائے گی۔

#### اورفر مايا:

تم باز آجاؤ۔ ہوش کے ناخن لو۔ مسیلمہ کذاب کے شیطانی ہتھکنڈوں سے بچو۔ تم اس بات کوا جھی طرح جان لو۔ کہ حضرت محمد علیقی اللہ تعالیٰ کے سیچے رسول ہیں۔ اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان پر نبوت ختم ہو چکی اور نہ ہی ان کی نبوت میں کوئی شریک ہے۔

الله سبحانه وتعالیٰ نے ان پر پا کیزہ کلام نازل کیا ہے۔ جوفصاحت و بلاغت اور اعجاز کا ایک نا درنمونہ ہے۔ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں کسی انسان کے بس میں نہیں کہ اس جیسا کلام بنا سکے پھر قر آن حکیم کی بیرآ بیت تلاوت کی۔

تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الاهو اليه المصير\_ ا ہے بنوحنیفہ اللہ تعالیٰ کے اس معجز نما کلام کو دیکھواورمسیلمہ کذاب کی اس ہرز ہ سرائی کاملاحظہ کروجسے اس نے اپنی طرف وحی قرار دیا ہے۔

یا صفدع نقی ما تنقین لا الشراب تمغین و لا الماء تکدرین استرائے وائے مینڈک توکس قدرٹرا تا ہے۔ نہتو کسی کو پائی پینے سے روکتا ہے اور نہ ہی یانی کو گلالا کرتا ہے۔

اب بتاؤ کیاان دونو س عبارتوں میں کوئی فرق نہیں دکھائی دیتا؟

مسیلمہ کذاب کی بیان کر دہ اس عبارت کواحقان کلام نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے۔ اس سے تم خود ہی انداز ہ لگا لو کہ یہ کیسا فضول اور بے ہودہ شخص ہے۔اس کا کلام کیسالچر ہے اس کی سوچ کیسی سطحی ہے اور اس کے خیالات کیسے پراگندہ ہیں۔؟

ایسے شخص کوئم نبی مانے کے لیے تیار ہو گئے مجھے تو تمہاری سوچ اور طرزعمل پر بھی حیرانی ہوئی۔ اچھے بھلے اہل دانش کو کیا ہو گیا۔ تمہاری عقل کہاں گھاس چرنے چلی گئی ؟ ہوش کروئم کس دلدل میں بھنس رہے ہوا گرتم اپنے اس طرزعمل سے بازنہ آئے تو تم تباہ و ہر باد ہوجاؤ گے۔

اس ایمان افروز خطاب کے بعد حضرت ثمامہ بن اٹال رضی اللہ عنہ نے اہل ایمان سے ملاقات کی اور انہیں مسیلمہ کذاب کے ہرپا کیے ہوئے فننے کو کیلئے کے لیے منظم کیا اور خم ٹھونک کرمقا بلے میں نکل آئے۔

تاریخ میں قوموں کا بھی کیسا نرالا انداز رہا ہے۔ ماننے پہ آئیں تو کسی احمق کو اپنا پیشوانسلیم لیں اور برگزیدہ پیغیبروں کی حکیمانہ دعوت کو تھکرا دیں۔

حضرت ثمامہ بن اٹال رضی اللہ عنہ مشہور ومعروف جرنیل صحابی حضرت علاء بن عبداللہ الحضر می کے لئے ۔ وہاں فتنہ ارتد ادکو کیائے کے لئے ۔ وہاں فتنہ ارتد ادکو کیائے کے لیے لئکر اسلام کو حضرت علاء بن عبداللہ الحضر می کی قیادت میں روانہ کیا تھا۔

حصرت ثمامہ کے ساتھ دوسرے مسلمان بھی اس کشکر میں شامل ہو گئے۔

بحرین سے فتندار تد اوکومکمل طور پر کچل دیا گیا۔حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ نے بحرین میں ہی جام شہادت نوش کیا۔

الله ان ہے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی ۔

حضرت ثمامہ بن اٹال رضی اللہ عنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے

درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔

١- الاصابته في تمييز الصحابة

٢-الاستيعاب في اساءالاصحاب

۳۰-سیرت این بشام س<sub>ا</sub> - الإعلام زركلي

r.0/1

1/r

## والی کوفه حضرت سهل بن حنیف انصاری رضی الله عنه

سہل کو تیر پکڑاؤ'وہ واقعی آج سہل ہے۔ اے علی اگر تو نے آج لڑائی میں جو ہر دکھلائے ہیں تو سہل بن حنیف رضی اللّٰدعنہ نے بھی بہت عمدہ انداز میں آج دشمن کے خلاف جنگ لڑی۔

(فرمان نبوی)

### بسم التدالرحن الرحيم

حسین وجمیل جلیل القدر صحابی جس نے غزوہ بدر میں شرکت کرنے کا اعزاز حاصل کیا 'جس نے غزوہ احد میں ماہرانہ انداز میں دشمن پر تیر چلانے کا بھر پور مظاہرہ کیا 'جرت کے بعد جس کی موا خات حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ کے ساتھ قائم کی گئی 'جس نے غزوہ بدرو احد کے علاوہ غزوہ احزاب 'بیعت رضوان غزوہ خیبر 'فتح کمہ غزوہ حنین غزوہ طاکف اور غزوہ تبوک میں شرکت کرنے کا اعزاز حاصل کیا 'جوحسن میرت کے ساتھ ساتھ حسن صورت میں بھی کمال درج پر فائز تھے 'جس کا نام سہل بن صنیف انساری تھا 'جس نے اپنے بھائی عثان بن حنیف کے ہمراہ بجرت سے پہلے وفود بیعت عقبہ میں شامل ہوکر اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کرلی تھی۔

آ یئے اس جاند چہرہ جلیل القدر صحابی مہل بن حنیف انصاری رضی اللہ عنہ کی حیات طبیبہ کواینے لیے شعل راہ بنائیں-

حضرت بهل بن حنیف انصاری رضی الله عنه کاتعلق مدینه کے مشہور قبیلہ اوس کے ساتھ تھا۔ یہ بڑے بی حسین وجمیل تھا اپنے بھائی حضرت عثمان بن حنیف رضی الله عنه کے ہمراہ اسلام قبول کرنے کی سعاوت حاصل کی۔ یہ واقعہ ہجرت سے بہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه کی تبلیغ سے متاثر ہوکر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل کی غزوہ احد میں رسول اقدی علی ہے دفاع کا اعزاز عاصل کیا میدان احد میں وقت کے دفاع کا اعزاز عاصل کیا میدان احد میں وقت اسلام میں ڈال دیا۔ عاصل کیا میدان احد میں وقت کے دفاع کا اعزان کی طرف سے آنے والے تیروں کورد کئے اور ان پران کی طرف سے جوالی تیروں کی ہو جھاڑ نے دیکھنے والوں کوور طرحیرت میں ڈال دیا۔ رسول اقدی علی اور کی ہو جھاڑ نے دیکھنے والوں کوور طرحیرت میں ڈال دیا۔ رسول اقدی علی افت نے ان کی طرف سے یہ بچاہدانہ کردار دیکھ کر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا:

میدد کیھوسہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کس جوانمرادی سے تیراندازی کررہا ہے۔اسے تیر کڑاتے چلے جاؤتا کہ بیدتشمن پر تیر چلاتا جائے۔ وہ جنگ احد کے اختیام تک دشمن پر تیر برساتے چلے جاؤتا کہ بہرت کے بعد رسول اقدس علی نے مہاجرین و انصار کے درمیان جب مواخات کا نظام قائم کیا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کا بھائی قرار دیا۔

حضرت سہل بن حنیف انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقعہ میں نے سیلا ب کے پانی میں خسس سے مجھے بخار ہوگیا - رسول اقدی اللہ کو جب میرے بیار ہوئے یا رہونے کا پینہ چلاتو آپ نے ارشا دفر مایا:

کہ ابوثابت ہے کہو کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے۔ ابوٹا بت حضرت مہل بن حنیف کی کنیت تھی۔''

(بحاله متندرك حاكم ابوداؤ د منداما م احمه)

رسول اقدس میلانی کے اس حکم سے بیٹا بت ہوا کہ بخار یا کسی بھی مصیبت کوٹا لئے کے لیے اللّٰد کی راہ میں صدقہ دینا تیر بہدف نسخہ ہے۔

رسول اقدس عَقِكُ كايه فرمان-

الصدقة ترد البلاء

صدقهمصیبت کوٹالتا ہے-

بامت مسلمدے ہرفرد کے لیے انتہائی خوش آئند پیام ہے-

ابوا مامہ بن سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے میر سے ابا جان کی طرف دیکھا جب وہ عسل کررہے بیخ ان کے حسین وجمیل جسم پر نگاہ پڑتے ہی کہا بخدا میں نے ان جسیا خوش جمال وحسین جسم آج تک کسی کانہیں دیکھا۔

ان کی زبان سے بیالفاظ نکلے ہی تھے کہ ابا جان غش کھا کر گر پڑئے ہے ہوا تھا کر رسول اقدی سے بیالفاظ نکلے ہی تھے کہ ابا جان عش کھا کر گر پڑے ہے ہوا تھا کر رسول اقدی سے بیال بن حنیف ہے ہوش ہے۔

اس کے لیے پچھ سیجئے میں مربی نہیں اٹھا تا آپ نے دریا فت کیا کہ کیا آپ حضرات کا کسی پر الزام ہے کہیں کسی کی اسے نظر تو نہیں گئی ؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ علیہ ہمیں شک ہے کہ عامر بن ربیعہ کی اسے نظر گئی ہے کیونکہ اس نے ان کے جسم کو د کیھتے ہی بے ساختہ میہ کہا تھا کہ میں نے آج تک اس جیسا کوئی حسین وجمیل جسم دیکھا ہی نہیں ۔ آپ نے عامر بن ربیعہ کو بلایا ۔ اس پر نا راضگی کا اظہار فر ماتے ہوئے کہا!

آ پلوگ این بھائی کواس طرح اذیت پہنچانے سے باز کیوں نہیں آتے 'آپ کا فرنس تھا کہ اسے دیکھتے ہوئے برکت کی دعا کرتے۔

پھرآ پے نے ارشادفر مایا!

وضوکرکے بانی کے چھینے مہل بن حنیف پر چھڑکو-اس نے حکم کی تغیل کرتے ہوئے ایسے ہی کیا'بدن پر چھینٹے پڑتے ہی حضرت مہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ہوش میں آ گئے ادراٹھ کر بیٹھ گئے-(بحوالہ موطاامام مالک مندامام احمرُ ابن ماجهُ صحیح بن حبان)

حضرت مہل بن حنیف رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں بڑی بہا دری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے' جنگ احدیش رسول اقدِس علیہ نے ان کی تیراندازی کو دیکھ کریہ ارشاد فرمایا تھا۔

: نبلوا سها ما فانه سهل

سہل کو تیر پکڑاؤ آج وہ واقعی سہل ہے۔ (بحوالہ طبقات ابن سعد )

امام زہری رقمطراز ہیں کہ رسول اقدس ﷺ خوش ہوکر سہل بن صنیف اور ابود جانہ کی مالی امداد بھی کیا کرتے تھے۔

حضرت علی بن الی طالب رضی الله عنه نے اپنے دورخلافت میں حضرت مہل بن صنیف رضی الله عنه بنا اللہ عنہ کم مدت مدینه میں اس صنیف رضی الله عنہ کو مدینه میں اس عہدے پرفائز رہے۔ اس کے بعد حضرت علی بن الی طالب رضی الله عنه نے اسے کوفه بلا لیا۔

جنّگ جمل میں حضرت سہل بن حنیف رضی اللّٰہ عنہ نے حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کی

طرف سے شرکت کی - جنگ کے اختیام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت مہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی جگہ شام کا گورنر نا مز دکر کے بھیجا - چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سرز مین شام پر عرصہ دراز سے حکومت کرتے چلے آ رہے تھے دہاں کے داخلی حالات ان کے حق میں سازگار تھے لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب انہیں معزول کرنے کا حکم صادر فرمایا تو انہوں نے اے تتلیم کرنے ہے انکار کردیا -

خطرت مل بن حنیف رضی الله عنه کوان کی جگه نا مز دکر کے شام روانه کیا'جب وہ شام کے سرحدی علاقے مقام تبوک تک پہنچ تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی الله عنه کی فوج نے ان کاراسته روک لیا - اورانہیں سمجھا بجھا کروا پس روانه ہونے پرمجبور کر دیا - اس طرح یہ دمشق میں داخل نہ ہو سکے اور واپس کوفہ بینج سمجھے -

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه نے حالات کا جائز ہ لیتے ہوئے انہیں کوفہ کا گورنر نامز دکر دیا -حضرت ہل بن حنیف رضی الله عنه نے جنگ صفین میں بھر پور حصه لیا لیکن مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ظرانے پریہ بڑے ہی دل گرفتہ ہوئے اس دوران کسی نے ان سے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟

فرمایا! کیا پوچھتے ہوا کی طرف سے فتنہ دیاتے ہیں تو دوسرے طرف سے بیرا پنا سرنکال لیتا ہے۔حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے پچھ عرصہ کے لیے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کواریان کا گورنر بھی نا مز دکیالیکن بیداریا نیوں کواپنے قابو میں نہلا سکے۔

جنگ صفین میں ایک نازک مرحلہ ایسا آیا کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے سے حضرت مہل بن حنیف رضی اللہ عنہ پچکچانے لگے تو شرپندخوارج نے شور مجادیا کہ یہ بزدل ہے۔ جنگ سے جی چرا تا ہے۔ آپ نے اِن کی با تیس من کرارشادفر مایا! ہوش کے ناخن لو میں بزدل نہیں 'جرات وشجاعت کاعضر میر نے دل میں غالب ہے مشہور ترین غزوات میں میری شرکت اس بات پر شاہد ہیں 'میری شجاعت 'وٹیر کی اور بہادری پر غزوات میں میری شرکت اس بات پر شاہد ہیں 'میری شجاعت 'وٹیر کی اور بہادری پر

رسول اقدس علی نے بھی اظہار سرت کیا ہے۔ بڑے افسوں کی بات ہے کہ آج تم مجھے بردی کا طعنہ دیے ہو۔ تم بات کا احساس ہی نہیں کہ میرا ہاتھ تکوار چلانے سے کیوں رک رہا ہے۔ تکوار چلانے سے کیوں رک رہا ہے۔

اللہ کے بندو مجھے کسی مسلمان کا خون بہانا زیب نہیں دیتا۔ اس لیے ہاتھ کوروکا ہوا ہے۔ تم مجھے بز دلی کا طعنہ دیتے ہوافسوس ہے تہاری سوچ پر تمہارے اس طرز عمل پراور تمہاری اس طرز فکر پر-

حفزت عبدالله بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حفزت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے گر تشریف لائے عالیہ جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد کا وقعہ ہے دیکھا کہ حضزت فاطمۃ الزھراء اپنے ابا جان حفزت محد علیا کا زخمی چبرہ دھور ہی ہیں - حضزت علی رضی اللہ عنہ کی ہوارہ بھی خون آلود تھی اپنی رفیقہ حیات حضرت فاطمۃ الزھراء سے کہا یہ ہوار لیجئے میں سنے جنگ میں اس سے بہت اچھا کا م لیا ہے۔ رسول اقد سے تالیق نے حضرت علی کی بات من کرارشا دفر مایا -

آپ نے اگر اچھے اسلوب میں جنگ کی ہے توسیل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے بہت عمدہ انداز میں جنگ کڑی ہے۔ (بحوالہ متدرک حاتم)

بلاشہ بیرسول اقدس میں کھیے کی جانب سے حوصلہ افز ائی اور قدر دانی کا ایک عمدہ انداز ہے-

حضرت مہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کوفہ میں رہائش پذیریتھے کہ ۳۸ ہجری میں داعی اجل کولبیک کہتے ہوئے اللہ کو پیارے ہوگئے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنازے میں چھ تھبیریں کہیں- یادر ہے کہ بدری صحابہ کرام کی نماز جنازہ میں چھ تھبیریں ان کی فضلیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہی جاتی تھیں-

ییان کاامتیاز اوراعز از تھا حضرت مہل بن حنیف انصاری رضی اللہ عنہ نہایت خوش وخرم جنت الفردوس میں جامقیم ہوئے۔ اللهان سے راضی اور وہ اینے اللہ سے راضی -

حصرت سهل بن منيف انصاري رضى الله عند كمفصل حالات زندگي معلوم كرف

کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔

ا-مندانام احد ۱۳۸۵/۳

۲-طبقات ابن سعد ۲/۱۵

٣-طبقات ظيفه ١٣٥٨٥

۳-تاریخ خلیفه ۱۹۸

۵-البير ۵/۱۹

٢-المعارف ب

۷-تاریخ الغسوی

۸-معجم الطمر انی ۸-۸

-٩-المعددك عاكم ٩٠٨/٣

١٠-الاستبصار ٢٢٠

١١-الاستيعاب ٢٩٢/٢

۱۲-اسدالغابته ۱۲-سردالغابته

۱۳-تهذیب التهذیب

۱۳-۱لاصابته ۲۲۳/۳

١٥٥ - فلاصة تذبيب الكمال ١٥٥

١٤- كنزل العمال ١٦- كنزل العمال

۱۷-شذرات الذهب ۱/ ۴۸

# والی مدائن حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه

''اگردین ثریا پربھی ہوتا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اسے وہاں سے بھی اتارلاتا''رسول اقدس علیہ نے بیونر مان حضرت سلمان فارسیؓ کے بارے میں ارشادفر مایا:

( فرمان نبوی ً)

دراز قد 'گفتے بال' جاذب نظر بارعب چہرہ' متول گھرانے کا چثم و چراغ' فیاض' بہا دراوردانشور' اسلام قبول کرنے ہے پہلے آتش کدہ ایران کا نگران' جس کے ساتھا س کا والد بے پناہ محبت کا اظہار کرتا' جس کی پرورش نہایت ہی نازونعت کے ماحول میں ہوئی۔ جے اس کا والد ایران کا سب ہے برا انہ ہی را ہنما بنانا چا ہتا تھا' جس نے رسول اقدس عظی ہیں جس نے اسلام قبول کرنے اقد س عظی ہیں جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد زاہدانہ طرز عمل اختیار کیا' جس نے غروہ احزاب میں مدینہ منورہ کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے خندق کھود نے کی تجویز پیش کی' جے دربار رسالت میں منظور کیا گیا اور جنگی تاریخ میں دفاع کھ محفوظ کرنے کے لیے خندق کھود کی تجویز پیش کی' جے دربار رسالت میں منظور کیا گیا اور جنگی تاریخ میں دفاع کھود کی تجویز پیش کی' جے دربار رسالت میں منظور کیا گیا اور جنگی تاریخ میں دفاع کھود کی گئی ہوئے کہ بینہ منورہ کو وقت کی معادت حاصل کو القدر صحابی جس نے بدرواحد کے سواباتی تمام غزوات میں رسول اقد س علی کی زیر قیادت جس نے بدرواحد کے سواباتی تمام غزوات میں رسول اقد س علی کی زیر قیادت دادشجاعت یانے کا اعزاز حاصل کیا۔

جس نے مدائن میں گورنر کی حیثیت ہے مثالی کارنا مے سرانجام دیئے۔ جواپی تقریباساری آیدن ضرورت مندوں میں تقلیم کر دیا کرتے تھے۔ اور اس میں سے اپنے لیے صرف معمولی سی خوراک اور سادہ لباس حاصل کرنے کے ہی روا دار تھے۔

جو دین حق کی تلاش میں فارس سے دمشق پنچے وہاں سے موصل پھر نصبین اور طمور یہ سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ پنچے - رہاں پنچے پردل کی مراد پوری ہوئی - دائرہ اسلام میں داخل ہوئے - رسول اقدس علی سے فیضیا ب ہونے کی سعادت عظمی حاصل اسلام میں داخل ہوئے - رسول اقدس علی سے فیضیا ب ہونے کی سعادت عظمی حاصل

کی۔ آج جسے تاریخ وسیرت کی کتابوں میں سلمان فارس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آ یئے اس جلیل القدر صحابی کی ولآ ویز سیرت کی جھلک دیکھتے ہوئے اپنے من کی دنیا کو منور کریں۔

حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ کا نام اسلام قبول کرنے سے پہلے ما بہ تھا اور والد
کا نام بوز خشان تھا جو اصفہان کی ایک مشہور ومعروف '' حبی'' نامی بہتی کا سردار اور جاگیر
دار تھا۔ یہا بینے بیٹے کے ساتھ بہت لاڈ پیار سے پیش آیا کرتا تھا۔ گھر میں اس کی پرورش
اس انداز میں کرتا جیے لڑکیوں کی جاتی ہے۔ شب وروز گھر کی چارد بواری میں ہی رہنے
کی تلقین کی جاتی 'تاکہ باہر کی مسموم فضا ہے اسے محفوظ و مامون رکھا جائے ۔ چونکہ اس
بہتی کے بیشتر باشند ہے آتش پرست ہے۔ آتش کدہ کوجلائے رکھنا نہ ہی فریضہ تصور کیا
جاتا تھا۔ سلمان فاری کے والد کی ولی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا ایران کا نہ ہی پیشوا
بے' آتش کدہ کوجلائے کی ذمہ داری بیٹے کوسونپ رکھی تھی۔ باپ بہت بڑا جا گیردار تھا۔
زراعتی فارموں کی دیکے بھال وہ خود کیا کرتا تھا۔ ایک ردز گھریلوم معروفیت کی وجہ سے بھیتی زراعتی فارموں کی دیکے بھال وہ خود کیا کرتا تھا۔ ایک ردز گھریلوم معروفیت کی وجہ سے بھیتی نظری کی گرانی کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اس ہونہا رزیر کی اور بیدار مغز بیٹے کے ساتھ فرتف میلی روئیداد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

ایک جیرت انگیز واقعہ پیش آیا 'جس نے اس کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کردیا۔ وہ از خود تفصیلی روئیداد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

" بیزیر سے وہ جی نام سے مشہور ومعروف تھی - میراباپ اس بستی کاسر دارتھا - وہ پوری بستی میں ہم رہائش پزیر سے وہ جی نام سے مشہور ومعروف تھی - میراباپ اس بستی کاسر دارتھا - وہ پوری بستی میں سب سے زیادہ مالداراور رعب و دبد ہے کا مالک تھا' وہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے ہیں اضافہ ہوتا ہیں جوں جوں میری عمر بردھتی گئ میر ہے ساتھ اس کی مہر ومحبت میں اضافہ ہوتا گیا - مجھے گھر کی چار دیواری میں اس طرح بند کر دیا گیا' جس طرح دوشیزہ کو گھر میں میں اس طرح بند کر دیا گیا' جس طرح دوشیزہ کو گھر میں ما بند کر دیا جاتا ہے -

بیں نے محبت کے اس قید خانہ میں مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ جدو جہد سے میں نے مجوی تعلیمات میں مہارت حاصل کرلی۔ جس کی وجہ سے مجھے اس آ گ کانگران بنا دیا گیا جس کی ہم پوجا کیا کرتے تھے'اس مقدس آ گ کومسلسل جلائے رکھنا میرے فرائض میں شامل تھا۔ میں اسے دن رات ایک لمحہ کے لیے بجھنے نہ دیتا۔ میر اوالد بہت بڑا جا گیردار تھا'

وافرمقدار میں غلہ ہمارے گھر آتا مال و دولت کی ریل پیل تھی' جا گیر کی نگرانی اور بذات خوداس کی دیکھ بھال کرنا میرے والد کامعمول تھا' روزانہ وہ اپنے زرعی رقبے میں جاتے اور دن کا بیشتر حصہ وہاں گذارتے' ایک روز وہ گھریلوم معروفیات کی وجہ ہے اپنے رقبے میں جانے میں جانہ سکے اور مجھے تھم دیا: بیٹا آج میں کھیتوں میں نہیں جاسکوں گا۔ میری جگہ آج ج آب جا کمیں۔ اور کھیتوں کی گرانی کریں۔

جب میں گھر سے نکلاتو میرا گذرایک کنید کے پاس سے ہوا جہاں عیسائی پوجا
پاٹ میں مصروف ہے میں گر جے کے اندر چلا گیا مجھے ان کا طرزعبادت بہت پیندآیا۔
مجھے ان دنوں عیسائیت یا دیگرادیان کے متعلق پچھام ندتھا'اس لیے کہ میرا والد مجھے گھر
سے باہر نکلنے ہی نہیں دیتا تھا۔اس روز جب میں نے گر ہے کے اندر سے عیسائیوں ک
اجتاعی آوازیں سنیں تو میں ہے اختیاراس کے اندر چلا گیا۔ جب میں نے غورسے انہیں
دیکھا کہ وہ سب عبادت میں ہمہ تن مصروف ہیں۔ تو ان کی عبادت کا انداز بہت پیند
آیا۔اور میرادل ان کے دین کی طرف راغب ہوگیا۔

میرے دل میں بیخیال آیا-

بخدا بیطرزعبادت اور به بوجا پائ تو اس سے ہزار درج بہتر ہے جوہم خیال کرتے ہیں مجھے وہاں و لی سکون محسوس ہوا۔ دن بھر میں وہیں رہازری فارم میں جانے کا خیال ہی نہ آیا۔ میں نے اہل کنسیہ سے بوچھا تمہار ہے اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا شام میں۔

جب رات ہوئی تو میں اپنے گھرواپس لوٹ آیا اباجان نے پوچھا بیٹا آج کا دن کیسے گذرا؟فصل کا کیا حال ہے؟ زرعی فارم میں دن گذارنا کیسے محسوس ہوا؟ میں نے عرض کی اباجان آج کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے میرا عیسائیوں کے

عبادت خانہ کنسیہ کے پاس سے گذر ہوا۔

بور المار میں نے دیکھا کہ پچھلوگ اندر عبادت میں مصروف ہیں مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پیند آیا شام تک میں ان لوگوں کے پاس بیٹھار ہا:

آج زرعی فارم تک تو میں گیا ہی نہیں! ابا جان میری بیہ با تیں سن کر گھبرا گئے 'اور مجھ سے کہا' بیٹا دیکھنا کہیں ان سے چنگل میں نہ آجا نا' بیہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ جس دین میں آج تم نے دلچیسی کا اظہار کیا ہے اس میں کوئی خیر نہیں' تیرے آباء واجداد کا دین اس سے کہیں بہتر ہے۔

میں نے کہا'ابا جان ہرگز نہیں' بخداان لوگوں کا دین اور طرز عبادت ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔

ایک دن میں نے موقع پاتے ہی گر جے میں یہ پیغام بھیجا کہ جب کوئی ملک شام کی طرف جانے والا قافلہ آپ کے پاس آئے تو مجھے ضروراطلاع دینا۔ تھوڑے ہی ونوں بعد ایک قافلہ وہاں پہنچا جس نے ملک شام جانا تھا۔ اہل کنسیہ نے مجھے اطلاع کر دی میں نے پاؤں کی زنجیر کوزور دار جھکے سے توڑ دیا گھرسے لکلا اور اس قافلے کے ساتھ مولیا۔ پند دنوں بعد ہم شام پہنچ گئے وہاں میں نے دریافت کیا۔

اس ملک میں سب سے اعلی فرجی شخصیت کون ہے؟

لوگوں نے مجھے بتایا:

اس چرچ کا تگران اعلی بوپ سب سے اعلی ندہبی شخصیت ہے۔

میں اس کی خدمت میں حاظر ہوا اور عرض کی مجھے عیسائیت میں دلچیسی ہے۔ میری دلی تمنا ہے کہ آپ کے پاس رہوں۔ عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی راہنمائی میں عبادت کروں۔ میری مصروفیات سن کراس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی میں نے بی کھر کراس کی خدمت کی۔ لیکن تھوڑ ہے ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ اس نہ جبی پیشوا کا کر دار درست نہیں ہے۔ یہ اپنا مال و متاع لے کراس کی خدمت میں حاضر ہوتے 'تا کہ اس کے ذریعے صدقہ و خیرات کیا جائے۔ تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا 'فقراء و مساکین کواس میں سے پچھ نہ دی 'اس طرح اس نے سات ملکے سونے اور چاتا 'فقراء و مساکین کواس میں نے اس کی بیحرکات دیکھیں تو مجھے وہ محض بہت برالگا'لیکن چند ہی دنوں کے بعد موت نے اس کو دبوج لیا۔ عیسائی پیروکار جب اسے اعزاز واکرام جند ہی دنوں کے بعد موت نے اس کو دبوج لیا۔ عیسائی پیروکار جب اسے اعزاز واکرام کے ساتھ وفن کرنے گئے تو میں نے ان سے کہا:

تہارا ندہبی سردار کوئی اچھا ہ ومی نہیں تھا: یہ تہہیں تو صدقہ وخیرات کا تھم دیتا! اور جب اس کے ترغیب دلانے پرتم ابنامال اس کے پاس جمع کراتے تا کہ بیا ہے ہاتھ سے غرباء ومساکین میں صدقہ وخیرات تقسیم کرو ہے تو بیسارا مال خود ہی ہڑپ کر جاتا - اس سے کوئی ایک بیائی بھی کسی مسکین کونہ دیتا:

انہوں نے مجھ سے تعجب کلا ظہار کرتے ہوئے کہا: تم بیر کیا کہدرہے ہو؟ عقل کی بات کرو!

بھلا یہ کیے ہوسکتا ہے!

میں نے کہاا گر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں تو آؤ میں اس کا خفیہ خزانہ تمہیں دکھلا

ديتامون:

سب نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلود کھلاؤ میں نے انہیں وہ خفیہ جگہ دکھلائی جہاں اس
نے مال دبا رکھا تھا۔ جب انہوں نے واقعی سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے ملکے
دیکھے توسیجی انگشت بدنداں رہ گئے اور یہ ملکے اپنے قبضے میں لے لیے۔ اس کے بعد
انہوں نے اجتماعی طور پریہ فیصلہ کیا کہ اسے وفن کرنے کی بجائے تختہ دار پر لئکا کراسے
ذلت ورسوائی کانشانہ بناتے ہوئے سنگسار کیا جائے۔

اس متفقه فضلے کی روشن میں اسے سولی پر لٹکا کر لاش کوسنگسار کیا گیا- تا که آئندہ

تحمی مذہبی پیشوا کو بیطرزعمل اختیار کرنے کی جرات نہ ہوسکے۔

چند دن گذرنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسر مے خض کو اپنا ندہبی راہنما منتخب کر لیا۔ میں نے اس سے تعلیم حاصل کرنا شروع کردی اور اس کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سیحضے لگا' میں نے اسے قریب سے دیکھا کہ وہ بڑا بی زاہد عابد شب زندہ دار اور دل میں اللہ کا خوف رکھنے والافخص ہے۔ اس کے بیاوصاف حمیدہ و کھے کر مجھے اس سے محبت و عقیدت ہوگئی۔

جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے روتے ہوئے اس سے پوچھا' حضرت اب میں کہاں جاؤں؟ میرے لیے کیا تھم ہے؟ میں کس سے تعلیم حاصل کروں؟ اس نے لڑ کھڑاتی ہوئی زبان سے کہا: بیٹا موصل میں فلاں شخص کے پاس چلے جاتا اور اسے ابنا استاد بنالین اس میں وہ تمام خوبیاں یائی جاتی ہیں' جوتم چاہتے ہو!

جب بد ذہبی پیشوا فوت ہوا تو میں تجہیز دید فین سے فارغ ہوکر سیدھا موصل روانہ ہوگیا ادرا اس شخص سے ملاقات کی جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد عرض کی مجھے میرے استاد محترم سرز مین شام کے اسقف اعظم نے فوت ہونے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضری ووں اور آپ سے مذہبی تعلیم حاصل کروں وہ میری باتوں سے متاثر ہوا میرے دلی جذبات کی قدر کرتے موئے مجھے اپنی شاگر دی کے لیے قبول کرلیا میں نے اپنے اس استاد کو اخلاقی اعتبار سے بہتر بابا:

یہ بھی میرے پہلے نہ ہمی پیشوا کی طرح زاہد عابد متقی اور خدا ترس انسان تھا 'لیکن تھوڑ ہے ہی عرصے بعداس کا آخری وقت بھی آ میمیا 'جب اس کی جان لیوں پر آئی تو میں نے انتہائی افسر دوانداز میں عرض کی :

> حضرت آپ جانتے ہیں کہ میں کس تلاش میں گھرسے لکلا ہوں؟ کیوں میں نے نازونعم کی زندگی کو خیر باد کہا ہے؟ کیوں میں نے پھولوں کی تیج چھوڑ کرخار داروا دی میں قدم رکھا ہے؟

حضوراب ميرے ليے كياتھم ہے؟

میں کدھر جاؤں؟ کہاں کارخ کروں؟ کسے اپنارا ہنما بناؤں؟ کس سے نہ ہمی تعلیم حاصل کروں؟

اس نے میری معصو مانہ حالت دیکھ کر کیکیاتے ہونٹوں اورلڑ کھڑاتی ہوئی زبان سے ارشا دفر مایا:

بیٹانصیبین بامی بہتی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ وہ ہمارا طرز عمل اپنائے ہوئے ہے۔

اسے میراسلام کہنا: اور بہ بتانا کہاس نے مجھے تنہارے پاس بھیجا ہے اس کے بعد وہ داعی اجل کولبیک کہنا ہوا موت کی آغوش میں چلا گیا-

جب اسے تجہیز وتکفین کے بعد لحد میں اتارا ویا گیا۔ تو میں سیدھا اس ندہبی راہنما کے پاس پہنچ گیا جونصیویں بستی میں رہائس پذیر تھا! میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد اپنے سابقہ ندہبی راہنما کا سلام پیش کیا اور سے پیغام بھی دیا کہ انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے میں ندہبی تعلیم حاصل کرنے کامتمنی ہوں۔ اور کامل استاد کی تلاش میں آپ کے پاس پہنچا ہوں۔

اس نے میری با تیں سن کر بردی مسرت کا اظہار کیا: اور حصول علم کے لیے اپنے پاس رہنے کی اجازت بھی دے دی ہیلے دونوں ندہبی پیشواؤں کی طرح بردا زاہد عابد متی کر جیز گاراوراللہ سے ڈرنے والافخص تھا-

لیکن الله کا کرنا ایبا ہوا کہ اسے بھی اجل نے زیادہ مہلت نہ وی - جب اس کی موت کا وقت قریب آیا ۔ تو میں نے غمناک انداز میں عرض کی حضرت آپ میری دلی تمنا کو جانتے ہیں۔ میں کیا چاہتا ہوں اور کس تلاش میں گھرسے لکلا ہوں! اب میرے لیے کیا تھم ہے؟

ا پنے در دکا حال کے سناؤں؟ کے اپنا راہنما بناؤں؟ اب کون میرے زخموں پر مرہم لگائے گا؟ اس نے میری بے تا بی کو دیکھ کر بڑے ہی مشفقاندا نداز میں کہا: بیٹا عموریستی میں فلال شخص کے پاس چلے جاؤ۔ وہ ہمار نے نقش قدم پرگامزن ہے تجہیز وتد فین سے فارغ ہوکر میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ تعارف کے بعدا پنے استاد کا اسے بیغام دیا تو اس نے جھے اپنے پاس رہنے کی اجازت عنایت کردی۔ تعلیم کے ساتھ یہاں مجھے کاروبار کے مواقع بھی میسر آئے۔ تجارت میں برکت ہوئی جس سے میر بے پاس مویشیوں کی بہتات ہوگئی۔ لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے بھی زیادہ مہلت نہ لی جب موت کا وقت قریب آیا تو میں نے حسب سابق عرض کی:

اس نے مجھے بڑے واضح انداز میں کہا: اب روئے زمین پرکوئی ایسا شخص نہیں جے نہ ہی علم پر عبور حاصل ہو۔ لیکن یا در کھیں سرز مین عرب میں ایک نبی معبوث ہونے والا ہے جو دین ابرا ہیمی لے کر آئے گا' پھر وہ اپنے آبائی وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا' جہاں سیاہ' خشک پھروں کے درمیان مجوروں کے باغات ہوں گے۔ اس کی نمایاں علامت یہ ہوگی کہ صدقہ قطعاً نہیں کھائے گا' البتہ ہدیہ کو قبول کرتے ہوئے تناول کرلے گا

اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی-اگر آپ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں تو وہاں پہنچ کران کی زیارت سے شاد کام ہوں-اس نہ ہبی راہنما کی وفات کے بعد میں بہت عرصہ تک عموریہ ستی میں رہا- ایک مرتبہ قبیلہ بنو کلب کے تاجریہاں سے گذر ہے میں نے ان سے کہا: اگرتم مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو تو میں اپنی ملکیت تمام مولیثی آپ کودے دول گا-

انہوں نے بھے اپنے ساتھ سوار کرلیا۔ جب ہم وادی القری میں پنچے تو انہوں نے میں انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کرلیا۔ جب ہم وادی القری میں پنچے تو انہوں نے میر ے ساتھ دھو کہ کیا مجھے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ مجھے مجبورا' اس کی غلامی میں رہنا پڑا' لیکن پچھ کر سے کے بعد بنوقر بظہ میں سے اس کا پچاز او بھائی ملنے کے لیے میں رہنا پڑا' لیکن پچھ خرید لیا اور اپنے ساتھ بیڑ ب لے میا۔ وہاں میں نے مجبوروں کے وہا غات و کھے جو عمور یہ کے یا دری نے مجھے بتائے سے میں نے دل میں سوچ لیا۔ کہ وہا غات و کھے جو عمور یہ کے یا دری نے مجھے بتائے سے میں نے دل میں سوچ لیا۔ کہ

یہی میری آخری منزل ہے۔ میں یہاں غلامی کے دن گذارنے لگا۔ دن بھراس کا کام کرتا زندہ رہنے کے لیے دووفت تھوڑ اسا کھانامل جاتا' وہ کھا کرالٹد کاشکر بجالاتا۔

یونہی میری زندگی کے دن گزرنے لگے۔ ان دنوں رسول اقدس عظیم کا ظہور ہو چکا تھا' آ پ مکہ معظمہ میں اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے'لیکن میں غلامی کی وجہ ہے آپ کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہ کرسکا۔

تھوڑ ہے ہی عرصے بعد رسول اقدس علی ہے جمرت کرکے بیڑ بہ پہنچ سے میں اس وقت محبور کے درخت سے پھل اتار رہاتھا' اور میرا آقا درخت کے نیچے بیٹھا ہواتھا۔اس کا چھاڑا و بھائی دوڑتا ہوا آیا اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اسے بات کرنے میں دشواری محسوس ہور ہی تھی۔ وہ گھبرایا ہواتھا اکھڑ ہے ہوئے لہجے میں کہنے لگا:

بنوقیلہ تباہ و ہر باد ہوجائیں' وہ آج وادی قبامیں اس مخص کا استقبال کررہے ہیں' جو کہ ہے ہجرت کر کے آر ہاہے۔ اور اس کا بید عوی ہے کہ میں نبی ہوں میں نے جب محجور کے درخت کی چوٹی پر اس کی بات سی' تو میرے بدن میں کپکی طاری ہوگئ۔ مجھے خطرہ لا حق ہوا کہیں میں نیچے ہی نہ گر جاؤں۔

میں جلدی سے بنچاترا'اور وفورشوق سے آنے والے مخص سے کہا: اللہ کے لیے آپ مجھے دوبارہ بتا کیں کیا تازہ خبر ہے۔ میری بیرحالت دیکھے کرمیر ہے آقا کو غصہ آیا'اور اس نے مجھے دوبارہ بتا کیں کیا تازہ خبر ہے۔ میری بیرحالت دیکھے کرمیر ہے آقا کو غصہ آیا'اور اس نے مجھے پر گھونسوں کی ہوچھاڑ کر دی اور بزبزاتے ہوئے کہنے لگا' تجھے اس معاملے سے کیا دلچیں ہے'چل جا اپنا کام کر: منہ اٹھائے بلاسو ہے سمجھے کام چھوڑ کر بنچاتر آیا

میں اپنے کام سے فارغ ہوا کھجوروں کا ایک تھیلہ بغل میں لیا اور تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گیا' جہاں رسول اقدس علیہ تشریف فرما تھے' اجازت لے کراندر گیا آپ کی زیارت ہے اپنی آ تکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ اور عرض کی جھے پتہ چلا ہے۔ کہ آپ ایک لمباسنر طے کر کے یہاں پہنچ ہیں اور آپ کے ہمراہ پھے اور ساتھی ہیں ہیں۔ یہ میرے یاس صدقہ کی تھجوریں ہیں' یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے ہیں۔ یہ میرے یاس صدقہ کی تھجوریں ہیں' یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے ہیں۔ یہ میرے یاس صدقہ کی تھجوریں ہیں' یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے

ليے حاضر ہوا ہوں-

آپ نے وہ تھجوریں لیں اور اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا: یہ کھاؤ اور خود اپنا ہاتھ رو کے رکھا: آپ نے اس میں ہے کوئی تھجور نہ کھائی'

میں نے اینے ول میں کہا: یدا یک نشانی پوری ہوئی

پھر میں واپس آ عمیا: دوسرے دن پچھ مجوری لیں اور آپ کے پاس حاضر ہو گیا اور عرض کی کہ کل مجھے انداز ہ ہوا ہے کہ آپ صدقہ کی چیز خود نہیں کھاتے اس لیے پچھ عمد ہ محجوریں بطور تخفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں قبول فریا کمیں تو عزت افزائی ہوگ ۔ آپ نے وہ لے لیں خود بھی تناول کیں اور اپنے صحابہ تو بھی کھلا کیں ؟

مس نے دل میں سوچا بیدو سری نشانی بوری ہوئی:

بحريس تيسري مرتبه رسول اقدس مكاليكي خدمت وين حاضر موا-

اس دفعہ آپ جنت اُلہ تھی میں اپنے ایک صحابی کی تدفین کے لیے وَ ہاں تشریفہ، فرما شعے: آپ عَلَا آپ عَلَا آپ عَلَا ہُمَ دو جا دریں زیب تن کی ہوئی تقیس- میں نے سلام عرض کی: میں آپ کے شانے پر مہر نبوت و کیمنے کی کوشش میں تھا- جس کے بارے میں محمور رہے کے یا دری نے مجھے بتایا تھا-

رسول اقدس ملط نے میری طرف دیکھا اور آپ نے اندازہ لگا لیا کہ میں کیا چاہتا ہوں آپ نے اپنی چا در کندھوں سے نیچسر کا دی۔

میں نے مہر نبوت دیکھی اور پہچان گیا: میں نے اسے چوشنے کے لیے قادم بڑھایا اورزار وقطار رونا شروع کردیا:

رسول افتدس من بنا ہے ہے ری بیا حالت دیکھی تو شفقت بھرے انداز میں مجھے تھیکی دی اور اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کیا بات ہے-؟

كيول روتي ہو؟

میں نے اپنی در د بھری داستان سنائی' آپ نے پوری روائیداد بڑے نور سے سی اور دلچین کا ظہار کرتے ہوئے ارشا دفر مایا: ان ساتھیوں کو بھی بید داستان سنا کمیں جب میں نے پوری تفصیل کے ساتھ اپنی آپ بیتی ان کے ساتھ اپنی آپ بیتی ان کے ساتھ اپنی کی تو وہ سن کر بہت خوش ہوئے اور سب نے مجھے مبارک باد دیتے ہوئے کہا: خوش ہوجاؤ کہتم نے اپنی منزل کو پالیا ہے۔

حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه نے دائر ہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت عاصل کی لیکن غلامی کا طوق گردن میں تھا'جس کی وجہ سے دینی فرائض سرانجام دینے میں دشوارمی پیش آرہی تھی۔ رسول اقدس علیہ نے ارشا دفر مایا: معاوضه ادا کرنے کی بنیاد پر اپنے آتا ہے آزادی حاصل کرنے کی بات کرو: وہ تین سوتھجور کے درختوں اور جالیس اوقیہ سونے کی وصولی پر آزادی دینے کے لیے تیار ہوگیا۔

رسول اقدس على الله نهام مسلمانوں سے کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کروتمام نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تعین سوتھجور کے درخت پیش کیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تین سوتھجور کے درخت پیش کیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تین سوتھجور کے درختوں کا اہتمام ہوگیا۔ رسول اقدس علیہ کو ایک غزوہ میں مرغی کے انڈے کے برابر سونا دستیاب ہوا:

آپ نے وہ حضرت سلمان فارس کو دے ویا۔ بیہ وزن میں جالیس اوقیہ تھا جو انہوں نے اپنے مالک کودے کرآ زادی حاصل کرلی-

آ زادی حاصل ہونے کے بعد حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ رسول اقدس علیہ کے فاری رضی اللہ عنہ رسول اقدس علیہ کے خدمت میں رہنے گئے۔ آپ علیہ کے ساتھ ان کی درمت میں رہنے گئے۔ آپ علیہ کے ساتھ ان کی درماء رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی درماء میں رہنے گئے۔ آپ علیہ کے ساتھ ان کی درماء میں رہنے گئے۔ آپ علیہ کے ساتھ ان کی درماء میں رہنے گئے۔ آپ علیہ کے ساتھ ان کی درماء کی درماء کی موافعا قائر کروادی۔

۔ بدر واحد کے غزوات حضرت سلمان فارسی رضی اللّٰدعنہ کے دور غلامی میں گزر کئے تھے۔

آ زادی کے بعد بہلاغزوہ احزاب پیش آیا۔حضرت سلمان فاری رضی اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کے دفاع کومضبوط کرنے کے لیے خندق کھودنے کا مشورہ دیا'جو دربار رسالت میں پسند کیا گیا:ان کی تجویز کے مطابق خندق کھودگ ٹی۔

رسول اقدس على في الله عن بذات خود حصد ليا وفاع كابيا نداز تاريخ ميس

بها مرتبه روشناس موا- دیمن و مکیم کر دنگ ره گیا- مد مقابل لشکر کا سپه سالا ر ابوسفیان خندق د مکیم کرانگشت بدندال ره گیا:

دشمن اپنے دل میں یہ خیال لیے مکہ معظمہ سے روانہ ہوا تھا' کہ مدینہ منورہ کوچپٹم زدن میں تہہ و بالا کر کے رکھ دیں گے۔ ان کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کہ مدینے کے راستے میں خندق حائل کر دی گئی ہے۔

مسلسل بائیس دن کافروں کے متحدہ محاذ نے خندق عبور کرتے ہوئے مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن وہ کا میاب نہ ہوسکے۔ انہیں تا کام واپس لوٹنا پڑا۔حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کوخندق کی تجویز دینے اوراس پڑمل پیرا ہوتے ہوئے دشمن کے دانت کھٹے کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔

غزوہ خندق کے بعد تمام غزوات میں شریک ہونے کی سعادت عاصل کی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخری ایام میں حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے عراق میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ان کے دینی بھائی حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے نقل مکانی کرتے ہوئے سرز مین شام میں جا بسیراکیا اور وہاں تجارت شروع کردی جس کی وجہ سے انہیں مالی فراوائی میسر آئی: انہوں نے جب اپنے وینی بھائی حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ کواپئی تو نگری اور خوشحالی کے بارے میں عراق میں بذریعہ خط اطلاع دی تو انہوں نے جواب میں یہ پیغام بھیجا کہ کسی بارے میں عراق میں بذریعہ خط اطلاع دی تو انہوں نے جواب میں یہ پیغام بھیجا کہ کسی بارے میں مالی کا وافر مقدار میں جمع ہوجانا کا میا بی کی علامت نہیں کا میاب وہ ہے جس کے پاس مال کا وافر مقدار میں جمع ہوجانا کا میا بی کی علامت نہیں کا میاب وہ ہے جس کے پاس نیا دہ علم ہواور وہ اس پڑیل پیرا بھی ہو۔

حفرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کے دورخلافت میں حضرت سلمان فاری رضی الله عنه نے ایران کی فتو حات میں بھر پور حصه لیا - چونکه خود بھی پیدایرانی تھے اس کیے انہوں نے مقامی باشندوں کو ان کی زبان میں اسلام کی اہمیت سے روشناس کرایا:

حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سلمان فارسی رضی

الله عنه كومدائن كا كورنرنا مز دكيا كيا-

اس دور میں مالی فراوانی میسر آئی کیکن انہوں نے اپنا طرز معاشرت نہیں بدلا بدستور سادگی کو اپنائے رکھا۔ پوری زعدگی انہوں نے عبا ادر اونچا پائجامہ پہنے کو اپنا معمول بنائے رکھا: حالا تکہ دور امارت میں اگر بہ چاہتے تو اپنے لیے نازوقع کا ماحول استوار کر سکتے تھے۔

لیکن ان کے طرز عمل میں ذرابرابر بھی فرق نہ آیا۔ جو پچھان کے ہاتھ آتا غرباء ' ساکین اور ضرورت مندول میں تقسیم کردیتے -

ایک دن کسی نے حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه کوآٹا گوند ہے ویکھا جب که وہ گورنر کے عہدے پر فائز نظے' تو اس نے دریا فت کیا کہ حضرت خادم کہاں ہے؟

آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے کام کے لیے بھیجا ہے۔ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اپنے غلام سے بیک وقت دوکام لول:

آپ کوجو وظیفه ملتاا ہے متحقین میں تقسیم کردیا کرتے تھے۔

حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه علماء کے بوے قدر دان تھے۔

صدقہ وخیرات کی کوئی چیز ذاتی طور پراستعال کرنے سے بہت پر بیز کیا کرتے ہے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور
ظا وقت میں بیار ہوئے طبیعت مسلسل ناساز رہنے گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی
اللہ عنہ تیار داری کے لیے تشریف لائے۔ انہیں اپنے سامنے و کیھتے ہی زار وقطارونا
شروع کردیا:

حضرت سعدرضی الله عندنے ولا سدد سيتے ہوئے كہا:

آپ روتے کیوں ہیں آپ تو بوے خوش نصیب ہیں' کہرسول اقدی علی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ پرخوش تھے۔حوض کوثر پر آپ ان کی زیارت کی سعادت حاصل کریں گے۔ آخرت میں جنت الفردوس آپ کا مقام ہے۔ یہ کی بخش با نیں س کر فرمانے گئے۔ مجھے دنیا سے جانے کاغم نہیں 'یہاں تو آتا ہی انسان جانے کے لیے ہے۔
میرے دل میں دنیا کی ذرا برابر بھی حرص نہیں ہے۔ مجھے صرف اس بات کا اندیشہ لاحق ہے۔ کہ ہمارے پاس دنیا کے مال دمتاع اور ساز وسامان کا آخرت میں حساب ما گل لیا گیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ ہمیں تو یہ دنیا ایک مسافر کی طرح بسر کرنا چاہیے تھی۔ لیکن ہم یہاں دل لگا بیٹھے۔

حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه نے کہا:

مجھے کوئی نصیحت سیجئے - آپ نے فر مایا: ہر حالت میں اپنے اللہ کو یا در کھنا – بید دنیا و آخرت میں کامیا بی کی کلید ہے۔

حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه نے تیار داری کرنے والوں کو دصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

کہ تمہاری ہرممکن بیکوشش ہونی چاہیے کہ جج 'عمرہ' جہادیا قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے تمہاری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو۔

جب زندگی کے آخری لمحات محسوس ہوئے تو اپنی بیوی کو کستوری کی تھیلی لانے کا حکم دیا۔ وہ پانی میں ملا کر گردونواح میں چھڑ کائی گئے۔ جس سے فضا معطر ہوگئی۔ تیاری داری کے لیے آنے والوں کا جمکھا دیکھا تو سمجی کوالوداعی سلام کہتے ہوئے اپنے پاس سے چلے جانے کا تھم دیا۔ لوگ قدرے پیچھے ہے ہی تھے کہ روح قفص عفری سے پرواز کرگئی۔ اٹاللہ دانا الیہ راجعون!

مدائن کا گورز رسول اقدس علیہ کا منظور نظر جلیل القدر صحابی جس کے دبنی شوق کو در کیستے ہوئے وسے رسول اقدس علیہ نے ارشاد فر مایا کہ اگر دین ٹریا پر بھی ہوتا تو اہل فارس میں سے ایک فخض اسے وہاں سے بھی اتار لاتا اور اس سے آپ علیہ کی مراد حضرت سلمان فارسی رسی ائلہ عنہ ہے۔

وہ بھر پور زندگی بسر کرتے ہوئے راضی خوشی جنت الفردوس کے سفر پر روانہ ہوئے اللہ ان سے راضی اوروہ اپنے اللہ سے راضی :

معنیہ معنوب میں اللہ عند کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے معرت سلمان فارسی رضی اللہ عند کے فیصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کامطالعہ کریں-

|        | رن و ین نما بول ۵ مطالعه کریں۔ |
|--------|--------------------------------|
| rrz/o  | -مندامام احمد                  |
| or/r   | ا-طبقات أبن سعد                |
| 149/2  | ٢-طبقات خليفه                  |
| iro/r  | ۴ – التاریخ الکبیر             |
| ray/r  | ۵-الجرح والتعديل               |
| 110/1  | ٧ - حلبية الاولياء             |
| PA/1   | ۷- تاریخ اصبهان                |
| tri/r  | ۸-الاستيعاب مير                |
| 177/1  | 9-تاریخ بغداد                  |
| 1917/2 | •۱- تاریخ این عسا کر           |
| MZ/r   | اا-اسعدالغابته                 |
| rry/1  | ١٢- تهذيب الاساء واللغات       |
| ser,   | ١٣- تهذيب الكمال               |
| m/ı    | ٣٠١- وول الاسلام               |
| mmr/9  | ۱۵-مجمع الزوائد                |
| 152/6  | ١٧- تهذيب التهذيب              |
| rr=/r  | ∠ا-الأصابته                    |
| 162    | ١٨-خلاصة تذبيب الكمال          |
| rm/ir  | ۱۹- کنز العمال                 |
| rr/i   | ۲۰-شذرات الذہب                 |

## كتابيات

|                           | Į,                              |
|---------------------------|---------------------------------|
| محمدین اساعیل بخاری       | ٣- الجامع أشيح                  |
| اب <i>ن جرعسق</i> لانی    | ۳- فخ الباری شرح منجی بخاری     |
| عزالدين ابن الاثير        | ٣- اسدالغاب في معرفة الصحاب     |
| فيرالدين زركلي            | ٨− للإعلام                      |
| حسن بن عبدالله العسكري    | ۱۰- الاواكل                     |
| محمد بن جرير الطمر ک      | ۱۲- جاریخ الامم والملوک         |
| جلال الدين سيوطي          | ١٦٠- ٢ ريخ الخلفاء              |
| محمد بن اساعيل بخاري      | ١٦- الآريخ الكبير               |
| فحد عبدالله بن احدا لمقدى | ۱۸- التميين في انساب القرشيين   |
| محرتن عيدالرحن مباركيوري  | ٢٠- تخذالاحوزي                  |
| محدين احمد بن مثمان ذہبي  | ٢٢- تَذَكَّرةَ الْحَفَاظُ       |
| ابن تجرعسقلانی            | ۳۴- تلخيص الحير                 |
| ابن جرعسقلاني             | ۲۷- تبذیب اجذیب                 |
| محد بن يربطري             | ١٨- جامع البيان في تفيير القرآن |
| زبير بن بكار              | ۳۰- همبرة نب قريش               |
| ابولعيم اصقباني           | ٣٠٠ - ولاكل النبوه              |
| محمد بن عثمان ذہبی        | ١١٧٠ - سيرا علام العبلاء        |
| عبدالرحن بن جوزي          | ٣٦-صفة الصفوة                   |

|                                | ا- القرآن الحكيم                |
|--------------------------------|---------------------------------|
| مسلم بن حجاج نيسالوري          | ۳- الجامع التي                  |
| ب ابن عبدالبر                  | ٥- الاستبعاب في معزفة الاصحار   |
| ابن جمرعسقلاني                 | 2- الاصاب في حميز الصحاب        |
| احمد بن يحي البلاذري           | 9- أنمابالاشراف                 |
| ابن کثیر                       | ١١- البداية والنهابي            |
| احمد بن عل الخطيب بغدادي       | ۱۳۰۰ تاریخ بغداد                |
| ابوالقاسم بنءساكر              | ۱۵- ناریخ دشق                   |
| محمد بن اساعيل بخاري           | 21- البارخ الصغير               |
| محد بن احمد بن عثمان ذهبي      | ١٩- تجديدا تاءالصحابه           |
| جمال الدين المزي               | ٢١- تخذالاشراف                  |
| ابن مجرعسقلال                  | ٢٣-تقريب العبذيب                |
| يحيى بن شرف نووي               | ٢٥- تهذيب الاساء واللغات        |
| بال جمال الدين المزى           | ٣٤ - تهذيب الكمال في اساوالرم   |
| محدعبدالرحن بن الي حاتم الرازى | 99- الجرح والتعديل              |
| ابونعيم اصغبهاني               | ٣١- حلية الأولياء               |
| لعشرة محتبالدين طبرى           | ٣٠٠-الرياض النضر وفي منا قب ا   |
| ن دُهب محمد بن مثان دُنجي      | <b>٢٥-شف</b> رات الذهب في اخبار |
|                                |                                 |

|                                |                             |                               | 7.07                                                        |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| محمه بن عثان ذهبی              | ٣٧-العمر فى خبر من غمر      | محد بن سعد                    | ا-الطبقات الكبرى                                            |
| امام احمد بن طنبل              | ه- فضائل الصحابه            | مش الدين بن جزري              |                                                             |
| محجرين احمد دولا لي            | ۳۴ - الكنى والاساء          | ابن افير                      | ·- الكال في الثارخ                                          |
| ابن المنظور افريقي             | ۱۳۳۳ - لسان العرب           | عزالدين ابن اثير              | -اللباب في تهذيب الانساب                                    |
| ابومجرعبدالله بن اسعداليانمي   | ٢٧- مرآة البنان             | نورالدین علی بن ابو بکر ابیشی | - مجمع الزوا كدمنيع الفوائد                                 |
| الوعبداللداحمه بن محمه بن منبل | ٣٨ – المسنذ                 | للحاسم ابوعبدالله نيسابوري    | م-المستدرك على الصعيعين                                     |
| يا قوت بن عبدالله الحمو ي      | ۵۰ - مبخم البدان            | عبدالرزاق بن مام الصنعاني     | ٢- المصنف                                                   |
| طبرانی                         | ۵۲- المعجم الصغير           | ابن قانع عبدالباقي            |                                                             |
| عمردضا كالد                    | ٣٥- سجم الموضين             | طبرانی                        | لمعجم الكبير                                                |
| ليعفوب بن سفيان فسوى           | ٥٦- المعرفه والباريخ        | محرفو ادعبدا لباتى            | لمعجم المقبم لالفاظ القرآن<br>4-المعجم المقبم لالفاظ القرآن |
| على بن محمد الواسطى<br>·       | ۵۸ - منا قب علی             | عبدالرحمٰن بن على الجوزي      | ۵-مناقب عمر                                                 |
| هروالقاهره ليسف بن تغرى        | ٢٠- النحوم الزاهرة في ملوك  |                               | ٠- ميزانالاعتدال في نقدالرجا                                |
| ہے۔ ابن افیر                   | ۲۲ - النهاية في غريب الحديد | مصعب بنء عيد الله الزبيري     | -نىبىترىش                                                   |
| ابن قتيه                       | ۳۲-المعارف                  | ابن خلکان                     | - وفيات الاعميان                                            |
| ابن اشير                       | . ٢٦- جامع الاصول           | محمه بن عثان ذهبی             | - تاریخ اسلام                                               |
|                                |                             | بلاذرى                        | ۲ - فتوح البلدان                                            |

